

# أمثال عبرت

عيم الامت مجدد الملت حضرت تعانوى رحمدالله كے خطبات الفوظات سے منتخب سينكر وں دلچسپ اورنفيحت اموز واقعات ومزاحيه حكايات كالمجموعة فقدوتصوف كابم مسائل كوعام فبم اندازيس سمجهان كيلي عجيب وغريب مثالون كاذخيره

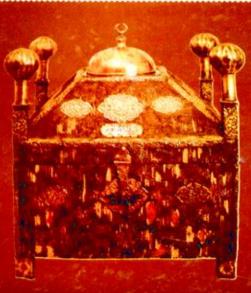

ادَارَهُ تَالِيفَاتَ آشَرُفِينُ بروك فواره المت النا يأيث مان (<mark>061-4540513-4519240</mark> anehaq1

{Telegram Channel} https://t.me/pasba

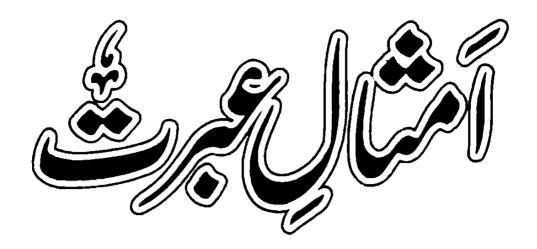

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات کم لفوظات سے متخب سینکڑوں دلچسپ اور نصیحت آموز واقعات ومزاحیہ حکایات کا مجموعہ فقہ وتصوف کے اہم مسائل کو عامقہم انداز میں سمجھانے کیلئے عجیب وغریب مثالوں کا ذخیرہ

مرتبین مسسد حضرت مولانا میم مصطفی بجنوری رماینه (خلیفه عیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله) حضرت صوفی محماقبال قریشی صاحب بظله (خلیفه حضرت مولانا مفتی محرشینی صاحب رحمه الله)

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرُفِيكُ چوک فراره متان پَرِنتان پوک فراره متان پَرِنتان 061-4540513-4519240

# أمثال عبرت

تاریخ اشاعت سیداداره تالیفات اشرفیدهان تاشر سیداداره تالیفات اشرفیدهان طباعت سیلامت اقبال بریس ملتان

#### انتباء

#### قارنین سے گذارش

(المُدودَ كِتْ مَا فَي كُورِتْ مِلْيَانِ )

ادراہ کی تی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ تک معیاری ہو۔ الحمد منداس کام کیلئے ادارہ میں علما ہ کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فرما کرمنون فرما کیں تاکہ آئند داشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

اداره تا ایفات اشرفید... په ک فراره المان کتیدشیدید.... راب بازار الولیندی اداره المانیات التارکی المانی کتیدشیدید از از التارکی المانی کی ایمانی التارکی المانی کی ایمانی التارکی المانی کی ایمانی کی المانی التارکی التارکی



# عرض ناشر

#### بست بمالله الرَّمْنَ الرَّحِيمُ

الله تعالی نے انسانی فطرت میں واقعات سے عبرت وقعیحت حاصل کرنے کا ملکہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار حضرات انبیاء کیم السلام کے واقعات کو مختلف پیرائے میں ذکر فرما کرانسانی عقل کوعبرت وضیحت کی وعوت دی ہے۔مولا ٹاروم رحمہ اللّٰد نے اپنی معرکۃ الآرا وتصنیف مشنوی شریف' میں واقعات کو بنیاد بنا کراس سے سبق آموز نکات بیان فرمائے ہیں میں وجہ ہے کہ ایسے واقعات ر کیس سے پڑھاور سے جاتے ہیں اور ان سے حاصل شدہ سبت باسانی ذہن شین ہوجاتے ہیں۔ موجودہ دور کے مجدد عکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی شخصیت متاج تعارف نہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ ہے تجدید دین کا جو تقیم الشان کام لیاوہ کسی سے تلی ہیں۔ آپ نے بھی اپنے خطبات ومواعظ میں جکہ جکہ تھیجت آموز حکایات ذکر کی ہیں اور جگہ الی عام جم امثال بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے فقہ اور تصوف کے ابم مسائل وضاحت كيماته مجع جاسكت مي -ان حكايات وامثال كاذ خرو معزت تعانوى رحمه الله ك خطبات وللغوظات مسمنتشرا نداز مسمحفوظ تعارح عزرت كي خليفه حضرت مولاتا محمصطفي بجوري رحمه الله في التحيين حكايات وامثال كو يمجاكرويا جوكه عرصة تك" امثال عبرت كالحام على تالي صورت ميس شائع موتى رى \_ امثال عبرت كاليبعد يدايديش آب كے سامنے ہے۔ اس ميں اولاً " حكايات " ثانياً " مزاحيد حكايات " علماً "امثال عبرت" اور رابعاً "اشرف الأمثال" وي كني بي مؤخر الذكر امثال جناب معزت صوفي محمه ا قبال قریش صاحب مظله ( ہارون آ ہاد ) کی جمع فرمودہ ہیں جوان کی اجازت سے جزو کتاب بنائی گئی ہیں۔ سابقدایدیشنون می حکایات برمرف نمبرورج تنے مارے مهربان دوست جناب محدراشد ماحب (وررو اساعیل خان ) نے تمام حکایات برعنوانات لگادیے میں تا کہذوق حاضر کیلئے مطالعہل ہوجائے۔ الله پاک میں ان حکایات سے عبرت وقعیحت حاصل کرے دنیا وآخرت سنوارنے کی تو فق عطافر مائیس آھن

درلىلاك يجمرا كحق غفرله يدريج الثاني ١٣٢٩ ه

# ۔ ف**ہرست عنوانا**ت

|             |                                                | $\overline{}$ |                                         |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ~~          | طالب علمول كي استعداد كاامتحان                 | 14            | قبر می مقل کا بعا                       |
| ماسا        | انداز تدريسالفاظ كى تا مير                     | 14            | قبريس الله تعالى كويا دركمنا            |
| 20          | لاعلى كاا تلبار كمال علم كيمنا في نبيس         | IA            | جنت من محبوب كاقرب ملنا                 |
| 75          | حسول علم من تقوى كاعمل دخل                     | IA            | على مسائل بحف كيلي علم دين كي ضرورت     |
| 74          | الل بيت كالكرآ خرتابل معانى كامقام             | 14            | قرآن پاک کاموضوع                        |
| 12          | اصلاح علق من محمج نيت بموقع ذكرالله            | 70            | مولوی کا دین میں افتیار                 |
| ۳۸          | فرالله برمال من نافع ہے                        | rı            | جہلا کا دین میں بے جامل وال             |
| ۳۸          | كلام الني كي جلالت وعقمت                       | FI            | متعلقه علوم من ما هرين كي ضرورت         |
| ۳۸          | عالمكيركي حكمت وبصيرت                          | rr            | حفظ قرآن أمت كاعزاز ب                   |
| 79          | <i>مدیث</i> کا ادب                             | rr            | آج بحی رازی وغزالی پیدا موسکتے ہیں      |
| 79          | احتراض کے جواب میں اظہار کل                    | ۲۳            | كمال ذبانت                              |
| ۴.          | ارتكاب كناه من تاويل                           | 44            | الكريزى علوم كيهاتمددين كي ضرورت        |
| 4ما         | عقل کےموافق معاملہ ہوتا                        | **            | قرب كاسب سے برداذريعه                   |
| <b>1</b> ″+ | ممل كله طيبه كي ضرورت                          | ro            | بانسانی کاشهر                           |
| M           | ا کابر جامع الاضداد ہوتے ہیں                   | 74            | لفظ کے ساتھ معنی کی ضرورت               |
| M           | جواب دینے کیلئے مسائل کی قبم کا لحاظ رکھنا     | PY            | بالمنى صغات كى ضرورت                    |
| M           | طبیب کی رائے مقدم ہے                           | 72            | بر حابے کے اثرات مقتداؤں کا حال         |
| ۴۲          | الليل محنت يركمال وموئ الل ذبان كے لہجد كی قتل | PA.           | الل کوامانت سپر د کرنا ملازمت کی شرا نط |
| ۳۳          | ما ہرفن کی ضرورت                               | <b>PA</b>     | و بنی أمور میں احتیاط                   |
| ۳۳          | الل كمال حقيقت بن موتے بي                      | <b>19</b>     | دین سےدوری کے نتائج                     |
| Left        | ایک اشکال کی وضاحت                             | 19            | منتكوم من احتياط تعويذات برانهمار       |
| ۳۲          | مكيمانه جواب محم كالعيل امل ب                  | ۳.            | ب جاتعریف سے دھوکہ کھا تا               |
| ۳Y          | غلطاستدلال اللونياكمازصالان كتقيقت             | <b>P•</b>     | ا پاقسور دار مونا مجونیس آتا            |
| ٣2          | اثبات قيامت كي مقل دليل مسائل ديد برقناعت      | <b>P</b> •    | احكام شرع سے اپنامطلب تكالنا            |
| <b>17A</b>  | فاجاع دين من نفساني اخراض                      | n             | ونیایس کوکی آ رام سے نبیس               |
| ۳۸          | مساكل ديديه بمس جسادت                          | 77            | تعل مديث من احتياط كمال حافظ            |
| 79          | احکام شریعت میں دائے ذنی                       | ~~            | امام بخارى رحمة الله عليه كاحا فظه      |
|             |                                                |               |                                         |

|    |                                         |     | 1                                             |
|----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 46 | جبلا كاالل كمال كاروب دهارنا            | 179 | اجاع مسائل می خود فرضی                        |
| ar | منافع و نیوی کیلیے دین افتیار کرنا      | 779 | عمتاخی و بےاد بی کااڑ                         |
| 77 | ومظافر مائش كى بجائے ضرورت كى منابر ہو  | ٥٠  | اسلام ممل انتسار کا نتجه                      |
| 77 | دنیا کی لذت کا انجام                    | ۵۰  | مجذوب بزركول كعلق                             |
| 72 | ايرز جماوفريب ترجمه كناوجرم شاويل كنا   | ٥٠  | منا ہوں پر تھیرنہ کرنے کا وہال                |
| ۸۲ | انسان کی ہے بسی بادشای کی حقیقت         | ۵۱  | اولا د كي تعليم وتربيتاوقات كوضا كغ كرنا      |
| AF | خدا کا قائل ہونا امر فطری ہے            | ۵۱  | ذ کریس مز ومقعود نبیں                         |
| 49 | جنل انظام شجاعت کے خلاف میں             | ۵۱  | فرائض کی ادائی ہر حال می ضروری ہے             |
| 49 | مقدر کارز ق ال کرر ہتا ہے               | ۵r  | قرآن سے فلدات دلال                            |
| 4. | غيرمقلدون كاعامل بالحديث موتا           | ٥٢  | انبياء على المال كعلم قياس مع الفارق كا تتجه  |
| ۷۱ | محكم من كراع واض كرنا                   | 50  | ازاله مرض من وقت در كار موتاب                 |
| 41 | بونت موت اقوال اوراحوال كي حيثيت        | ٥٣  | فہم کی بجائے قانون معتر موتاب                 |
| 41 | مع کال پرانحمارکرنا                     | ۵۵  | آيات قرآنى علااسدلال                          |
| 4  | مباحات عمل انهاك كانقصان                | ۵۵  | الل علم كوجواب محج دليل عدينا جا ہے           |
| 24 | ذاتى اخراض كيليخ الله كي طرف انتساب     | 70  | جبلا كادعظ كهنارتب جمة قرآن كيلي علم كي ضرورت |
| 25 | مدیث سے ایک اہم اُصول کا استناط         | 40  | برجز پرالله کا تبندے                          |
| ۷۵ | علق خدا کی تربیت کیلئے کا ال العقل مونا | ۵۷  | عاجزى پررحسب خداوتدى كاظهور                   |
| 44 | حغرت مررضى الشدمندكى كمال فراست         | ۵۸  | کوتای کے باوجودر حمت البی                     |
| 44 | د نیاداروں کے مغربیکلمات                | ۵۸  | محرم کار کھنے کی ممانعت                       |
| 44 | <b>جالل واحظ كى على لياقت</b>           | ۵۹  | الس كى جاكس كلفر عص عانب كى حل بين            |
| 44 | جو ہرشناس کی قدر جاتا ہے                | ٧٠  | دین کی مشقت باعث پریشانی نہیں                 |
| ۷۸ | علما م بالمن كودسي علوم كاعطا موتا      | 71  | کیا فدہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟            |
| 49 | غير منقول اعمال ميسط لفس                | 41  | ريان احوال اساع جلاليكامظري                   |
| 49 | نی کابشری مین میں ہونے میں حکمت         | 44  | بِ فكرى كامونا يا محابه كرام كي قر آن جي      |
| ۸۰ | محناو کے اثرات                          | 75  | افكال على كيدونا واي                          |
| ۸۱ | منے ویل کی علامت ہے                     | 78  | سوال عقل کےمطابق ہو                           |
| AI | احكام من ذاتى رائے چلانا                | 78  | وین کے رنگ میں ونیا کی طلب                    |
| ΛI | شرى احكام مس رائے زنی اور بے باک        | ٦١٣ | رفع شبهات كالحريقة                            |
| Ar | آ سان تدابیر کی ناقدری                  | 717 | قرآن پاک می اصلاح کی جسارت                    |
|    |                                         |     |                                               |

|   | 1 |
|---|---|
| ч |   |
|   |   |
|   | ı |
|   |   |
|   |   |

| 99   | تمام انبياء عليهم السلام كالل الايمان موتے بيس | ٨٣  | مرورت کی چیزول کابسہولت ملنا            |
|------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1•1  | كتاب المعاملات                                 | ۸۳  | اخرز ماندهل ميوى كي حيثيت               |
| 1•1  | ناحق قبصنه كالنجام بهدردان قوم كاظلم           | ۸۳  | تقدر تبديل مونے كا نداز                 |
| 101  | كتاب العادات                                   | ۸۵  | معلومات کی صدود عملیات میں پڑنے کا تیجہ |
| 101  | برنا گوارامر برمومن كيلئے اجر                  | ۸۵  | جابل فقير كى بزرگ                       |
| 101  | محبوب کی طرف سے ہرتمرف کوارا ہونا              | ۲۸  | ر تی کی هیقت                            |
| 100  | لا یعنی کلام کی ندمت                           | ٨٧  | خوارشات نفساني كااتباع                  |
| 101  | محم كوئى اورشيطان سے حفاظت كاطريق              | ۸۸  | كغريراصرار                              |
| ۱۰۴۳ | عوام الناس كاغير متعنقه سوالات كرنا            | ۸۹  | ذاتى اغراض كيلئ حقيقت جميانا            |
| 1•6  | بزرگوں کی مختلف شانیں                          | 4.  | مدارس من باصلاحيت طلباه كاوجود          |
| 1•4  | فننول كميلول مي مشغولي كاانجام                 | 91  | لنس كى عجيب جاليسفيردين كودين مجسنا     |
| 104  | فیبت سے روکنے کا طریقہ                         | 97  | مجت البی پیدا کرنے کا طریقہ             |
| 104  | مرذاصاحب کی نازک مزاجی                         | 91" | حن تدبير ي حسن ظن                       |
| 1.4  | الل حق كام كا قلب براثر مونا                   | 92  | كشف حقائق مقعودتيس                      |
| 1•4  | لاعلمي كااظمهاركرنا                            | 95  | مرفن کیلئے أستاد کی ضرورت               |
| 1•A  | مشتبه دعوت بين سادكي اورا خلاص                 | 90" | مريض كى بال عمل بال طانا                |
| 1•4  | عورتول من نافترى غيبت كالملى علاج              | 90  | كتاب الصلواة                            |
| 11•  | الل الله كي اي ميوب برنظر                      | 90  | بغيراستعدادمساكل دريافت كرنا            |
| 11•  | ڈاڑھی کا استہزا کفرہے                          | 90  | استنجا كيلي وصلي كاستعال من حكمت        |
| 11•  | رسول خداصلی الله علیه وسلم کی سادگی            | 90  | احكام شرعيه بش كولت                     |
| 111  | غير ضروري بناؤ ستكمار                          | 97  | خثوع کیلئے فیر ضروری حرکات سے بچنا      |
| 111  | ساده وضع قطع مي بإكمال                         | 97  | ناال كاامت كرانا فمازيز صنے سے توب      |
| 111  | محبوب کی وضع ہدایت کا ذریعہ                    | 97  | نماز كيليئ زبردى                        |
| 111  | سادگی کی حقیقت                                 | 92  | نماز ش بحول موئی چزیں یاد آنا           |
| 115  | هدردي وتعاون كالتمجه بدغداتي كي ائتها          | 9.4 | كتاب الحج                               |
| 110  | مسلمانون كاغيراسلاي وضع قطع                    | 9.4 | عيب دارجانور كي قرباني                  |
| 110  | ڈاڑھی کے فطری ہونے کی عقلی دلیل                | 9.4 | نیت کے ساتھ کوشش بھی کرنا               |
| 110  | مثالی شادی کا نمونه                            | 44  | بیت الله پرنظر پرتے عی جان بحق          |
| 110  | رسومات وبدعات كے خاتمه كي قد بير               | 99  | عمره جانورذ نح كرنا                     |

| _ |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

| IPA   | دوائی کھانے سے پر ہیز                    | [ 117 ] | <b>غیر ضروری رسمو ی کا و بال</b>         |
|-------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 179   | كميا جان كاشون شيطاني شروك ما مج         | IIA     | مناظره کے نقصانات                        |
| 150   | حعرت مررضي الله عنه كاز بدونقر           | III     | دین بےذاری کے متائج                      |
| 177   | حسول طال كيك است وتق اتوى كافرورت اين    | 114     | اسلام سے وحشت قبی فیبت کا نقصان          |
| 1971  | عبادات مي بع جاغلوكا انجام               | 114     | الله كام على جز خرات كرنا                |
| 111   | حالت وجديس قيام كى رعايت                 | IIA     | كمالات اصليه سيحروم                      |
| 177   | شرى احكام على ضد وجد تفنع سے ياك ہو      | IIA     | بسيارخوري كي عادت                        |
| IPP   | الرتے ک فرض سے دجدیہ حرکت                | 119     | احكام كالمسنوكغرب                        |
| IPP   | لفنع سے وجدیہ حرکات کرنا                 | 119     | لکار ہے لڑی عمد بے شال تہدیل             |
| 100   | وعظ من خوش الحاني كامطالبه               | 170     | اوّل کناه پر پکزئیس موتی                 |
| ماساا | الل الله كاليمل طن كااعداز               | 170     | وجدكى كيفيت بيدا موجانا                  |
| ١٣٦٢  | پائجامه بمنے سے خوبصورت انکار            | ITI     | ر جمان ذوق کی بنیاد پر ہوتا ہے           |
| Ira   | الل ونيا اعراض                           | Irl     | بعض مباح أمور سے پر میز                  |
| Iro   | ية مماب محى قابل الفات ب                 | Iri     | ر ہزن طریق                               |
| 150   | جديد تهذيب كرمك                          | ITT     | برعمر على يدد فرض ب                      |
| IFY   | تبلغ كيلي آ داب يمين كي ضرورت            | ITT     | لگاه چی رکھے میں سلامتی                  |
| IFY   | ہرداعویزی کے برے متائج                   | 122     | مر دول کو مجلی نه در میکمنا              |
| 172   | حقيق طالب علم جورنيس موسكم               | Irr     | بدنظری کی تحوست                          |
| IFA   | محم شرق سے متعلق اپی رائے قائم کرنا      | Irr     | معرت مرزام فلمرجانال كاحسن لبندى كاحقيقت |
| IFA   | خداتعالی کدو بروحماب کتاب کیلئے پیش مونا | Iro     | بزرگوں کے خاص احوال کی تقل               |
| 129   | للس كاعلاج تس كود بان كااعداز            | IFO     | مغلوب الحال بزركول كحاحوال كمكفل         |
| 1179  | نب کے بارے میں معتدل راہ                 | IFY     | انبياه ببهد اسكور فامجام فابروبالن موتي  |
| 10%   | ميسراساب پرهنرک فليم                     | IFY     | علاء کی بے وقعتی                         |
| 16%   | يرسب احوال قابل مبرت بي                  | 11/2    | امراء ہے بینز                            |
| 100   | ظلم کا انجام                             | 174     | نام نهاد مولوی کی بدزوق                  |
| IM    | برچز کومیزان عدل ش تولا جائگا            | 172     | فیر ضروری اعمال سے بچتا                  |
| ااتا  | لمازم کولکلیف دیے ہے بچنا                | 174     | مسلمانوں ہے تکبرے چین آنا                |
| E     | وعااحس الدايرب                           | 174     | خدا کے درے جے رہا                        |
| ۲۵۱   | تربيركرنا خلاف توكل ثيين                 | IFA     | صولى محت كالمجيب لمريق                   |
|       |                                          |         |                                          |

| -          |
|------------|
| -          |
| ^          |
| <i>,</i> , |

|     |                                           |       | <del></del>                                |
|-----|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 104 | احقانة واضع                               | ۳۳۰   | مصائب کی تمنامطلوب نبیں                    |
| 104 | مع نیت سے مباح أموردین بن جاتے ہیں        | ساماا | ابتدا وتعليم على القوى كارتك               |
| IDA | ذكر كى توقق بذات خودانعام اور ثمره ہے     | الدلد | كالمين كي منغروشان                         |
| IDA | مناہ کے وساوس بزرگی کے منافع نہیں         | الدلد | تحكم شريعت كومزاج طبيعت برغالب ركهنا       |
| 17. | ہرمال میں رامنی رہنا مطلوب ہے             | الدلد | تمام حالات ومقد مات عن الشد عد جوع كرنا    |
| 17+ | مناہوں کا ظہار کی بجائے توبمطلوب ہے       | ורץ   | مركام كيلئے تعويذ نيس موتا                 |
| 14+ | ہر جگہ دولت کا منہیں آئی                  | IMA   | عقل پرت کا نتیجہ                           |
| 17+ | غير مدمو كا دعوت عس جانا                  | 1FZ   | الل الله كالجين عرادت كاذوق                |
| 141 | اصلاح كيليخى كاضرورت                      | 172   | أمورد يى من فيرت كى ضرورت                  |
| 141 | ولت طعام عريزاكيسى ويت عربا               | 1172  | امل دل کارونا ہے                           |
| 144 | آ ب ملی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت   | 172   | ممانعت کی وجدا تاع رسول                    |
| 177 | فدا کے سامنے بہادری نہیں دکھانا           | 174   | عورتوں کے اختلاط کے نقصانات                |
| ITT | نماز کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمانا        | IMA   | ا کایر کے ارشاد میں انتظالی امر            |
| 175 | تمام مساجد كااوب مطلوب ب                  | IM    | مقبولین کے مزاج جدا جدا ہوتے ہیں           |
| 178 | ذ کرواذ کارگی اصل غرض                     | 1179  | صدود سے تجاوز پرمباح أمور كى ممانعت        |
| 171 | و کجوئی کی خاطر تقویٰ کی بجائے فتویٰ پڑھل | 161   | رسول خداصلي الله عليه وسلم كاخشوع كااستمام |
| Ori | جہز میں غیر ضروری ساز وسامان              | 101   | وہم کا تتجہوہم میں غلو                     |
| OFI | جالور كے حقوق كاخيال ركھنا                | 161   | الله واسطى چيز من نورملتا                  |
| arı | خلاف شرع مجامد مطلوب بيس                  | 101   | ہربیدیے والے کی دلجو کی                    |
| 177 | رسومات میں انہاک                          | 101   | والات ومباحات عس اتباع سنت كاامتمام        |
| ۲۲۱ | رسومات وبدعات ميمانعت كاطريقه             | 100   | امل معياراتاع سنت ب                        |
| 172 | صدقه سے متعلق بعض رسوم                    | 150   | شرع كالكادب جمور في كانقصان                |
| AFI | بوی کا شو ہر کے مال میں تقرف کرنا         | 100   | حبت بيخ كالدير شرى ديئت كاامتمام           |
| AYI | الل الله كي شان استغنا                    | 100   | <u> مرایک ناز زیب نبیس و بتا</u>           |
| 179 | محبوب كے سامنے تكليف كا احساس نه بوتا     | 107   | الله كى شان مى بياد بي                     |
| 14• | دوسروں کوایذ ارسانی ہے بچانا              | 161   | سبالله كاعنايت بالتحقاق نبيس               |
| 14+ | امل مقمودراحت ہے                          | 167   | بننے اور رونے میں اعتدال                   |
| 121 | كتاب المعاشرت                             | 164   | ہرایک کا حال جدا ہوتا ہے                   |
| 141 | ہیشہذات سے بچنے کا خیال ندکرنا            | 104   | ظاف شرع لقب سے گریز کرنا                   |
|     |                                           |       |                                            |

| IAA         | كنابول سے دنيا كابحى نقصان ہوتا ہے          | 127 | المرالشكارمب                                |
|-------------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| IAA         | يزركون كي معمولي بات يركرفت                 | 145 | كتاب الاخلاق                                |
| IAA         | استحضارت كاغلب                              | 121 | صحابرام کی نظریس فمازی ابهیت                |
| 1/4         | كال توحيد كا تقاضا اكابر كاامتحان محبت      | 124 | و یی طلباء کرام کا اگرام                    |
| 149         | رؤسا كاخر باكوتقير مجمنا فرباكا خلوص اورحبت | 121 | الل الله سے لکے لیٹے رہنے سے کام بنا        |
| 19+         | غربا کی دموت تبول کرناسنت ہے                | 140 | الله كارب                                   |
| 19.         | مظمت ہے تھاید کرنا آسان ہوجاتا ہے           | 140 | رسول خداصلى الله عليه وسلم كى راحت كاابتمام |
| 191         | محبوب هیتی کے نام پرجان دینا                | 122 | لوحدى يركت سيآ ككابار موا                   |
| 141         | یا مج نمازوں کی فرمنیت ہے متعلق سوال        | 141 | یدائی کاخیال رہزن طریق ہے                   |
| 191         | مشتت كااحساس دلانا                          | IΔΛ | عشق الى كوعالب ركمناامتحان مبت              |
| 195         | خوا نین کاغر بار کلم کرنا                   | 149 | الذكيها تحداظها ومحق عس ساده ين             |
| 197         | جنت من حضور ملى الله عليه وسلم كى زيارت     | 149 | كمالات كافي كالمطلب                         |
| 191         | مخلعها ندفلق                                | IA+ | بي ك را بيت كي خرورت                        |
| 191         | بزركي كيلئ مغبول عام مونا ضروري نبيس        | 14• | الل الله كي اصلاح كرفي كا انداز             |
| 1917        | آب ملى الله عليه وسلم كاخذ ام كيساته برتاؤ  | IAI | اصلاح سے بل علق خدا کی زبیت                 |
| 191"        | حعرت مرمنى اللدمنه كاخركيرى كااهتمام        | IAI | برائی سےرو کے کا احسن طریق                  |
| 190         | ال خرج كرنے من بخل                          | IAI | برائی کا جواب امچمائے                       |
| 197         | خداتعاتی کامحتاج بن کرر سا                  | IAI | آ پ ملی الله علیه وسلم کی شان حکم           |
| 197         | من سأل كيك ابرين عدجوع كافروست              | IAF | تعريف وخدمت عس اعتدال                       |
| 144         | بعت كيلئے استخاره كا عجيب اعداز             | IAF | برابعلا كبنے برائل الشكا طريقہ              |
| 197         | آ ب ملی الله علیه وسلم کے اخلاق کی برکت     | IAP | ا كايرى شان الله والول كى بدلد لين من سنت   |
| 192         | شانداري كامطالب إلكل بحس بوتامطلوبيس        | IAM | اولا دی مبت می اعتدال کی ضرورت              |
| 19.4        | اخلاص اور ہمت کے ثمرات تاقعی عشق            | IAM | اسباب برنظرنه ونافاقد تشي معبت              |
| 144         | محى محبت كى علاماتايك مبرت انكيز واقعه      | 1/4 | فاقه برمبر مزدوری کوعیب جمهنا               |
| 199         | مبت يس بلا ومصيبت كانعت معلوم بونا          | YAI | آ ب ملى الله عليه وملم كوفقر بسند تها       |
| <b>r</b>    | یوی کامبرجیل کامظاہرہ                       | YAL | الل الله كي كيدنشس برنظر                    |
| <b>P</b> •1 | موت سے لی آ میزمضمون                        | 114 | مذمع ونيا كامطلب اورموض كل                  |
| <b>F</b> •1 | طالب علم كورسوائى سے بچانے كى قد بير        | IAA | ائے کمال پرناز کرنا ٹھیکٹیں                 |
| <b>r•r</b>  | كتب ريدية خريد نے كاشوق                     | IAA | ذکراللہ ہے منہ <u>م</u> ٹھا ہونا            |

| الم النسك الم المن الم النسك السك النسك   |             |                                         |             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777         | تمركات نبويه سے حصول شفا                | <b>70 7</b> | رزق کی کی ہے مبعی پریشانی                   |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777         | الل الله ك كلام كا اثر                  | 101         | محابركم كاحضوملى المدعلية ملم عصب كاعالم    |
| المن الذرائي عدد المرافع الموافع الموافع المن الفرائي الشعار المستماري المن الموافع المن الموافع المن المن الموافع المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222         | حفرت جنید بغدادی کی محل مزاجی           | r.0         | صحابه کی محبت پر کفار کی کوائی              |
| الم القد المراق المرا  | 444         | حفرت سلطان جی کی کرامت                  | 7+4         | مخترسول كالرساطاعت ذيارت يرمقذم             |
| الم الشعاد الم التها   | ***         | حضور ملی الله علیه وسلم کے ذکر کی برکات | 1.4         | بلان ارمنی کور بارش معرت خالد کی اولوالعزی  |
| الما الله المن المنافع المنا  | 770         | يزركون كوناراض كرنے كاوبال              | <b>r</b> •A | ہرواتعد مس مرفی کا حوالہ مبت کے آثار        |
| الماص کالمکافلہ علم بہا کی فضول احتراض است کالمکافلہ علم بہا کہ کی فضول احتراض کے الاسلامل کے الاسلامل کی خوات کی کار است کے اللہ اختراک است کے صدور ہے جمران کی کرامت کے صدور ہے جمران کی حدور ہے میں کرامت کے صدور ہے جمران کی حدور ہے میں کرامت کے صدور ہے جمران کی حدور ہے میں کرامت کے حدور ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770         | نى مىلى الله عليه وسلم كى قوت جسمانى    | r•4         | ضدوہت دحری ناقص محبت کے نتائج               |
| الم الفراد الم المعلق الم  | 777         | سفر جهاد می الله تعالی کی مدو           | 109         | فكرآ خرت كانتيجه                            |
| الم الذكاء أن الم المنافع الم | rry         | الندوالول كمشوره كخلاف كرنيكا وبال      | ri•         | الهاحت كالمسكاغلبه ببلاء يرايك فغنول احتراض |
| الماراولياه كي نظراج عيب بريوتى ب ١١٣ حضرت كالمدور عيم الله الله كالرامت كالرولياء كي نظرات المحالا الله الله كي كرامت المحالا المارا الله كي كل الموالي الله الله كالموالي كرام الله كالموالي الله كالموالي الله كالموالي كرام الله كالموالي كرام الله كالموالي كالموالي كالموالي كوالي كوال | rry         | بزرگول كارشادات منجانب الله موت بي      | PII         | توكل كا غلامطلب بجابره ك بعدرعطا موتى ب     |
| الم الشك گل حوالی المتراض کرتا الله الله کا کرامت المترافی کی کرامت المترافی کرامت المترافی کی کرامت المترافی کی کرامت المترافی کی کرامت المترافی کرامی کرا | <b>**</b>   | طبعی خوف فطری ہوتا ہے                   | rir         | للمح نیت کی ضرورت                           |
| الم الشركة الم حارت عالی الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 774         | الل الله كاكرامت كصدور عظيرانا          | rim         | ا کابرادلیا می نظرایے میوب پر ہوتی ہے       |
| حضرت حاتی صاحب کی بینت کی بینت کی ما حسن کا عالم الله علی و منا کی کرامت الاست کی کری کی کری کرامت الاست کی کری کری کری کری کری کری کری کری کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PPA         | حفرت میاں جی کی کرامت                   | 110         | د وسروں پرافتراض کرنا                       |
| الم الله كامن الم الكوامات الم الله كامن الم الكوامات الم الله كامن الم كامن الله كامن الله كامن الله كامن الله كامن الم كامن الله كامن كامن الله كامن الله كامن كامن كامن كامن كامن كامن كامن كامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rta         | بزرگوں سے محبت کے آثار                  | rim         | الل الله في محل مواجى                       |
| الل الله كادنى تحلق برتس كرنى كاانعام الله الله كالله | 779         | حضور صلى التدعليه وسلم سيمحبت كاعالم    | 717         | معرت ما جی صاحب کی نے نسی                   |
| الم الندكاد في تطوق برانعام المسلم المدادي كركات المسلم المدادي كركات المسلم المدادي كركك على كفران فحت المسلم المنطق المنادي المسلم المنطق المنادي المسلم المنطق المنادي كالمنادي كوناد كالمنادي كالمنا | 779         | معرت ماجي صاحب كى كرامت                 | 710         | رحمت البی کے تمونے                          |
| المن المنافرة المنا  | 17.         | الل الله كاكشفعض كية عار                | 710         | ادنی محلوق پرترس کرنے کا انعام              |
| الله المنظرة المنظرة التحريف كاثمره المنظرة التحريف كاثمره المنظرة التحريف كاثمره المنظرة التحريف كاثمره التحريف كاثمره التحريف التحر | rm          | سلسلها مداديه كى بركات                  | 710         | الل الله كااوني تحلوق برانعام               |
| الله والول كروب المعفوفات الله والول كروب عنات كافرة الله والول كروب عنات كافرة الله والمن كروب عناقان والمنظور الله والمن كروب عناقان والمنظور الله والمن كروب كالمنظور الله والمن كروب كله والمن كروب كله والمن كروب كله والمن كروب كروب كروب كروب كروب كروب كروب كروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777         | ساع کی صدور و تیور                      | PIY         | <u> </u>                                    |
| الله والول كرمب عنات كاذرنا الله والول كرمب عنات كاذرنا الله والول كرمب عنات كاذرنا الله والمحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى والمحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى والمحلى وعالى المحلى والمحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى والمحلى المحلى المحلى المحلى المحلى والمحلى المحلى والمحلى المحلى المحلى والمحلى والمحلى والمحلى المحلى والمحلى والمحلى والمحلى والمحلى المحلى والمحلى والمحلى والمحلى والمحلى والمحلى والمحلى المحلى والمحلى وا | <b>rr</b> r | بزرگول كو برا بملا كنه كانتيجه          | 112         | فلعانه نيت كيهاتمو بلغ كاثمره               |
| اکابرک تواضی غیروائی اعتقاد بر کلید کرنا الله الله کوبند و بی عاقلانه کفتگو ۱۳۳۳ ایل الله کوبند ربید کشف حقیقت حال نظر آنا ۱۳۳۳ ایل الله کوبند ربید کشف حقیقت حال نظر آنا ۱۳۳۳ اندان کی حقیقت حال نظر آنا ۱۳۳۳ کمی الله کوبند ربید کشف حقیقت حال ۱۳۳۳ کمی الله کوبند ربید کشف حقیقت حضرت محروضی الله منافق الله کوبند کا الله کوبند کا انداز ۱۳۳۲ کمی الله کوبند کا انداز ۱۳۳۲ کمی کا انداز ۱۳۳۲ کمی کا انداز ۱۳۳۲ کمی کمی کا انداز ۱۳۳۲ کمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177         | كتاب المتغرقات                          | riA         | حفزت مديق اكبر كاخوف البي                   |
| ایک صاحب کااللہ والے کو تک کرتا ۱۲۹ الل اللہ کوبذرید کشف حقیقت حال نظر آتا ۱۳۳۳ اللیان کی حقیقت حال نظر آتا ۱۳۳۳ اللیان کی حقیقت حال نظر آتا ۱۳۳۳ حضرت عمر رضی اللہ حنے کا قبل الله منا کا تعال ۱۳۳۳ حضرت عمر رضی اللہ حنے کا تعال ۱۳۳۹ اراد واور تمنا عمل فرق ۱۳۳۲ می حقیاب الکو امات ۱۳۳۲ کی علیہ الله می دعا کی تبویت کا انداز ۱۳۳۲ کی علیہ الله می دعا کی تبویت کا انداز ۱۳۳۲ کی حقیاب الکو امات الکو امات کو انداز ۱۳۳۲ کی حقیاب الکو امات الکو امات کو انداز ۱۳۳۲ کی حقیاب الکو امات کو انداز ۱۳۳۲ کی حقیاب الکو امات الکو امات کو انداز ۱۳۳۲ کی حقیاب الکو امات کو انداز ۱۳۳۲  | ۲۳۳         | الله والول كرمب ع جنات كا دُرنا         | MA          | يغيرصلى الله عليه وسلم يرخوف الهي كاغلبه    |
| انان کی حقیقت ۲۲۰ فرمان پردارلوگ بی آدی میں ۱۲۳۰ دعزت مرمنی الله مندکا قبول اسلام ۲۳۰ برگوں ہے برگمانی اور دفع اشعال ۲۳۳ محاب کرام پڑتی کاعالم ۲۳۱ ارادہ اور تمنا می فرق ۲۳۲ کتاب الکو امات ۲۳۲ نی علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا انداز ۲۳۲ کتاب الکو امات ۲۳۲ کتاب الکو امات کتاب امات کتاب الکو | ۲۳۳         | ايك مجذوب كى عاقلانه كفتكو              | 719         | ا كابر كي تواضح فيروانتي اعتقاد بريكميكرنا  |
| حضرت عمر منی الله عند کا تبول اسلام من کا تبول اسلام کی دعائی اور دفع اشعال ۲۳۰ مانی اور دفع اشعال ۲۳۰ محاب کرام پر تکلی کاعالم ۲۳۱ کی علیہ السلام کی دعائی تبولیت کا انداز ۲۳۲ کتاب الکو امات کتاب الکو امات کا تبولیت کا انداز ۲۳۲ کتاب دالکو امات کتاب الکو امات کا تبولیت کا انداز ۲۳۲ کتاب دعائی تبولیت کا انداز ۲۳۲ کتاب الکو امات کتاب امات کتاب الکو امات کتاب امات کتاب الکو امات کتاب الکو امات کتاب الکو امات کتاب الکو امات ک | ۲۳۴         |                                         | 719         | ايك صاحب كاالله والي كوتك كرنا              |
| محاب كرام بريح كاعالم ٢٢١ ارادهاور تمناض فرق ٢٣٦ ارادهاور تمناض فرق ٢٣٦ المادعا كي تعليد السلام كانداز ٢٣٦ المحال الكواهات الكوا | rrr         | فرمان بردارلوگ بی آ دی میں              | 77.         | انبان کی حقیقت                              |
| كتاب الكوامات ٢٢٢ نى عليه السلام كى دعا كى تبوليت كا انداز ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۳         | بزرگوں سے بد کمانی اور رفع اشعال        | 77.         | حفرت عمروض الشدعن كاقعول اسلام              |
| }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777         | اراده اور تمنای فرق                     | rrı         | محابه کرام پرتکی کاعالم                     |
| -3(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777         | نى علىدالسلام كى دعاكى قبوليت كاانداز   | rrr         | كتاب الكرامات                               |
| مجير هي المتعليد علم في موت مبارك ل بركات المواص في معيفت المواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777         | اخلاص کی حقیقت                          | 777         | وفيرسلى الشعليد الم كموي مبارك كى بركات     |

|            |                                           |             | <del></del>                             |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ro_        | ایک دیهاتی ک دکایت                        | 772         | مزاحيه حكايات                           |
| TOA        | ا كبر بادشاه كي حكايت                     | rra         | مرزا قادیانی د جال کی حکایت             |
| 701        | ایک بے نمازی منوار کی حکامت               | 779         | قياس مع الغارقاك پرغده كي حكايت         |
| 109        | خواب د کھنے کی حکایت                      | 11.         | ئ اورشيعه كى حكايت                      |
| <b>109</b> | ا کی مشکررئیس کی حکایت                    | 114.        | ایک غیرمقلد کی کم علمی کی مزاحیه حکایت  |
| 109        | جالل بے علم کی حکایت                      | rm          | لمادو پیازه کی مزاحیه حکایت             |
| 770        | ایک شامرک حکایت نجوس بنے کی حکایت         | M           | ممرمل مجنى آنے كى حكايت                 |
| 171        | ایک کیمیا گری سی والے کی حکایت            | ۲۳۲         | اكيخان مادب كثهادت مامل كرنك دكايت      |
| וציו       | لاحول كالكرس كروهني كرنعوا في حكايت       | ٢٣٠٠        | كثرت سے وساوس آنے كى حكامت              |
| 747        | فاشطرنج كميلنے والے كى دكايت              | 464         | عشق مجازى سنجات بإئ جانے كى حكامت       |
| 747        | حفزت معروف کرفی کے مرید کی حکامت          | PIP(P       | ایک بزرگ کے اخلاص کی حکایت              |
| rrr        | لا پی بیرک مکایت                          | rra         | ذ انت کی جمیب مزاحیه مکایت              |
| 77         | مجدكو چنده لكانے والے كى حكايت            | 770         | دنیاے پر میزکرنے کی مزاجہ حکایت         |
| 775        | تحصیلدار کے تبادلہ کی عجیب حکایت          | rra         | بدي د بانت كي مجيب مكايت                |
| 246        | سیاح مورت کی موشیاری                      | 44.4        | اہے دوست کو ہیر مگ کط جمیجا بے مروتی ہے |
| 740        | معرت مرزاما حب كى بجل سے مبت كى مكايت     | 46.4        | ایک مورت کے دوخاوند کی مزاحیہ حکایت     |
| 777        | استاداور بمنتظيشا كردكي حكايت             | rra         | فانسامداور بخيل مالك كى مزاحيد حكايت    |
| 777        | مارة دى كسفركرنے كى حكامت                 | MA          | تیل اور پانی کی مزاجیه حکایت            |
| 772        | حریص ملاتی اورمورت کی مزاحیه حکایت        | 10.         | مم فهم داعظ كى مزاحيد حكايت             |
| 744        | اشعب لمماع ك مزاحيه حكايت                 | <b>70</b> • | فاانسان اورشیطان کی دوئی کی حکایت       |
| 779        | بدمت رهمل كرنے كا ايك الى كى مراحية حكايت | roi         | ايك طالبعلم كي ذهانت كي مزاحيه حكايت    |
| 779        | جالل <i>گنوار کی حراحیه حکایت</i>         | 701         | بوژھے آ دی پر رحت خداو تدی              |
| 1/4        | ایک افرانی کے کیاتھ دوئی کی مزاحیہ مکایت  | rar         | حکایت چورکی ہوشیاری کی                  |
| 1/4        | ایک لماح کی مزاجہ دکا ہت                  | 101         | فاطالب علم اور لملاح کی حکایت           |
| 121        | چندہ وصول کرنے والوں کی مزاحیہ حکایت      | rom         | عالميراورراجه كے بينے كى حكايت          |
| 727        | مروں مرد کرانے والے ورک مراحد ماہت        | ror         | جالل ما فظ کی حکایت                     |
| 121        | ساس كوطلال كرنعوا ليمولوي كي مزاحيه حكايت | 100         | فاایک سودا گراور طوطی کی حکایت          |
| 121        | ایک دین دار مخص کی مجمع کی سراحیه حکایت   | roo         | فاایک مستی نای مورت کی حکایت            |
| 121        | آجكل يحققين كاجتهادكرنيك مزاحيه مكايت     | 707         | میارہوی پرفیر سخفین کوبلانے کی حکایت    |
|            |                                           |             | <del></del>                             |

| 791          | بهروپیا کی مزاحیه مکایت                          | 120         | مار کمانے میں مزور نے کی مزاحیہ حکامت          |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 790          | شاه ابوالمعالى اورشاه بميك مي حكايت              | 727         | جالل درولش كى مزاحيد حكايت                     |
| 797          | ایک چورکا بادشاه کالز کی پیعاش موجانا            | 1/4         | دو جالل ملتكول كي مزاحيه حكايت                 |
| 194          | ایک دیباتی کاریل می سفرکرنا                      | 144         | بادری اور کنوار کے مناظرہ کی مزاحیہ حکامت      |
| 192          | بيوقوف عالم كى حكايت                             | r_A         | نعمان خان اورعيسائي بإدري كي مزاحيه حكايت      |
| rga          | علامة تنتازاني كي حكايت                          | 729         | مورت كي تصنيف كرده كماب يرمصنفه كانام          |
| 79.          | ایک تم مجموطالب علم کی حکایت                     |             | نه لکھے جانے کی مزاحیہ دکا ہت                  |
| 799          | می کی غیرشرح رسومات کر نیوالوں کی حکایت          | ۲۸۰         | مرواور چله کی مزاحیه حکایت                     |
| 199          | بعلم احتی انگریز کی حکایت                        | M           | ا كبراور بيريل كي مزاحيه حكايت                 |
| <b>P.</b> •  | امیرکومفلس بنادینے کی حکایت                      | M           | ست اور کالل دواحدی کی مزاحیه حکایت             |
| <b>r</b>     | لِي لِي تميزه كي مزاحيه حكايت                    | M           | ایک افیونی کی مزاحیه حکایت                     |
| <b>T-1</b>   | حعرت ببلول کی حکایت                              | M           | مندوطبيب اور بادشاه كازك كم مزاحيه حكايت       |
| <b>P</b> •1  | معنو حلی کی مزاحیه دکایت<br>محلی کی مزاحیه دکایت | MA          | ميلادكة موئرباتاك تامجاز والنحك مراديد وكانت   |
| 7.7          | برونت بغل من كار كينوا المتع مخص كا حكايت        | ras         | بروقت بناؤ متكمار فيثن دار كيرٌ وس كي فكريش    |
| <b>r.</b> r  | الله والول كفلعى عمتنب كرنيك حكايت               |             | ر ہے والوں کی مزاحیہ حکایت                     |
| <b>17.</b> 1 | يقين كيهاته كمل كرنيوا في حالت فن كايت           | MY          | ایک بزرگ کا کدھے پر پان کی پیک ڈالنے           |
| <b>r.r</b>   | ایک غیرمقلداورنواب صدیق حسن کی حکایت             |             | کی مزامید مکایت                                |
| 4.6          | غيبى باتم معلم موجاندا كخف ك مزاحيد كايت         | MA          | ويهاني مخواراورآ نرميي مجسفريث كي مزاحيد دكايت |
| ۳۰۴۲         | کی مجنوں کی مزاحیہ حکایت                         | MA          | عارض اور حقیق تواضع کرنے کی مزاحیہ حکایت       |
| r.0          | دو بما ئوں كى مزاحيە حكايت                       | PAA         | جال بے علم کی مزاحیہ حکایت                     |
| r.0          | مم فهم طالب علم کی مزاحیه حکایت                  | <b>7</b> /4 | رسومات مرك بركفن كاجادده ليني كم مزاحيه دكايت  |
| r.0          | معقولي طالب علم كي حكايت                         | 749         | معم عثل انسان کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے         |
| <b>7.</b> 7  | توكل كي حقيقت نتيجهنوالي بيتوف ك ركايت           | 79.         | غيرشرى رسومات كى مزاحيد حكايت                  |
| r.2          | عطرفروش لزك كي مزاحيه حكايت                      | 791         | الشيطان كوجوتول كيساتحد بثاني كرنيك حكايت      |
| <b>F•</b> ∠  | بادشاه اوربيوتوف بدوي كي حكايت                   | 791         | ۲_ثریر بچوں کی حکایت                           |
| <b>17-</b> 1 | ایک جنگلین تعلیم یا فته کی حکایت                 | 797         | ۳۔ یک چیم محض کی حکایت                         |
| F-9          | سلقه سے خدمت نه كرنوالے مخص كى حكايت             | rer         | ٣ منى كے سونا ہو جانے كى حكامت                 |
| r.4          | لامت كيلي دولامول كرفكرنے كى حراجيد كايت         | 191         | ۵ محشق مجازی مص جتلا مونعوا کے دکایت           |
| 1710         | ایک موشیار باراتی کی حکایت                       | ram         | ۲ _ا کی لا کچی مندوکی حکایت                    |
| L            | <u> </u>                                         |             | <del></del>                                    |

| ٣٣٢      | محبوب حقیق کی معیت                            | 1711        | المكيول كے بند ہونے كى مزاحيد حكايت          |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|          | لغوتو جيهاتقلب سليم كي ضرورت                  | <b>F</b> 11 | حضرت سيدحس اوران كى الميدكى حكايت            |
| ساساسا   | د نیاوی اُمور میس علما م کاتمل وخل            | rır         | بردلعز يزمخس كى مزاحيه حكايت                 |
| ~~~      | كنابول سے بجناعظمت الني كا تقاضا ب            | rır         | سأتميول سيضدمت كرانعا ليدفق كي حكايت         |
| rrs      | علاء کی بے وقعتی کابہانہ                      | ۳۱۳         | میاں تی کی مزاحیہ حکامت                      |
| rro      | اعقادكيهاتحواطاحت كمضرورت                     | ۳۱۳         | ایک دا مظ کی مزاحید مکایت                    |
| 777      | أخروى عذاب كمال اتباع كي ضرورت                | 110         | برن کایک ہے ہے کال جانے ک وابد کا بت         |
| 777      | منا ہوں کے ذریعہ علاج                         | ma          | ایک ثاعر کے ثاکر دکی حکامت                   |
| 772      | اصلاح باطن می مشائخ کی ضرورت                  | FIY         | لفيحت ندمان والي بيرقوف اميركي حكايت         |
| 772      | ذكركت موي شرات كى موى                         | MIV         | مولوی کالس بھی مولوی ہوتا ہے                 |
| ٣٣٨      | تاريخ شب قدر من اختلاف كي حقيقت               | MIA         | نیک دل پٹمان اور بدمزاج مخص کی حکایت         |
| ۳۳۸      | فدا کی ذات بے مثال ہے                         | 119         | ایک قاری کے شاگر دکی مزاحیہ حکامت            |
| 779      | ایک وقت ص ایک عی کام مکن ہے                   | 119         | ایک صوفی کی واصل بحق موجانے کی حکایت         |
| 7779     | المت خداوندك كمقابغ عن سلطنت كي حيثيت         | rr.         | توم اوط اورشيطان كى جال بازى كى حراجيد حكايت |
| 779      | الماعت رسول کی حکیمانه ترغیب                  | PTT         | دنگافساد کرانے میں شیطان کی مجیب حال         |
| Prife-   | امل دولت راحت قلب ہے                          | 777         | افعون سے توبر تعالی کھی کا مت                |
| ٠٣٠      | انبيا ميمهد المراهل الشكامتهموددولت نبيس موتى | 777         | حغرت مجع احمد نعفروبيدكي وكابت               |
| rrr      | محتق کی نظرامل حقیقت پر ہوتی ہے               |             | پشت برشر کی تصویر بنواندالے کی حکایت         |
| 777      | تکلیف کے احساس کی لوعیت                       | rro         | امراه اور حکام کااثر عوام پرزیاده ہوتاہے     |
| rrr      | احكام في مكمت كامطالبة لمت معمت كاعلمت ب      | 777         | مورو فی پیرک حکایت                           |
| 777      | امل چز طلب میں لگناہے                         | 772         | توجدو تلف توجدال الحق سے مانع نیس            |
| יואיוייו | عشق مِن تكليف محسور نبيس موتى                 | 772         | قرآن قانون الى كانام ب                       |
| rro      | عشق كالفظ خدااوررسول كيلئ استعال كرنا         | 774         | آخرت من فريداري كاسكدونيا من ب               |
| rra      | مقام محابه تک چنج کی تمنا                     | PYA         | يغيرشجي دثامغيد                              |
| PPY      | ناجا تزدنیا کمانے کی ممانعت                   | FTA         | اصلاح كيلئے محبت كى ضرورت                    |
| ۲۳۲      | جس كاكام أى كساجعمددد قودكا لحاظ ركمنا        | 779         | عالم غيب كي وسعتأمورخواب من أوجيه            |
| rrz.     | وبندارون برتكليف كي حقيقت                     | 77.         | كلام الله كي آ فآب في مثال                   |
| rm       | الل الله ك بار ع ص دائ قائم كرت               | <b>PT</b> • | بارش کم ہونے کی دجہ                          |
|          | <u>م</u> س جلدی کرنا                          | rrı         | برهم كا جوت قرآن سے ماتكنادين من تكل يس      |
|          |                                               |             |                                              |

|               | ···                                   |             |                                       |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ٨٢٦           | رسوخ کے بعد عمل کا آسان ہوجانا        | FFA         | ونیا کے ذہرے بچنے کا منتر سکھنا       |
| <b>244</b>    | دعا كى عدم قبوليت من مصلحت            | rm          | مغلوب الحال موتا كمال نبيس            |
| ۳۷.           | نبت كيماتوكل كاضرورت                  | 779         | خثوع كيلي عويت ضروري بيس فيدوالي معزب |
| <b>7</b> 21   | منزل تک رسائی قدر یجا ہوتی ہے         | ro.         | قوت خیالی کے کرشے                     |
| <b>P</b> 21   | صوفياه كاشعاركا فلامطلب مجمنا         | <b>ro</b> • | نمازش متوجهون كالمريقد يتحيل معرفت    |
| 727           | تموزے ذکر وفکر پریز رکی کا دعویٰ      | 701         | قرب خداوندي كيلئ اتباع صحابه كي ضرورت |
| 727           | فالق وظلوق كا فرق بدعت كي مذمت كي وجه | ror         | وجود باري تعالى كى دليلكسب دنيا كى حد |
| 727           | ایک مثال کی اصل وجه تسمیه             | ror         | مومنوں كاجبتم من جاناتر كيدكيلي موكا  |
| 721           | شرى احكام من حدود كالحاظ ركمنا        | ror         | مسلمانون كادوزخ مين جلنا              |
| <b>72</b> 1   | آ خرت قالم رجح ہے                     | <b>r</b> 00 | كاليف ملمان كيلئے باعث دحت ہيں        |
| 720           | الل الله كو تكليف من مجى مزوآ تاب     | <b>700</b>  | احقادادرعكم كيليحملي اظهار كي ضرورت   |
| 724           | باطنى علوم جاننے كى ضرورت             | 201         | علم سے عمل بی مقصود ہے                |
| 724           | شرع مستحات كادرجه                     | 129         | مد برودعا كرنا جائز بيسل يراجركي موس  |
| 722           | احكام مقصود بالذات بين علم فقيل ضرورت | <b>174</b>  | حقیقت کی بجائے افواہ پریقین           |
| 722           | ائے عیوب سے بے خری                    | <b>54.</b>  | اعمال کے باوجودانوارکا فقدان          |
| <b>72</b> A   | محرات مي ابتلاكا بهانه                | 21          | بعض مندوب اعمال كي بوجه مفسده ممانعت  |
| ۳۷۸           | ضرورت اورموقع کے مناسب وعظ کہنا       | ryr         | اہے مقام ہے مطلع ہونا ضروری نبیں      |
| <b>PZ</b> A   | الل علم كا أمراء ب دورر بها           | 242         | محلوق کمی چیز کا مستحق نہیں           |
| 729           | برخض كفليم متاسب حال كرنا             | 777         | احکام شرعید بی د شواری کی وجه         |
| <b>7</b> 29   | راه طریقت میں مینے کی ضرورت           | 242         | درود شریف ہر حال میں مقبول ہے         |
| ۲۸۰           | الل الله كاليم سب كو پنجاب            | 242         | جمال حق و محصنے والوں کی اقسام        |
| ۲۸۰           | وسيله كي حقيقت                        | ٦٢٣         | ماہر کی رائے عی معتبر ہوتی ہے         |
| PAI           | و بی جم کیلئے مقل کا مل کی ضرورت      | ٦٢٣         | حضوري طاحت كيهاته معترب               |
| ۳۸۱           | قربانی کے سب شرکا وی نیت خالص ہونا    | 240         | احکام کی علب ہو چمنا ہے اوبی ہے       |
| PAI           | رسمول كاغمت اسبب ومدايراورتوكل كاحشيت | <b>740</b>  | احکام شریعت کے اخذ جاراصول میں مخصر   |
| <b>5</b> 0.00 | حسول نفع كالمريقة                     | <b>PYY</b>  | اكدوباتم مان عمارت مامل يس مولى       |
| ۳۸۳           | مطيع وغيرمطيع كاحوال ميس فرق          | ۳۷۲         | حقوظ نفسانيه وحرام سے بچنے كاطريقه    |
| 710           | محبت اصل محرک ہوتی ہے                 | 772         | اصلاح كيلئ قد يركى ضرورت              |
| 270           | فن کے ماہرے غیر متعلقہ کام لینا       | 742         | استعال کے بعدرائے قائم کرنا           |
|               |                                       |             |                                       |

| r+r           | عبادت کے وقت سلام کرنامنع ہے                  | PAY          | کلفت کے ہاوجودر ضاء بہ قضا کی مثال           |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 14.4          | علامی قدردانی نه کرنے کی مثال                 | PAY          | ذكر كيلي باك مونيكا انظار كرغوالول كامثال    |
| ۳۰۳           | قرآن وحديث كي مثال                            | FAL          | محض باطن كومقعموداعظم قراردية والول كامثال   |
| ۳۰۳           | احكام شريعت معمل دريافت كرنے كاسب             | MAZ          | محض خيال كافي تبيسعلوم محوده وغدمومسك مثال   |
| ۳۰۳           | وساوس کے قلب سے باہر ہونیکی مثال              | MAA          | جنب دسول المفصلى الشعليده كلم ك شفقت كي مثال |
| <b>L.º L.</b> | امول شرعيه جاري                               | raa.         | منا ہوں کی مثال                              |
| L. L.         | طالب حق كوطامت من مزاآتا ہے                   | <b>17</b> /4 | ورُودشريف برصف من ماركف كمثال                |
| L. L.         | مثنوی می فحش حکایات بیان کرنیکی مثال          | <b>17</b> /4 | عمل کی مثال جمیب                             |
| r-6           | سارے دین کے جو ہر ہونے کی مثال                | <b>179</b> • | باری سے بیخے کی دواطب اکبرکا کمال            |
| r.0           | متحبات كي مثال                                | 1791         | ڈاڑمی کا وجوب قرآن سے دھوٹے نے کی مثال       |
| <b>1.4</b>    | كلية حيكاقرارسار عاجراء ينكوثال مونكي ثل      | 1791         | النس كى مثال مار مدها تخ كى مثال             |
| r•4           | علامے گناہوں سے منع کرفیے سب کی مجیب مثال     | 797          | حلاوت کرنے والے کی مثال                      |
| (°•4          | صاحب دل کی عجیب مثال                          | 797          | صاحب نبت كوقر فيض كتنا موتاب                 |
| r.~           | حضرت فيخ اكبرى فحقيقات كي مثال                | mam          | صاحب حال کی مثال                             |
| ۲۰۷           | ماری فمازوں کی مثال                           | 244          | تقدر کے قائل کی مثال                         |
| <b>6-7</b>    | اسرارو محم کے دریے نہ ہونے کی مثال            | 790          | قرآن پاک کے طرزی مثال                        |
| <b>[**4</b>   | كبغن وبساك مثال                               | 190          | دنیا کی ذمت بیان کرنے کا سب                  |
| <b>174 9</b>  | معمیل کے بعدا ممال نہ مجوز نے کی مثال         | 794          | محراری مثالهاری نمازی مثال                   |
| M•            | سیر فی الله کی مثالمتوسط اور منتمی کی مثال    | <b>194</b>   | قرآن پاک کے طرزی مثال                        |
| MI            | الل الله کی مثال                              | 792          | اسراری مثال تمبید طویل مونے کے مثال          |
| MI            | جناب دسول متبول ملى الشدعلية وسلم كافرض منعيي | <b>19</b> 2  | لبض کے افع ہونے کی مثال                      |
| MI            | ذ کرمتصور کی مثال                             | 791          | مبتدی کے تاثر کی مثال ترقی درہم کی مثال      |
| MIT           | عارفين كے مختلف احوال كى مثال                 | <b>179</b> A | قرآن پاک کا طرز تعلیم                        |
| MIT           | صغیره گناه چنگاری کے مانند ہے                 | 799          | اخلاف کی جیب مثل اسلام کے بافی ک مثال        |
| Mr            | حضرات محابرام كل معافى زلات كمثال             | ۴۰۰          | بقل سلمان ك ثال وعاض بيرة جى ك ثال           |
| Mr            | محن کتابی دیک کراصلاح کرنے کی مثال            | <b>1700</b>  | وعاض اول وآخرور ورشريف برصفى مثال            |
| ۳۱۳           | مراحم خسر دانه کو کی قانون میں                | 141          | آ مَندد كمينه والوس كي اقسام                 |
| ۳۱۳           | لورح اورنار مشق. وعظ شر مرف رونا كافي نيس     | 141          | کنا و مغیره کی مثال                          |
| 414           | ائے آپ وکنامگار کہنے کمثال ملیب کال           | 14.1         | توبه کے بحروسہ گناہ کرنے والوں کی مثال       |
|               |                                               |              |                                              |

| 749    | مبتدی کووعظ ہے منع کر میکے سب کی مثال  | سالم | منتی کیلے بھی کی قدر عامے کی حاجت ہے         |
|--------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1750   | مطيع اورغير مطيع ك مثالرياه ك مثال     | MO   | كفارى خوابش بحبت خداوندى كى مثال             |
| m.     | کناه کی کتابوں ہے شائع کرنیکی مثال     | MIA  | حق تعالی شاند کی غایت رحمت کی شان            |
| ואיז   | موت سے خوف کی مثال                     | MIA  | قرآن مجيش سأل مأنس كم المثن كمثل             |
| اسلما  | مرشد کی توجہ سے ول کی کیفیت کی مثال    | רוץ  | امراض روحانی کی طرف عدم توجه                 |
| ۲۳     | نه کمانے پنے والے بزرگوں کی مثال       | 712  | املاح لس كے ليے كھودت دركار ب                |
| ۲۳۲    | ایمان اور کفرکی مثال                   | 119  | نے رنگ کے مصنفین کی کتابوں کی مثال           |
| 777    | تنهارمون كدوزخ مي جانكيمثال            | 141  | نورقلب ك مثال كناه ك مقصاء رفيل ك مثال       |
| 444    | شریعت کی بر تعلیم فطرت کے مناسب ہے     | m.   | طریق نهایت لطیف ہےعلا مکا فرض                |
| ٣٣٣    | معزات محابه سے وابطی کی مثال           | 174  | معيبت كونت كالكاكافيل المانيت عدم            |
| ٣٣٣    | درس وتدریس سے محکموں کی روح ہے         | 444  | عمل کے اجر کھنے کی مثال                      |
| ماسلما | شريعت مي كانيس فاهرى نماز روزون كي مثل | ۴۲۲  | قرآن <u>ب</u> اک کی مثال                     |
| 420    | وفعات اسلام کی تو بین کی مثال          | ۲۲۲  | وظا كف كادرجة عرق باديان كاب                 |
| 40     | مناه پرجرائت كرنے والوں كى مثال        | ~~~  | تعلق مع الله اپ وقت ير موتا ب                |
| 777    | عجب كاعلاج معصيت سے كرنے كى مثال       | 177  | فنيلت جعدى عجيب مثال                         |
| 424    | بدعت کی مثال قانون شراضافه             | 144  | جعد کے دیہات میں ندہونے کی مثال              |
| 777    | یے ملم لوگوں کی مثال                   | MLL  | ميدگاه ش ديشي لباس من كرجان والوس كامثال     |
| ۲۳۲    | بزرگوں کے پشت کی جانب بیضے کی مثال     | ~~~  | الصال أواب سعدنيا ككام تكالني مثال           |
| 772    | عارفين كي خوشيوعظ كي مثال              | ~~~  | قرآن پاک کے دفظ سے تکیل کے طف کمثال          |
| 472    | وین میں دهل دینے کاکسی کوافقیار نبیں   | ~~~  | ائے آپ کوکال بھنے کی مثال                    |
| MA     | ايمان اورا سكے سب فروع شريعت كاجزو ہيں | 140  | محبي هي مثال وعظ مي لذت كامثال               |
| 779    | تبلغ كيلئ مرارس ويدي كاحاجت            | 770  | مم تخواهدرس كي مثل يشهادت من تارك مثل        |
| 779    | زى بيعت كى مثال رسائي عشل كى مثال      | 44   | بم شكل سے عبت كى مثال اتباع سنت كى مثال      |
| (4/4.0 | ايك مديث كي توقيح نيك محبت كي مثال     | 444  | خثیت النما کی مثال                           |
| 44.    | سالك كى اول مثال دنيائے ندموم كى مثال  | 42   | زمانه زول قرآن کی مثالوماغ کی مثال           |
| الميا  | ووسروں کے نظع دنیاوی کیلئے اپنے دین کے | 42   | لوگول رِتعزيرات الي كردندات كيما كدموني مثال |
|        | نقصان کرنے کی مثال                     | ~~   | مناه سے دنجیدہ نمونے والے مخص کی مثال        |
|        | <b>♦♦♦</b>                             | MYA  | و بی تعلیم کی ارزانی کی مثال جناب رسول       |
|        | <b>4 4 4</b>                           |      | مغبول ملى الله عليه وسلم كى شفقت كى مثال     |

# كتاب العلم

# قبرمين عقل كابقا

ا یک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فر مایا کداے عمرًا! اُس ونت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تم قبر میں تن تنہار کھے جاؤ کے اور دونہایت عجیب الخلقت فرشتے تم ہے آ کرتو حید ونبوت کے بارے میں سوال کریں مے؟ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا! (اور کس قله رپیارا جواب عرض کیااورا گروہ بھی یہ جواب نه دیتے تو کون دیتا۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا ) بارسول الله صلی الله عليه وسلم بيفر مائي كداس وقت مارى عقل رب كى يانبيس؟ حضورصلى الله عليه وسلم في مايا کہ ہاں! عقل باتی رہے کی بلکہ عقل میں اور ترقی ہوجائے گی ( کیونکہ ہیولانی حجاب اس وقت باتی ندر ہیں گے ) حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! أكرعقل باقى ربى توكوئى خوف كى باتنبيس \_انشاء اللهسب معامله درست موكا\_

(وعظ اكمال الصوم والعيد دعوات عبديت جلد دوم وعظ مفتم م ٨ ـي ١٨)

# قبرمين الثدتعالي كويا دركهنا

حضرت رابعية كوجس وقت فن كياتو حسب قاعده فرشتوں نے آ كرسوال كياتو حضرت رابعة نہایت اظمینان ہے جواب وی ہیں کہ کیا اس خدا کوجس کوعمر بھریا در کھا گز بھرز مین کے نیچ آ کر مجول جاؤں گی ۔ تم اپی خبرلو کہ بڑی مسافت طے کر کے آئے ہوتم کو بھی یاد ہے كنبير؟ سبحان الله! ان حضرات كالجمي كيا اطمينان إس كوايك بزرك في كها ب: (اگرمنگر تكير قبر ميس سوال كري مے كه تمهارے رب كون بي تو مي كهوں كا كه وبي جس نے ہارے ول دیوانہ کواڑ الیا)

#### جنت میں محبوب کا قرب ملنا

من یطع الله و الرسول فاولنک مع الذین انعم الله علیهم (الآیه)
ترجمه: ''جوفخص الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گاتو یہی لوگ ہیں جوان
لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔' (انبیاء وصدیقین وشہداء)
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسلی فرمائی۔ (ایضاء ص اس اس)
علمی مسائل سمجھنے کیلئے علم وین کی ضرورت

ایک مرتبہ ایک انجینئر کے اور مجھ ہے سوال کیا میں نے کہا کہ یہ بلاغت کے متعلق ہے آپ اس کو نہ بچھ کیس گے۔ کہنے گئے کہ واہ صاحب! عالم وہ ہے کہ برخض کواس کے نہا کہ بہتر 'مجھے آپ اقلیدس کے مقالہ اول کی پانچویں شکل سمجھا و بے کیس نے کہا کہ بہتر 'مجھے آپ اقلیدس کے مقالہ اول کی پانچویں شکل سمجھا و بجئے کیس اس طرح کہنہ تو اصول موضوعہ کا حوالہ ہونہ علوم متعارفہ کا واسطہ ہو۔ اگراس طرح سمجھا ناممکن نہیں تو میں اس تقریر کے سننے کا بہت زیادہ مشاق ہوں اور اگر کہتے کہ اس طرح سمجھا ناممکن نہیں تو میں کہوں گا کہ عالم اقلیدس وہی ہے جو ہر مخفص کو اس کے نہم کے موافق سمجھا و ہے۔ کہنے گئے تو اچھا ہم کو کیا کرنا چا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر شوق ہو انجینئر کی کو طاق پر رکھئے اور ہمارے پاس آ کر میزان سے کتا ہیں شروع کیجئے۔ جب اس مقام تک تعلیم پنچے گی تو ہم بتا کیں گے۔ کہنے گئے کہ کیا ہم اب بڑھے ہوکر پڑھنے ہیں سے مقام تک تعلیم پنچے گی تو ہم بتا کیں گئے۔ کہنے گئے کہ کیا ہم اب بڑھے ہوکر پڑھنے ہیں سے کہا کہ اگر تحقیق کا شوق ہے تو اس کی تو بہی صورت ہے اور اگر یہ صورت منظور شہیں تو ہماری تقلید کیجئے اور جو پچھ ہم کہیں اس کو مان لیجئے اور یہ بات ایس بدیم ہے کہ ہر شہیں تو ہماری تقلید کیجئے اور جو پچھ ہم کہیں اس کو مان لیجئے اور یہ بات ایس بدیم ہے کہ ہر

مخص اس کو جانتا ہے اور رات دن ای کے موافق کارروائی ہوتی ہے۔

مثلاً اگرایک فض بوڑھا آپ کے پاس ہیں روپیہ ماہواری تخواہ چھوڑ کرآیا اور سولہ دن کی تخواہ کی مقدار آپ سے بوچی اور آپ نے حساب کر کے بتادی تو اگروہ یہ کہے کہ سولہ دن کی تخواہ کی مقدار یہ کیونکر ہوگئ؟ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ کہا جائے گا کہ تو فن حساب سے ناوا قف ہے تیری بھی میں بیند آئے گا اور اگر تو بھی ناچا ہتا ہے تو ابتداء ہے جمع تفرین ضرب تقسیم وغیرہ سکے اس کے بعداس کی وجہ دریافت کرنا۔ اس پر اگروہ کے کہ کیا میں بڑھا ہے میں حساب سکھوں گا تو آپ کی جواب دیں گے کہوہ کے لیا میں بڑھا ہے میں حساب سکھوں گا تو آپ کی جواب دیں گے کہوہ کے لیا میں بڑھا ہے میں حساب سکھوں گا تو آپ کی جواب دیں گے کہوہ کے لیا میں بڑھا ہے میں حساب سکھوں گا تو آپ کی خواب دیں گے کہوہ (ایسنا م ۲ س) کی ضرورت ہے اگراس کی ہمت نہیں تو جو کچھ ہم قرآن یا کی کا موضوع

ہمارے وطن میں ایک شاعر تھے۔ ان کا انقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک دیوان مرتب کیا تھا' نہا ہے۔ بی بیبودہ۔ اس میں ردیف ضاد نہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اس میں ردیف ضاد نہ تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اس میں ردیف ضاد نہیں ہے' کہنے گئے کہ کسی دوسری ردیف میں سے ایک غزل لے کر ہر شعر کے آخر میں لفظ مقراض بڑھا دواور ردیف ضاد میں لکھ دو۔ ابغور بیجے کہان کی اس حرکت کو کسی نظر ہے دیکھا جارہا ہے؟ کیا آپ لوگ بیچا ہے جیں کہ قرآن بھی ایسا بی دیوان ہو کہا سے میں مرف دو چیزوں کا اہتمام کیا کہا سے ایک امن عام کہا س دنیا میں رہ کر بیر حالت ہوکہ جا ایک امن عام کہا س دنیا میں رہ کر بیر حالت ہوکہ

کے را با کے کارے نہ باشد (کی کوکی ہے کھیکام نہو)

دوسرے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی ان دوامر کے سواکوئی تیسرا مسئلہ آس کیا ہے وہ اس کے تالع ہوکر آیا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کے سوااورکوئی مسئلہ نہ ڈھونڈ تا جا ہے۔ علیٰ ہٰدا اگر حکا بیتیں قرآن میں ہیں تو وہ بھی انہیں کی خادم ہوکر ذکر کی گئی ہیں۔ (ایعنا ص ااس ۵)

#### مولوی کا دین میں اختیار

مجھے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ جج کوگی اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے گئی تو دو تین پھیرے کر کے مطوف ہے کہنے گئی کہ اب تو مجھے سے نہیں ہو سکتے خدا کے لیے اب تو مجھے معاف کردو تو جیسے وہ بڑھیا یہ بچھتی تھی کہ مطوف کے معاف کردیئے ہے معاف ہوجا کیں گے۔ ای طرح بیلوگ بھی سمجھے ہیں کہ مولوی اپنی رائے سے مسائل بدل کر ہماری اغراض کو پورا کر سکتے ہیں۔ (ایسنا ص ۱۲ س)

# بيعلاء كاختيار مين نبيب

ایک رئیس والی ملک کسی بڑے حاکم (انگریز) سے ملنے گئے یہ رئیس بہت د ملے ہور ہے تھے۔ اس حاکم نے بوجھا کہ آ باس قدرد ملے کیول ہور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے دبلا ہور ہا ہوں۔ کہنے لگا کہ آب اپنے پادر بول سے کمیٹی کراکران کوفروری کے مہینے میں کیول نہیں کرالیتے؟ انہوں نے کہا کہ جناب! اس قتم کے اختیارات آبیں ہیں۔ اختیارات آبیں ہیں۔

غرض پہلے تو غیر تو میں اس تسم کی درخواسیں چیش کرتی تھیں گرافسوں! اب مسلمان ہی اس تسم کی درخواسیں چیش کر دخواست اس تسم کی درخواسیں چیش کر نے لگے جیں بلکہ یہاں تک شنم ہونے لگا ہے کہ لوگ درخواست سے گزر کررائے دینے لگے جیں کہ ضروراییا کرنا جا ہیں۔ (ایضا ص کاس ک) مسلمہ مسائل میں تبدیلی ممکن نہیں

میں ایک مرتبہ لاہور گیا تو بہت سے خیرخواہان قوم نے یہ طے کیا کہ اس وقت سود کے مسئلہ پر گفتگوہ وجانی چا ہے۔ چنانچان کی خواہش پر گفتگو کی گئی لیکن جلسہ گفتگو کا خاص تھا۔ یعنی صرف علماء تھے سب لوگ نہایت مشاق تھے کہ د کھے کیا تجویز ہوتا ہے حالانکہ وہاں اس کے سوا کیا تجویز ہوسکتا تھا کہ جو کہ تیرہ سوبرس سے چلا آ رہا ہے اس واسطے کہ اہل علم میں سے کس کی وہ ہمت ہو گئی ہے جو آج کل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں۔ (ایسنام ۱۵)

# جہلا کا دین میں بے جامل دخل

ایک صاحب نے ایک رسالہ میں (آیت قرآنی کا حصہ ہے یعنی اللہ نے سود کوحرام کیا ہے) حوم الربوا میں یتحریف کی کہ 'ربوا' 'کوبضم راءکہا اوراس کےمعن' ایکے 'کے ليے ميں كہتا موں كداس سے سيدهى بات تو يقى كە ازنا "ىى كهددية كيونكدز ناعر بى كالفظ توہے۔رباتو عربی کالغت بھی نہیں بلکہ 'ربودن' سے فاری کالغت ہے۔رہارسم خط کا اشکال سور بابضم الراء بھی داؤے نہیں ہے اس کی الیی مثال ہے کہ جیے مشہور ہے کہ ایک مخص اپنی ماں کو پچھ نہ دیتا تھا اس نے جاکر ایک عالم سے شکایت کی۔ انہوں نے لڑ کے کو بلاکر اس کا سبب بوجیااس نے کہا کہ اگر قرآن شریف میں کہیں ماں کاحق نکل آئے تو میں ضرور دوں گا كونكديه بالكل جابل تعااس ليان كوفكر موئى كهوئى الي سبيل موكداس كي مجه ميس آجائے۔ آ خر کہنے لگے کہ تونے کچے قرآن مجی پڑھاہے؟ اس نے کہا کہ دو جارسور تیں پڑھی ہیں کہنے کے! تبت یدآ اہی لهب پڑھی ہاس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ سناؤجب اس نے تبت بڑھی اور اس میں ماکسب بڑھا تو کہنے لگے کہ دیکھ! اس میں تو لکھا ہے کہ ' ماں کا سب' بعنی سب ماں ہی کا ہے تیرا کھے بھی نہیں۔ لڑے نے کہا کہ مولوی صاحب اب دیا كرول كاتوانبول نے ايك ثابت شده مسئله كواس جابل كے ذہن تشين كرنے كے ليمن ظرافت کے طور برایک اردو کے جملہ کوقر آن کا جزوکہا تھالیکن اس ظالم نے قر آن میں صریح تحریف کی کہ ربواکوحلال کرنے کے لیے اس کی حرمت کو قرآن سے اُڑا نا جا ہا۔غرض مجخص قرآن اوراحکام شریعت کے متعلق ایک نی رائے اور تجویز رکھتا ہے۔ (ایناص ۱۷۰)

متعلقہ علوم میں ماہرین کی ضرورت میرے بھائی ریل میں سوار تھے اور ایک تغییر ان کے ہاتھ میں تھی جو کہ ٹائپ کے

میرے بھائی ریل میں سوار سے اور ایک طبیر ان کے ہاتھ میں می جو کہ ٹائپ کے چھاپے کی چھی ہوئی تھی۔ ایک صاحب بہادر بھی ای درجہ میں سوار سے۔ بھائی ہے کہنے گئے کہ میں اس کتاب کود کھے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ د کھے آپ نے تفییرا تھا کردیکھی اول ہی "المو" لکلا صاحب بہادر نے بہت دیر تک اس کو سوچا جب بجھ میں نہ آیا تو بھائی ہے ہو چھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آلو؟ بھائی نے تفییر ہاتھ ہے لی اور اہا کہ یہ آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ اپنی اس تجویز پر اس روز بدکوسوچ کردیکھئے کہ جب کہ آپ بھی اس انگریزی داں کی طرح ''الا'' کوآلو پڑھئے گئیں گے۔ واللہ! جب تک کسی پڑھے ہوئے سے نہ پڑھا جائے گئیں گے۔ واللہ! جب تک کسی پڑھے ہوئے ۔ آخر سے نہ پڑھا جائے گئیں گے۔ ان کر معلوم ہوگا کہ تلفظ میں الف لام راعلیحدہ پڑھے وائیں گے اورا گرکوئی کے کہ اس کے سیح پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جواس حد تک پہنچ بچے ہیں اس وقت ہماری گفتگوہیں۔ (ایسنا ص۲۲س)

# حفظ قرآن أمت كاعزاز ب

میرے ایک دوست بردوان کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے تمن ماہ ہے بھی کم میں آر آن حفظ کرلیا تھا۔ ایک اور میرے دوست نے اپنے پیریعنی میرے استاد کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے ان کواپنے سینے سے لگایا اور ان کے سینہ میں ایک نور داخل ہوا۔ انہوں نے ایک معبر سے بیان کیا۔ انہوں نے تعبیر دی کہتم کوقر آن حفظ ہوجائے گا۔ چنانچ انہوں نے یا دکرنا شروع کیا 'سوچھ ماہ میں اچھا خاصایا دہو گیا۔

ایک اورقصہ یادآ یا۔ایک واعظ مظفر گرمی وعظ کررہے تھے۔ایک آیت میں قصد اُڑکے اور حاضرین سے خطاب کیا کہ اس مجلس میں جتنے حافظ ہوں کھڑے ہوجا کیں تاکہ میں ان سے یہ آیت پوچے سکوں۔اس کوئ کرایک جماعت کثیر کھڑی ہوگئ۔انہوں نے کہا کہ صاحبو! مجھ کو آیت یا دہمی نے میں نے مرف بید کھانا چاہا کہ سلمانوں کاس اتفاقی اور مختصر مجمع میں جہاں خاص حفاظ ہی کوجھ نہیں کیا گیا ایک تعداد کے ذہبی کتاب کے برزبان یا در کھنے والے موجود ہیں۔ کیا دوسری کوئی قوم قصد اُجھ کر کے بھی اس قدر تعداد اپنی ذہبی کتاب کے حافظوں کی دکھلا سکتی ہے؟ عرص قرآن مجید بہت سہولت سے یا دہوتا ہے۔(ایسنا مسلمی سے)

# آج بھی رازی وغزالی پیدا ہوسکتے ہیں

مولوی منفعت علی صاحب سلمہ (اس وقت مولوی صاحب مرحوم حیات تھے ۱۲ امنہ) سے ایک مخفس نے کہا کہ کیا وجہ علماء میں اب رازیؓ وغزا کیؓ پیدائہیں ہوتے۔انہوں نے کہا کہ اس وقت انتخاب کا قاعدہ یہ تھا کہوم میں جب سب سے ذہین اور ذکی ہووہ علوم دین کے لیے فتخب ہوتا تھا اور اب انتخاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جوسب سے زیادہ احمق اور غی ہووہ
اس کے لیے تجویز ہوتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اب بھی جو ذہین و ذکی پڑھتے ہیں وہ
غزائی اور رازی سے کم نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ چلو اور علماء کی حالت دیکھوتو معلوم
ہوجائے گا کہ اس وقت بھی غزائی اور رازی جیے موجود ہیں اور ہر زمانہ ہیں پیدا ہوتے ہیں
لیکن عدد میں کم ضرور ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جولوگ قابل ہیں وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔
ورنہ میں سے کہتا ہوں کہ اگر ہیں آ دمی ایسے پڑھیں تو ان میں پندرہ ضرور غزائی اور
رازی کھیں گے۔

اب بے چارے فرباء جولا ہے وُ معنے پڑھتے ہیں ان کی جیسی ہم موتی ہے ویے بی نظتے ہیں اور یہ ہونہیں سکتا کہ غریب غرباء کے بچوں کونہ پڑھایا جائے کیونکہ امراء نے خود چھوڑ ااوران ہے ہم چھڑا دیں تو پھر علم دین کس کو پڑھا کیں؟ نیزغریب غرباء کیا کریں؟ اگریزی پڑھنہیں سکتے کیونکہ اس کی تعلیم نہایت گرال ہے اور عربی ہم نہ پڑھا کیں تو یہ بے اور واقعی علم دین الی عجیب چیز ہے کہ اس میں محنت بھی کم اور خرج بھی کم ۔ بخلاف انگریزی کے۔ (ایسنا ص سس)

# كمال ذبانت

میرے سب سے چھوٹے بھائی ٹرینگ پاس کرنے مراد آباد ہیں گئے وہاں ان کی ذہانت سے عاجز ذہانت کی بیحالت تھی کہ تمام لوگ متحیر تھے۔ حتیٰ کہ ان کے ماسر بھی ان کی ذہانت سے عاجز تھے۔ ایک دفعہ بید اقعہ ہوا کہ دمضان المبارک کا زمانہ قریب آگیا اورٹر بینگ کے لڑکوں نے چاہا کہ کی حافظ کو بلاکر ایک قر آن نیں۔ پر پہل سے پوچھا تو جواب بلاکہ بیامر جدید ہے اجازت نہیں ہو کتی۔ بھائی نے کہا کہ اگر قدیم ہوتا تو اجازت مل جاتی ؟ کہا گیا کہ ہاں! بھائی نے کہا کہ آگر قدیم ہوتا تو اجازت مل جاتی ؟ کہا گیا کہ ہاں! بھائی نے کہا کہ آپ کے قاعدے سے تو لازم آتا ہے کہ بھی کوئی امر قدیم پایابی نہ جائے کیونکہ ہرقدیم کی وقت جدید تھا اور جدید ہوتا مائع اجازت ہے جب اس کی اجازت نہ ہوگ تو وہ قدیم کیسے بن سکے گا۔ پر نہل جران رہ گیا آخر انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارو مدار اجازت کا قدیم ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہوتو کہ دارو مدار اجازت کا قدیم ہونے پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہوتو

اس میں کیا مفسدہ ہے؟ پڑنیل نے اجازت دے دی میکفن عربی کی استعداد کی بدولت تھا کیونکہ اس میں احمال آفرین کی استعداد ہوجاتی ہے۔(ایسنا س۳۶) انگر برزی علوم کیساتھ دین کی ضرورت

میں جس زمانہ میں کانپور میں پڑھاتا تھاایک روز حسب معمول بیٹھا پڑھار ہاتھا کہ ایک نائب تحصیلدارآئے اورائے لڑے کی تعلیم کے لیے ایک استادی ضرورت ظاہری۔اس وقت جوطالب علم مجھے پڑھ رہے تھے میں نے ان سے عربی زبان میں ان سے دریافت کیا تاکہ بین مجیں۔میری مفتکوشروع کرتے ہی وہ کہنے لگے کہ جناب کے عربی میں مفتکو کرنے ہے بیمعلوم ہوا کہاس وقت کی گفتگو کو مجھ ہے پوشیدہ کرنامنظور ہے کیکن میں عربی سے واقف ہوں اس کیے بہتریہ ہے کہ میں یہاں ہے اُٹھ جاؤں۔ان کے اس کہنے سے مجھے بے حد شرمندگی ہوئی اور خیال ہوا کہ اللہ اکبر! میں نے توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ آخر میں ان ہے کہا کہ جناب بیمبری غلطی تھی واقع میں کوئی پوشیدہ بات نہتی اب میں اردومیں گفتگوکر تا ہوں۔اب میں دوبا تیں اس کے متعلق یو چھنا جا ہتا ہوں۔اول تو یہ کہ کیا بدول علم وین کے اثر پیدا ہوسکتا ہے؟ سوظاہر ہے کہ ہرگز نہیں ہوسکتا۔ دوسری بات یہ 'و چھتا بوں کہ آیابیا ٹرنہایت ضروری ہے یانہیں؟ ظاہرہے کہنہایت ضروری ہے کیونکہم کو باہم جائز مہیں کہ ہم کسی کے اسرار پرمطلع ہوں۔غرض تہذیب (مطلب بیہ ہے کہ بدول علم دین تہذیب اخلاق نہیں ہوسکتی اور ایسے ہی تعلیم انگریزی بھی بدوں علم دین مفید نہیں ۱۲ منہ ) اخلاق تعلیم محمریزی ہرایک کے لیے کلم دین کی ضرورت ہے۔(ایسناص ۳۷)

قرب کاسب سے بڑاذر بعہ

امام احمد بن منبل کی حکایت ہے کہ انہوں نے حق تعالی کوخواب میں ویکھا اور پوچھا کہ آپ کے قرب کا سب سے برا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ قرا آ القرآ ل یعنی قرآ ن پر صنا امام صاحب نے عرض کیا "بفہم او بلافہم" یعنی مجھ کریا بلامجھے ارشاد ہوا کہ "بفہم او بلافہم" یعنی مجھ کریا بلامجھے ارشاد ہوا کہ "بفہم او بلافہم" یعنی کی طرح ہو۔ (ایعنا صسماس ۱۲)

# بانصافی کاشهر

مشہورے کہ چیلہ گروسفر کرتے ہوئے ایک شہر میں بنیجے نام ہو چھا تو انیا و تکرمعلوم ہوا جس کے معنی ہیں ہے انصافی کاشہر۔اشیاء کا نرخ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اناج سے لے کر تحمی دودھ تک ہر ہر چیز سولہ میر کی ملتی ہے۔ یہ من کر چیلہ تو بہت خوش ہوا کہ خوب تھی دودھ کھا کرفربہوں مے مگر گرونے کہا کہ بھائی اس جگہ قیام مناسب نہیں بیشہرتو بہت ہی ہے تکا معلوم ہوتا ہے کہ چھونے بڑے میں کھا تمیاز ہی نہیں گر چیلہ نے اصرار کیا آخررہ بڑے۔ چندروز میں سیر کرتے کرتے عدالت کی طرف پنیجے دیکھا کہ ایک مقدمہ راجہ صاحب کے اجلاس میں در پیش ہے اور لوگوں کا بجوم ہے۔ یو جھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی چور مدی ہے مہاجن معاعلیہ ہے۔ دعویٰ بیہے کہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر سے نقب لگائی میرا رفق اندرجانے لگاتو وہ دیواراو پرسے آپڑی مرکیا قصاص جا ہتا ہوں مدعا علیہ سے بازیرس ہوئی کہوہ دیوارالی کیول بنائی تھی اس نے کہا کہ معمارے یو چھتے بنانے والاوہ ہے وہ بلایا عمیاس نے کہا کہ گارہ دینے والے سے بوجھا جائے اس کو بلایاس نے کہا گارہ بنانے والے والے سے نو جھے اس کو بلایاس نے کہا کہ مقول نے یانی ڈال دیا جس سے گارا پتلا ہوگیا اس كوبلاياس نے كہاسركارى بائتى جيئا ہوا آتا تھا خوف سے يانى زيادہ نكل برا فيلبان كوبلايا اس نے کہاایک عورت یازیب سہنے آتی تھی اس کی جھنکارے ہاتھی دوڑ پڑا۔عورت کو بلایا اس نے کہا سنار نے ایسابی باجا ڈال ویااس کو بلایا وہ کھے جواب نہ دے۔ کا تھم ہوا کہ سنار کو میانی دےدی جائے میانی کے لیے جلے۔ جب اس کو میانس پرچ مایا عمیا تو میانس کا حلقہ اس کے کلے سے بڑا نکلا۔لوگوں نے آ کرراجہ صاحب سے عرض کیا کہ طقداس کے گلے سے بڑا ہے راجه صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو کسی موٹے آ دمی کو بھانسی دو۔

غرض مونے آدی کی تلاش شروع ہوئی اتفاق ہے جمع بحر میں اس چیلہ ہے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا۔ آخراس کو تجویز کیا۔ اب تو چیلہ صاحب بہت گھبرائے اور گروے کہا کہ خدا کے لیے بچاؤاس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا کہ یہاں رہناا پھانہیں۔ آخر تیجہ دیکھا 'آخر محمود یدو محمود یدو کی ہے۔ تا ہے کہ کے ایس نہ دو جھے کو دیدو کر کہا کہ صاحبواس کو بھائی نہ دو جھے کو دیدو ک

لوگوں نے وجہ پوچھی اس نے کہا اس وقت میں نے جوتش میں جود یکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو بیسنا تو وقت جو بیسنا تو وقت جو بیسنا تو ہو کا وہ سیدھا بیکنٹھ میں جائے گا۔ راجہ صاحب نے جو بیسنا تو ہو کر فر مایا کہ اچھا جب ایسی بات ہے تو ہم کو بھانی دے دو تا کہ جنت ہم ہی حاصل کرلیں۔ چنا نچے راجہ صاحب کو بھانی دے دی گئی خس کم جہان پاک۔ (وعظ ص ۱۳۳۵) لفظ کے سما تھ معنی کی ضرورت

کی نے ایک طوطا کوالم تر کیف تک یاد کرادیا تھا کہ وہ بے تکلف اس کو پڑھتا چلا جاتا تھالیکن اگراس پر بلی گرتی تو کیا اس وقت بھی اس کوکوئی سورت یا درہ سکتی تھی' بھی نہیں اس لیے کہ اس کے دل میں پچھ بھی نہ تھا کسی ظریف نے ایک طوطے کے مرنے کی تاریخ لکھی ہے اگر چہ اس نے تحض تسخر کی بناء پر لکھی ہے لیکن بات نہایت گہری اور کام کی ہے۔ اسلامہ میں کسی طوطے کا حادثہ ہوا تھا اس وقت بیتاریخ لکھی گئی ہے۔ لکھا ہے:

رات دن ذکر حق رٹا کرتے مضطرب ہو کے اور گھبرا کے کھے نہ بولے سوائے نے نے نے نے لے

میاں مٹھو جو ذاکر حق تھے گربہ موت نے جو آ دابا چونچ میں لے کے پانی کی ٹھہیا

( 1876 )

ٹ کے عددت کے برابر ہیں تو تمن کے عدد بارہ سوہوئے اور تمن کی کے تمیں۔کل بارہ سوتمیں عدد ہوئے۔خلاصہ بیہ ہے کہ چونکہ طوطے کی محض زبان پر ذکر حق تھا اور دل میں اس کا پچھاٹر نہ تھا اس لیے اس مصیبت کے وقت پچھ بھی یاد نہ آیا اور ٹاں ٹال کر کے خاتمہ ہوگیا۔ (نسیان النفس دعوات جلدہ ص ااس کا)

# باطنى صفات كى ضرورت

مشہور ہے کہ ایک میرائی کی کے پاس لفافہ لے کرآیادیکھا کہ اوپر سے بالکل سادہ ہے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ حضور نہایت جلدی میں خط دیا ہے لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کمتوب الیہ کو خیال ہوا کہ اندر مضمون ہوگا کھول کردیکھا تو خط بھی بالکل سادہ۔ پوچھا کہ بھائی اس کا کیا سبب!
۔ ہے لگا کہ حضور! میں عرض کرچکا ہوں کہ بہت ہی جلدی میں خط دیا ہے لکھنے کی مہلت ہی نہیں

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ملی۔ہم لوگوں میں اکثر کی توبعید بیر حالت ہے کہ اندر باہر دونوں جانب سے محض کورے اور جو لوگ بھی ہیں توجعن طاہری مکلف ہیں اندر خاک بھی نہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ چاہیا خاند باہر سے زیادہ مکلف نہ ہولیکن اندر مضمون سے پرہو۔ (ایسنا ص ۱۱ س۸) برد حالیے کے اثر ات

ایک فض کا قصہ ہے کہ اس نے ایک طبیب سے شکایت کی کہ جھے نیز نہیں آتی۔ اس
نے کہا بڑھا ہے کے سبب۔ پھراس نے کہا کہ میر سے سرجی درد بھی رہتا ہے۔ طبیب بولا یہ
بھی بڑھا ہے کے سبب۔ ای طرح اس نے بہت ی شکایتیں بتا کیں اور طبیب نے سب کا
بھی جواب دیا کہ یہ سب بڑھا ہے کی بدولت ہے تو اصل سبب اس مرض میں بڑھا یا تھا اور
باتی سب اس کے وارض تھے۔ (وعظ الینا ص ۲۳س ۱۸)
مقتدا وس کا حال

ایک بزرگوار کا قصہ ہے اور میں نے ان کودیکھا بھی ہے کہ ان سے ایک عورت نے جس کا دوسر مے فض سے تعلق تھا کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور وہ جھے طلاق نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو کا فرہو جا (نعوذ باللہ) اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ فرمائے جب ایسے لوگ مقتداء ہوں کے تو قوم کی کیا حالت ہوگی۔ (دعما ایسنا میں سے سے سے ا

جابل داعظ

میں نے دیوبند میں ایک واعظ صاحب کو وعظ کہتے ہوئے سا۔ اول اس نے بیآ ہت پڑھی " ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون" اس کے بعد ترجمہ اس آ ہت کا کیا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم تالالگا کر نماز جعہ کو جایا کرو۔ بیٹر ابی کی تعلمون کی ۔ یعنی تالا موند۔ اس زمانہ میں مولا نار فیع الدین صاحب دیوبندی مہتم مدرسہ زندہ تھے۔ اس واعظ کو بہت ڈانٹا۔ (وعظ اینا میں سس س

حكايت

ایک واعظ کانپوریس آئے تھے۔ جامع المعلوم میں انہوں نے دعظ کہا۔ یہ آ بت پڑھی "لمعن خاف مقام ربع جنتن" اور ترجمہ کیا کہ جنت میں تخت ہوگا جس کا ایک ایک پایدا یک ایک ہزار کوس کا ہوگا اور طرہ یہ کیا کہ کوس کی تفسیر بھی کہ بڑے کوس کو کہتے ہیں۔ (معظ ایسنا میں ہس، ۸)

### اہل کوا مانت سیر د کرنا

مشہور ہے کہ اکبر نے کسی بھا نڈکوخوش ہوکرایک ہاتھی دے دیا تھا۔ بھا نڈ نے ہاتھی تو لیالیکن اس کوخیال ہوا کہ میں غریب آ دمی اس ہاتھی کو کھلا دک گا کہاں ہے اس کی تو چار خوراکوں میں میراسارا گھر ختم ہوجائے گا۔ آخراس کو معلوم ہوا کہ آج اکبر کی سواری فلاں خرف سے فلال وقت گزرے گی جب وہ وقت آیا تو اپنے ہاتھی کے مجلے میں ایک ڈھول دال کراسی طرف اس کوچھوڑ دیا۔ اکبر کی سواری جب گزری تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ذال کراسی طرف اس کوچھوڑ دیا۔ اکبر کی سواری جب گزری تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہاتھی چلا آرہا ہے اور مجلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ خاصہ کا ہاتھی ہے لوگوں نے کہا کہ حضور نے ہمانڈ کو بیر ہاتھی دے دیا تھا۔ اکبر نے بھانڈ کو بیر ہاتھی کو اس حالت میں کیوں چھوڑ ا ہے کہنے لگا حضور نے بجھے ہاتھی تو عنایت فر ہایا گر میرے پاس حالت میں کیوں چھوڑ ا ہے کہنے لگا حضور نے بجھے ہاتھی تو عنایت فر ہایا گر میرے پاس کھنا نول اس نے بیا نے کہنے ہاتھی تو عنایت فر ہایا گر میرے پاس کھنا نے بلانے کو کیا دھول ڈال کر چھوڑ دیا کہ ہاتھوا ور کھا دُا کبر کو بیلطیفہ پند آیا اور اس نے بیلے میں نوام میں دیا۔ (دعذا بینا میں دیا۔ دیلے میں نوام میں دیا۔ (دعذا بینا میں سرے)

# ملازمت كى شرائط

حضرت مولانا محریعقوب صاحب کے پاس ایک عالم کی طلب میں ایک خطآیا تھا جس میں ان کے لیے بہت می شرطیں کھی تھیں کہ وہ ایسے ہوں اور ایسے ہوں اور کل دس رو پریخواہ کھی تھی مولانا فرمانے کے بھلے مانسو! فی وصف ایک رو بیرتور کھا ہوتا۔ (وعظ ایمنا ص ۳۵س) ویٹی اُ مور میں احتیاط

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب میرٹھ میں تشریف فر ماتھے کہ ایک مخص نے عشاء کے وقت ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ مستفتی کے چلے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ مجھے مید مسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فر مایا تم ٹھیک کہتے ہوا در مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا 'لوگوں نے عرض کیا کہ رات زیادہ ہوگئ ہے آ ب آ رام

فر مائے ہم صبح ہونے پراس کو ہتلا دیں سے کیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پر تشریف لے گئے محمر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہم نے اس وقت مسکلہ ہتلا دیا تھا' تمہارے آنے کے بعد ایک مخص نے سجح مسئلہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے جب پیہ فرما حِكِيت جِين آياوروالي آكرآرام فرمايا\_ (وعظ اليناص٣٦س)

دین ہے دوری کے نتائج

ا کی نوجوان کی نسبت میں نے سا ہے کہ وہ بیر سٹری یاس کر کے آ رہے تھے۔ان کے باب نے اسے ایک دوست کولکھا کہ میر الرکالندن سے آر ہاہے تمہارے شہرے اس کا گزر ہوگا۔ اگرتم اعیشن براس سے ل لوتو بہتر ہوتا کہ اس کو کسی تم کی تکلیف نہ ہو۔ ان کے لکھنے کے موافق میمکتوب الیدائیشن پر مکئے اور جا کران ہیرسٹرصا حب سے ملے۔اس وقت بیرسٹر کھانا کھارہے تھے چونکہ رمضان شریف تھااس لیےان کوتعجب ہوااورانہوں نے دریافت کیا کہ رمضان شریف ہے آپ نے روز ہبیں رکھا۔صاحبز او ہ بچ جیتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان ایک مہینہ کا نام ہے کہنے لگا جنوری فروری الخ ان میں تو رمضان کہیں نہیں آیا۔ آخراس کی بیرحالت و کھے کران کو یخت صدمہ ہواا ورسمجے کہ مبتع الکفر کا مسخ شدہ ہاں کی حالت میں تغیر آنا اور اناللہ پڑھ کر چلے آئے۔ (وعظ الینا ۲۸س) ۹) گفتگومیں احتیاط

بلی سیت مس ایک بزرگ کے یاس ایک بردھیا آئی اور کھوض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ الله تعالی فضل کرے۔اس نے سانہیں ایک مخص اور بیٹے تصانہوں نے حکایت کے طور براس ے کہا کہ بون فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فضل کرے گاوہ بزرگ سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ مجھ کو كياخركفنل كرسكايان كرسكاتم نائي طرف سے كاكيے برحايا۔ (معاينام سرا) كعويذات يرائحصار

مبئ سے ایک پہلوان کا خطآ یا کہ میری شتی ہونے والی ہے جھے ایک تعویز لکے دوکہ میں جیت جاؤں۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعوید لکھالے تو کیا ہوگا؟ پھر تعویذ تعویذ می مشتی موکی \_ (وعظ اینام ۲۰۰۰)

# بے جاتعریف سے دھوکہ کھانا

مشہور ہے کہ ایک حبثی چلا جار ہا تھا راستہ میں ایک آئینہ پڑا ملا مجمی آئینہ دیکھنے کا اتفاق ہوانہیں تھا اس کوا تھا کر دیکھا تو اپنی کالی بھجنگ صورت پرنظر پڑئ کہنے لگا کہ ایسا برصورت تھا جب تو کسی نے نہ رکھا یہاں بھینک دیا۔ یہی بعینہ حالت ہم لوگوں کی ہے کہ اینے عیوب کوشر بعت میں ثابت کرتے ہیں۔ (وعظ ایعناص ۲ س۱۸)

احكام شرع سے اپنامطلب نكالنا

ایک رئیس کولغو بولنے کی عادت بہت تھی ادرا کٹر بے تکی باتیں ہا نکتے تھے لوگ ان پر ہنا کرتے۔ آخرانہوں نے ایک مخص کواس لیے نوکر رکھا کہ ہم جو پچھ کہا کریں اس کی کوئی معقول تو جید کیا کرو۔

چنانچدایک مرتبہ یہ سی مجلس میں تھا کہنے لگا کہ ہم شکار میں گئے ہرن کو جو گولی ماری تو وہ سم تو ژکر ماتھا بچوڑ کرنٹل گئی۔ بین کرتمام لوگ ہننے گئے کہ ہم اور ماتھے کو نیا تعلق' فور اس نوکر نے کہا کہ حضور بجا ارشاد ہے وہ اس وقت کھر سے ماتنے کو تھجلا رہا تھا تو ہمارے ہوا پرست اور دنیا پرست بھائی چاہتے ہیں کہ جو پچھ ہمارے منہ سے نکل جائے اس نوکر کی طرح شریعت اس کو جائزی کر دے تو گو یا شریعت آپ کی لونڈی ہوئی۔ (وعظ ایسنا ص سے س دنیا میں کوئی آ رام سے ہیں

میرے استاد علیہ الرحمة فرماتے تھے کہ ایک مخص نے بید دعا کی کہ مجھے خواجہ خصر مل جائیں۔ چنانچہخواجہخعزاس کو ملے محے اس نے کہا حضرت بیدوعا کردیجئے کہ خدا تعالی مجھ کو اس قدر دنیا وے دیں کہ میں بالکل بے فکر ہوجاؤں۔خواجہ خضر نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں ہونہیں عتی۔اس نے پھرامرار کیاانہوں نے فر مایا کہا جیما تو کسی ایسے تعخص کوا بتخاب کرلے جو تیرے نز دیک بالکل بے فکراور نہایت آ رام میں ہو میں بیدوعا كرول كاكرتو بعى اى جيها موجائے اور تين دن كى مهلت اس كودى \_ آخراس نے لوگوں كى حالت کو دیمنا شروع کیا جس کو دیمها کسی نه کسی تکلیف یا شکایت و پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت ی الش کے بعداس کوایک جو ہری نظر پڑا جس کے پاس حتم وخدم بھی بہت کھے تھے صاحب اولا دمجمی تھا اور اس کو بظاہر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گالیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایبانہ ہوکہ یہ بھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ ہے اس بلا میں مبتلا ہوجاؤں ۔ لہذا بہتریہ ہے کہ اول اس ہے اس کی اندرونی حالت دریافت کروں۔ چنانجہ اس جو ہری کے یاس کیا اور اپنا بورا ماجرا اس کو کہہ سنایا جو ہری نے ایک آ ہر دھینجی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی وعام گزنہ کراتا میں توایک مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدانہ کرے کوئی اس میں گرفتار ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہوگئ میں اس کومرتے و کیے کررونے لگا اس نے کہا کہتم کیوں روتے ہو میں مرجاوں گی تم دوسری کرلو گئے میں نے کہا کہ نہیں میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا کہنے گئی کہ سب کہا ہی کرتے ہیں ایفاء کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی مجت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنے ول پرتھا۔ میں نے اس کے کہنے پر استرالے کراپنا اندام نہانی فورا کا ث

## نقلِ حدیث میں احتیاط

كمال حافظه

ابوداؤد میں قصہ ہے ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک راوی ہے ایک مدیث نظمی نے ایک راوی ہے ایک صدیث نظمی ۔ مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظہ کا امتحان کرنا چا ہے ایسا نہ ہو کہ اس نے غلط حدیث مجھے ہیان کردی ہو۔ چنا نچہ بیراوی اس کے ماس مجھے اور جا کروہ حدیث بوچھی اس نے حدیث بتائی اور کہا کہ تم میر اامتحان کرتے ہو۔ میراحا فظماس قدر تو ی

ہے کہ میں نے ستر جج کیے ہیں اور ہر سال نے اونٹ پر جج کیا اور مجھے کو یاد ہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ پر جج کیا تھا۔ (وعظ ایعنا ص۱۳س۱۱) امام بخاری رحمة اللّٰدعلیہ کا حافظہ

امام بخاری کی مقام پرتشریف لے محے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور سوحدیثیں اُلٹ بلیٹ کر آپ کے سامنے پڑھیں۔ آپ ہر حدیث پر لا اعرف فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے ان سب احادیث کو جوانہوں نے سنا کی تھیں ای طرح نقل فرما یا اور ساتھ ساتھ ہے کرتے محے کہ "اما المحدیث الاول فہو کذا واما الثانی فہو کذا" مگر جب حدیثیں مدون ہوگئیں اور ضرورت اس قدر حافظ کی نہ رہی تو قوت حافظ کم ہونا شروع ہوگئی۔

غرض انقطاع اجتهاد بعدظہورا کمال دین کے ہوا ہے اور اجتہاد سے اکمال کے ظہور کا یمی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیث مبین قرآن و نیز مبین حدیث ہے۔ (وعظ الینا ص ۱۱س)

# طالب علموں کی استعداد کا امتحان

مولوی محرصد این صاحب مرحوم گنگوہی کہتے تھے کہ میں دہلی میں جب مدری ہوکر گیا تو ولا تی طالب علم میرے سپر دہوئے اور سُلَم شروع ہوئی۔ میں نے ان سے بوچھا کہتم لوگ تحقیق سے پڑھیں گے میں نے رات کو ہمتی تحقیق سے پڑھیں گے میں نے رات کو بہت سے حواثی اور شروح دکھے کرمنے کونہا ہے تحقیق سے پڑھایا۔ جب دوسرادن ہوا اور پھر میں نے بہی سوال کیا طلباء نے پھر بہی کہا کہ ہم تو تحقیق سے پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو پچھ میں نے تم کو بتایا تھا اس کا اعادہ کروتا کہ جھے یہ اندازہ ہو کہتم میں قابلیت تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو پچھ میں نے تم کو بتایا تھا اس کا اعادہ کروتا کہ جھے یہ اندازہ ہو کہتم میں قابلیت تحقیق سے پڑھو گے تو کل جو پچھ میں نے تم کہا کہ سنوتم نے باوجود کید بھے سے یہ تقریریں شیں اور بھی اعادہ نہ ہو سکا اور میں نے باوجود اس کے کہ استاد نے اس مقام پر جھے کو دریں کے دفت یہ بیان نہ ہو سکا اور میں نے باوجود اس کے کہ استاد نے اس مقام پر جھے کو دریں کے دفت یہ تقریریں نہیں بتا کمیں اور میں نے بیان کردیں۔ آخراس کا سبب کیا ہے؟

معلوم ہوا کہ استعداد کی ضرورت ہے جو کتاب سے پیدا ہوتی ہے۔ان تقریروں سے کچھنیں ہوتا۔سو کتاب پڑھوتب وہ سمجھے اور طل کتاب پر کفایت کی۔(وعظ ایینا ص۱۵س۱۱) انداز تدریس

میں نے ایک طالب علم کود یکھا کہ وہ ایک مبتدی کومیزان پڑھارہے تھے اوراس کے خطبہ میں ''الف لام تعریف'' کی قسمیں بیان کررہے تھے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب اس غریب کی راہ کیوں ماررہے ہو۔ بیان سب مفاطین کو جز ومیزان سمجھے گا اور مشکل سمجھ کر میزان بی کو چھوڑ دے گا۔ میں نے اپنے پڑھانے کا طرز ہمیشہ بہی رکھا ہے کہ نفس کتاب کو حل کردیا اورز واکد بھی بیان نہیں کے اور حل بھی اس طرز سے کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی بھی کھی طالب علموں کو مشکل نہیں معلوم ہوئے۔

صدرا میں مثنا قبال کریں بحث ایک مشہور بحث ہے۔ کان پور میں ایک مولوی فضل حق طالب علم جھے سے صدرا پڑھتے تھے جس دن بید مقام آیا ہے تو میں نے بلااہتمام معمولی طور سے اس کی تقریر کردی۔ جب انہوں نے اس کواچی طرح سجھ لیا تو میں نے کہا یہی مقام ہے جو مثنا قبال کریر کے لقب سے مشہور ہے ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے گئے یہ تو ہجھی مشکل نہیں ہے۔ آخر سالا نہ امتحان میں متحن نے یہی مقام سوال میں دیا۔ مولوی فضل حق صاحب مرحوم نے جو تقریر اس مقام کی کھی تھی (وہ اب تک مدرسہ جامع انعلوم میں محفوظ ہے) محتنین بھی اس پرعش عش مرتے تھے بعض نے کہا کہ ہم نے اس مقام کی تقریر ایکی کہیں نہیں دیکھی۔ تو بڑی کوشش اس کی مونی چا ہے کہ کتاب کو پائی کرد ہے نہ یہ کہا تھی میں کو بڑی کوشش اس کی مونی چا ہے کہ کتاب کو پائی کرد ہے نہ یہ کہا تھی اس کا ظہار کر ہے۔ (وعظ الینا ص ۱۳ س) الفاظ کی تا شیر

دوسری حکایت یادآئی ایک میاں جی تھے وہ لڑکوں کو بہت دق کرتے تھے۔لڑکوں نے آپ میں صلاح کی کہ جیسے یہ دق کرتے ہیں ان کو بھی دق کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک لڑکا کمتب میں آیا اور السلام علیم کہہ کرمیاں جی سے کہا میاں جی! کیا بات ہے آج کچھ چہرہ اداس سا ہے۔دوسرا آیا حافظ جی کیا کیفیت ہے طبیعت تو اچھی ہے۔ تیسرا آیا خیر تو ہے کچھ بخار کا سااٹر چہرہ سے نمایاں ہے۔ غرض حافظ جی کواس کہنے سننے سے یقین ہوگیا کہ میں یقیناً

یمار ہوں' گھر آ کرلیٹ مکئے ہوی سے از ائی شروع کی کہ تمام لڑکوں نے عیادت کی مکر تونے نہیں کی' غرض خوب لڑائی ہوئی' یہ حکا بہت مولا نا لکھ کرفر ماتے ہیں کہ ارے احمق! تو لوگوں کی تعظیم و تکریم سے او ہام میں مبتلا ہوگیا ہے۔ (وعظ تعظیم الفعائر دعوات جلد نمبر ۲ ص کاس۲۰) لاعلمی کا اظہمار کمال علم کے منافی نہیں

امام الک کی دکایت ہے کہ ایک جبل میں ان سے جالیس مسائل کی نے پوچھے (اچھی طرح یا ذہیں رہا) چھتیں کا جواب دی و یا اور چھتیں کا جواب دی و یا اور چھتیں کا جواب دی اور چھتیں میں عدم واقفیت فلا ہرگی۔ آج کل ادنی طالب علم سے پوچھ کرد کھتے جو ہرگز بھی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا بھے کو باوجوداس کے کہ اتنے دن کام کرتے ہو گئے مگر اب تک الی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ گھتا ہوں کہ ایک متلہ میں بھے کوئٹر حصد نہیں ہوا اور قو اعدے اگر جواب لکھتا ہوں تو اس میں بیا حقیاط کرتا ہوں اور یہ گھود یتا ہوں کہ قواعد سے یہ جواب لکھتا ہوں کہ جواب گھتا ہوں کہ جواب لکھتا ہوں اور بیکھ دیتا ہوں اور بیکھ دیتا ہوں اور بیکھ دیتا ہوں اور بعد میں نغزش ابت ہوتی ہے۔ پس میں کہتا ہوں کہ جولوگ کھے کہ جب جب جب ان کو نغزشیں ہوتی جی تو جوان پڑھ جیں وہ تو بطریق اولی غلطیوں میں جبالا ہوتے ہوں گے اور وہ خص بھی ان پڑھ ہی ہے جو آ مہ تامہ دستور الصبیاں بلکہ گلتان سکندر تامہ ہوتے ہوں گے اور وہ خص بھی ان پڑھ ہی ہے جو آ مہ تامہ دستور الصبیاں بلکہ گلتان سکندر تامہ ہوتے ہوں گیا اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فی دوات ہی سب عالم نہیں ہیں کیونکر زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فی دوات ہی سب عالم نہیں ہیں کیونکر زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فی دوات ہی سب عالم نہیں ہیں کیونکر نبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فی دوات ہی سب عالم نہیں ہیں کیونکر نبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فی دوات ہی سب عالم نہیں ہیں کیونکر نبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فید دوات ہی سب دور ہیں ہو کیا کھور کیا کہ دور ہے۔ (وعظ النج مالمجاز فید دوات ہی سبت اس کور کیا ہور کیا ہور

حصول علم میں تقوی کا ممل وخل ایک عالم نے وکیج محدث سے اپنے سوء حافظ کی شکایت کی تھی کہ جو پڑھتا ہوں یا د نہیں رہتا' انہوں نے ان کو تقویٰ کی تعلیم فر مائی۔ چنانچہ اس مضمون کو ان عالم نے نظم فر مادیا۔طلبہ کو جا ہے کہ اس کو یا دکرلیں:

شکوت الی و کیع سوء حفظی فاوصنی الی ترک المعاصی فان العلم فضل من الله وفضل الله لایعظی لعاصی اوراگرتقوی موکاتوعلوم حقرقلب پروار دمول کے مولاتا فرماتے ہیں:

ہینی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و برے معید و اوستا

مولا نامحد قاسم صاحبؓ نے معاصرین سے کچھزیادہ نہیں پڑھاتھا بلکہ عجیب نہیں کہم ر حامواس کیے کہ مولاتا کی طبیعت میں ہمیشہ سے ایک آزادی تھی مگرد کیھئے علوم کے ایسے وریا تھے کہ جس کے پانی نے تمام ہندوستان کوسیراب کردیا۔اب بھی جس طالب علم کا جی جاہے تجربہ کرلے اور تقویٰ اختیار کرکے و کھے لے کہ کیے کیے علوم حاصل ہوتے ہیں۔اگر خلوص ہے تقوی کو اختیار کیا جائے تو اس کی برکت کی تو حدثہیں اگر خلوص نہ ہوتو امتحان ہی کے لیے کر کے د کھے لواس کی برکت بھی کھے نہ کھے د کھے لو سے ۔ بقول مولانا:

خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

سالہا تو سنگ بودی ول خراش آزموں را یک زمانے خاک باش در بہاراں کے شود سرسبر سنگ اہل بیت کافکر آخرت

حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالیٰ عنبہ نے بجین میں بیآیت کی "وقو دھا الناس والحجارة" توب انتهاروتے تھے ایک مخص نے کہا کہ آب تو اہل بیت میں ے ہیں آ ب اس قدر کیوں روتے ہیں: فرمایا کہ کنعان نوح عدیدالسلام کا بیٹا تھا اس کے ليے ارشاد ہے:"انهٔ ليس من اهلک" اس مخص نے کہا كه آپ تو نيج ہيں فرمايا ميں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب چو لہے میں آگ سلکاتی ہیں تو اول جھوٹی لکزیوں میں آ گ لگاتی ہیں پھران ہے بڑی لکڑیوں میں۔ای طرح مجھ کوڈر ہے کہ وہاں بھی ولیی ترتیب نہ ہو۔ اب اس وقت کے بیج جو ہیں کیاان پر وحی نازل ہوئی ہے کہ ان کے ذمہ بجزلهو ولعب کے کوئی کا مہیں اور یا در کھو جوطلبہ بالغ ہیں وہ تو بیے نہیں ہیں ان کوتو بے فکر نہ ہونا جاہیے۔(وعظ ایضاً ص ۲۸ اس ۳)

غلط حكايت

سنسی پیرکی فاتحه کرم کھیر پر دی تھی تو پیرنے کہا کہ میری زبان میں جھالا پڑ گیا۔ یہ بالكل غلط ہے۔ (وعظ تعظیم الشعائر دعوات ص ۱۸س۸)

اہل معانی کا مقام

مجھے ایک مخص نے دیو بند میں پوچھاتھا کہ میاں حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا ہے جوتم لوگ باوجودعلماءفضلاء ہونے کے ان کے پاس جاتے ہؤمیں نے کہا کہ ہمارے پاس تو

الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کے پاس معانی ہیں وہ ہمار ہے تاج نہیں اس لیے کہ ان کومغز اور حقیقت حاصل ہے اور ہم ان کے تاج ہیں۔ (وعظ التعدی للغیر دعوات جلد نمبر ۲ ص ۲۰۰۳) اصلاح خلق میں تصحیح نہیت

میں جودھ بور کیا تھا وہاں وعظ ہوا' وعظ سے پہلے ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہاں بہت ہے مفتری لوگ ہیںتم لوگوں پر دو ہمتیں لگاتے ہیں ایک توبیہ کہم لوگ و ہائی ہواور جناب رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم کے (نعوذ باللہ) فضائل کے منکر ہواور دوسرے مید کہتم غیرمقلد ہواس لیے مناسب میہ ہے کہ وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اورا مام صاحب کے فضائل بیان کیے جائیں تا کہ شبہات جاتے رہیں کیکن الحمد للہ! میری سمجھ میں آ عمیا کہ اس کا بتیجہ بہے کہ بدلوگ ہم کوا جیما سمجھے لگیں اس سے ان غریبوں كاكيا فائده موامين نے كہاكه وعظ طب ہے طبيب دواوه بتلادے كا جومرض كے مناسب ہو کہ اس میں مریض کی مصلحت ہے۔اگر کوئی طبیب اس بات میں بدنام ہوجائے کہ یہ کڑوی دوا لکھتے ہیں تو اگروہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوالکھ دیے جس کی مریض کو ضرورت نہ ہوو وطبیب تہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مصلحت کومریض کی مصلحت برتر جے دی اس لیے میں اس وفت فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل امام کو بیان کرنے میں ان مخاطبین کی تو کوئی مصلحت نہیں و مکھتا اس لیے اس کا بیان نہ کروں گا کہ اس میں صرف میری مصلحت ہے کہ میری بدنا می جاتی رہے بلکہ میں وہ امراض بیان کروں گا جوان لوگوں کے اندر ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے۔ صاحبو! غیر ضروری موقع پر ندمت تو در کنار مدح بھی زیانہیں ۔ (التعدی للغیر دعوات جلد ۲ س۳۳س۱۱)

بيموقع ذكرالله

صلع اعظم گڑھ میں ایک فخص نے جماعت کے دفت بھم القد پڑھ کرنمازی اقامت کی ۔ میں نے بوجھا کہتم نے بہم اللہ کیوں پڑھی کہنے لگا کہ بھم اللہ پڑھنا تو اچھا ہی ہے میں نے بوجھا کہتم اللہ پڑھنا اچھا ہی ہے میں نے کہا کہ بے شک بھم اللہ پڑھنا اچھا ہے لیکن بیاس کا موقع نہیں۔ معزت ابن عرقی حکایت ہے کہ ان کی مجلس میں کسی مختص کو چھینک آئی اس نے کہا

السلام علیم حضرت ابن عمر نے فرمایا: علیک و علی امک المسلام. اس کو مال کا ذکر کرنا نام کوار ہوا اور برا مانا حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میاں سلام کرنا بہت اچھی شے ہے لیکن ہم کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پریت علیم فرمایا ہے کہ ہم الحمد للہ کہا کریں۔ (وعظ الیفنا ۱۹۳۳)

ذکراللہ ہرحال میں نافع ہے

حضرت حاجی صاحبؒ ہے کئی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کانام لیتا ہوں مگر کچھ نفع نہیں ' حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑ انفع ہے کہ تام لیتے ہو یہ تہمارا نام لینا بھی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو۔ گفت آل اللہ تو لبیک ماست ویں نیاز وسوز دردت پیک ماست (پس دنیا میں تو یہ رحمت کہ نام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول رضا مرحمت فرما کمیں گے۔)

كلام النبي كي جلالت وعظمت

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروی کا نزول ہوتا تھا اون کھڑانہ ہوسکتا تھا اور آیا ہے کہ نزول وی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مبارک پسینہ پسینہ ہوجاتا تھا اور سانس بڑھ جاتا تھا اور ہوش اس طرف کا نہ رہتا تھا اور فرماتے ہیں کہ بھی مجھ پروی مثل صلصلة البحر س یعنی مثل جسنج مناہت جرس کے اور وہ مجھ پریخت تر ہے اور یہی وافل ہے اس بارے میں کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے: "الم فرماتے میں داخل ہے اس بارے میں کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے: "الم نشر ح لک صدر ک البع" بعنی کیا ہم نے اے محصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کے سینہ کوئیں کھول دیا اور جس بوجھ نے آپ کی کمرتو ژوی تھی ہم نے اس کو ہنادیا۔

جب سیدالا ولین والآخرین کی بارکلام سے بیرحالت تھی حالانکہ یہ بواسط جمعکا می تھی تو کیا ہر بازاری کا منہ ہے جواس کا حوصلہ کرے۔ (وعظ مل انعلما ودوات ص١٢)

عالمكيركي حكمت وبصيرت

عالمگیری ایک حکایت یاد آتی ہے (بیرحکایت زبانی ہے کتابی نبیں) ایک روز جامع مسجد میں امہوں نے طالب علموں کو دیکھا کہ شخت پریشان چرتے ہیں اورخور دونوش کی

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

کوئی سبیل نبیں سمجھے کہ سبب اس کا بے رغبتی امراء کی ہے چاہا کہ اس کی اصلاح ہو۔ پس وضو کرتے ہوئے وزیراعظم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ نماز میں فلاں شبہ ہوجائے تو کیا کرے؟ وزیرصاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔ عالمگیر نے ذراغضبنا ک نظر سے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو بیتو نیتی نہیں ہوتی کہ فقہ کے ضروری مسائل یا دکرو۔ وزراء وغیرہ سب تھرا گئے اور فورائی طلباء کی تلاش شروع ہوگئی اور روزاندان سے سکھتے اور اس طرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم فرح سے وہ سب اطمینان کی حالت میں ہو گئے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ طالب علم فرح سے دہ سلتے تھے۔ (وعظ ایسنا میں ۱۱س ۱۵)

#### حديث كاادب

ہارون الرشید نے امام مالک سے درخواست کی کہ شنرادوں کو صدیث پڑھایا سیجئے۔
انہوں نے فرمایا کہ آپ بی کے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی اور آپ بی بےعزتی
کرتے ہیں۔ ہارون نے کہا کہ اچھا شنرادے وہاں حاضر ہوں گے گراس وقت عام رعایا
سے الگ کردیئے جایا کریں۔ (وعظ اینا سی کاس ۸)
اعتر اض کے جواب میں اظہار کمل

ایک مرتبه حضرت عمروضی اللہ تعالی عند نے برسر منبر فرمایا کہ اسمعوا واطبعو (تم سنو (حکم خلیفہ) اور اطاعت کرو) سامعین جی سے ایک فخض نے کہا کہ لانسمع و لا نطبع (ہم نہیں سنتے اور نداطاعت کریں۔۱۲) حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے وجہ پوچھی تو اس فخص نے کہا کہ نیمت کے چا در ہے جو آج تھیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک طا ہے اور آپ کہا کہ نیمت کے چا در ہے جو آج تھیم ہوئے ہیں سب کو تو ایک ایک طا ہے اور آپ کے بدن پر دو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عدل نہیں کیا فرمایا بھائی تو نے اعتراض میں بہت جلدی کی۔ بات ہے کہ میرے پاس کرتہ نہیں تھا تو میں نے اپنے چا درہ کو تو از ار کی جگہ با ندھا اور ابن عمر سے ان کا چا درہ مستعار لے کر اس کو کرتے کی جگہ اوڑھا ہے اس کی جگہ با ندھا اور ابن عمر سے ان کا چا درہ مستعار لے کر اس کو کرتے کی جگہ اوڑھا ہے اس واقعہ ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان حضرات میں بڑے چھوٹے سب برابر کے مستحق سمجھے جاتے تھے آج بروں کا دُہرا حصہ ہونا تو گویا لازی امر ہے البتہ آگر ما لک بی مستحق سمجھے جاتے تھے آج بروں کا دُہرا حصہ ہونا تو گویا لازی امر ہے البتہ آگر ما لک بی مستحق سمجھے جاتے تھے آج بروں کا دُہرا حصہ ہونا تو گویا لازی امر ہے البتہ آگر ما لک بی دیر احصہ دینا تو گویا لازی امر ہے البتہ آگر ما لک بی دیر تو مضا لَق نہیں۔ (وعظ ایہ نا صحال کا اس کا سے ا

### ارتكاب گناه ميں تاويل

مكمل كلمه طيبه كي ضرورت

ایک مولوی صاحب مجھ کو سلے کہ وہ گناہ میں مبتلا تھے خیر گناہ تو انسان ہی ہے ہوتا ہے کین زیادہ انسوسناک بیامرتھا کہ انہوں نے مجھ ہے بھی پوچھا کہ اگر نیت بخیر ہے گناہ کرلیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا تو بہرو! تو بہرو! اور میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کا عاصل تو یہ ہوا کہ فدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے گناہ کیا جاتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حرام چیز پر بسم اللہ کہ تو کا فر ہوجاتا ہے اس لیے کہ اس نے شریعت کا مقابلہ کیا۔ مسئلہ جو شمیں میں بیتو نہیں کہوں گا کہ نفر ہے لیکن ہاں اشد درجہ کا گناہ قریب بہ نفر اور بڑی شدیف نظمی ہے جب ان کی سمجھ میں آگیا اور تو بہ کی۔ اس روز ہے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس غلطی میں مبتلا ہیں اور کا وش کی جائے گی تو حمکن ہے کہ اس غلطی میں ابتلاء اکثر لوگوں کو ہو۔

متلا ہیں اور کا وش کی جائے گی تو حمکن ہے کہ اس غلطی میں ابتلاء اکثر لوگوں کو ہو۔

امام غزائی نے ایک حکایت کھی ہے کہ ایک عابدایک جنگل میں رہتا تھا اوراس کے پاس ایک گدھا تھا۔ بارش کی سے گھاس جل گئ وفعۃ بارش ہوئی اور بارش سے تمام جنگل ہرا ہوگیا تھاوہ گدھا گھاس چرتا پھرتا تھا۔ عابد کی نظراس پر پڑی تو محبت کے جوش میں آ کر حمافت سے کہنے لگا کہ (تو بہتو بہ) اے اللہ تعالیٰ اگر آ ب کے پاس کوئی گدھا ہوتا اور وہ اس جنگل میں چرنے آتا تو میں اس کو بھی نہ روکتا۔ بی خبراس زمانہ کے نبی کو ہوئی ان کو بہت برا معلوم ہوا اور اس عابد پر دعا کرنے کا ارا وہ کیا' ارشاد ہوا کہ ہم ہر مخص سے اس کی عقل کے موافق معالمہ کرتے ہیں اس کی اتن ہی عقل ہے موافق معالمہ کرتے ہیں اس کی اتن ہی عقل ہے موافق معالمہ کرتے ہیں اس کی اتن ہی عقل ہے میں دو عامت کرنا۔

جھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ریاست رام پورے ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ جھے کو فلاں ترود ہے اس کے لیے کوئی دعاء بتلاد ہجئے۔ میں نے لکھا کہ لاحول پڑھا کرو چندروز کے بعدوہ جھے سے ملے اور پھرشکایت کی۔ میں نے پوچھااس سے قبل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے لگے کہ لاحول پڑھنے کو بتایا ھا۔ سومیں پڑھتا ہوں اتفا قامیں نے سوال کیا کہ کہ

کس طرح پڑھا کرتے ہو ہے نگا کہ یہ یوں پڑھا کرتا ہوں لاحول الاحول الاحول و پڑھایا وہلم جو ا۔ تو جیسے یہ بزرگ لاحول پڑھنے کے بیمعنی سمجھے کہ سرف لفظ لاحول کو پڑھایا جائے حالا تکہ لاحول اس بچر کے کلمہ کالقب ہے اس طرح ان لوگوں نے بھی لا الدالا اللہ سے مرف بھی جملہ سمجھا حالا تکہ الدالا اللہ سے وہی مراد ہے کہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو۔ (وعظ ضرورت الاعتناء بالدین دعوات جند سام ۸۷۲)

#### ا كابرجامع الاضداد موتے میں

ہارے حضرت قبلہ ہ جی امداداللہ صاحب نوراللہ مرقد ہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ضمون میان فرمار ہے تھے کہ جس طرح راحت و آ رام نعت ہا ای طرح بلا بھی نعمت ہے کہ ای وقت ایک فض آ یا اوراس کا ہاتھ زخم کی وجہ سے خراب ہور ہا تھا اور بخت تکلیف میں جلا تھا اور کہا کہ میرے لیے دع فرہ گئے۔ اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت اس کے لیے کیا دعا کریں گئے۔ اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ حضرت اس کے لیے کیا دعا کریں گئے۔ اس وقت میرے قلب میں اور ہوئے کا مل کے لیے ضروری اور اگر دعا نہ کریں تو اس فخص کے خدات کی رعایت نہیں ہوتی اور یہ فیح کا مل کے لیے ضروری ہے آ ب نے فرمایا کہ سب لوگ دعا کریں کہ اے اللہ! اگر چہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف بھی نعمت کو بہت ہے لیکن ہم لوگ اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کو مبل نہیں ہو سکتے اس نعمت کو مبدل بنعمت صحت فرما و بیجئے۔ (وطا ایعنا ۲۲س))

# جواب دینے کیلئے مسائل کی فہم کالحاظ رکھنا

ایک محقق کی حکایت یادآ کی کدان سے ایک فخص نے دریافت کیا کہ قبور سے فیض ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ فیض ہوتا ہوتا۔ اللہ اکر مایا کہ فیض ہوتا ہوتا۔ اللہ اکر ایک کی اللہ مسلہ اور کس طرح دوجملوں میں حل کردیا۔ یہ بات اہل علم کے یاد رکھنے کی ہے کہ ان کو جواب میں سائل کے تابع ہرگز نہ ہوتا چا ہے کہ دوہ جس طرز سے جواب چا ہیں اس کو ضروری سمجھا جائے بلکہ ان کی مصلحت پر نظر کرنا چا ہے۔ (وعظ ضرورت العمل بالدین وعوات جلد نہر سم سے ساک

### طبیب کی رائے مقدم ہے

محیوں نے جب ویکھا کہ ان کی بیرحالت ہوتوجس چال انہوں نے چلایا اس چال انہوں نے چلایا اس چال انہوں نے چلایا اس جی اورشہات ترتی پذیر ہوتے گئے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے طبیب کے پاس کوئی مریف جائے کہ جس کومرض دق بھی ہواور زکام بھی اورجا کر حکیم سے فر مائش کر سے کہ اول زکام کا علاج کر دیجئے تو اگر طبیب زکام کے علاج میں ایک مزید مت صرف کرد ہے تو وہ خائن ہے اس کو چا ہے کہ مریض کورائے دے کہ ہرگز ایسا نہ کرواول دق کی خبرلو۔ اگر مریض اس جو یز پریہ کے کہ حکیم صاحب کچھنیں جانے تو طبیب اس وقت کیا کر سے گا۔ ظاہر ہے کہ تجو یز پریہ کے کہ حکیم صاحب کچھنیں جانے تو طبیب اس وقت کیا کر سے گا اور اگر قاور اگر قلیل میں جہل پر رقم کر سے گا اور اگر ہے کہ اس نے مریض کا اجباع کیا تو وہ خود غرض ہے۔ (وعد ایشا ص سی سے کہل کر سے گا اور اگر قلیل محنت پر کمال وعوی گا

جھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک مدنی تکھنو میں آئے اور انہوں نے قرآن سایا ہندوستانی ذہین تو ہوتے ہیں ایک لڑکے نے ان کی قرات کی نقل اتاری لوگوں نے اس کو خوب مثل کرائی اور جب اپنز دیک وہ قاری صاحب سے افضل ہو گئے تو اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے قاری صاحب کے پاس اس لڑکے کو لے گئے اور کہا کہ اس نے پچھ تمرکا آپ کا ابتاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سائے چنانچ لڑکے نے سایا جب سنا چکا تو یہ لوگ داد کے منظر ہے۔ قاری صاحب نے پچھ نہ کہا تو انہوں نے خود ہی پوچھا کہ اس نے کہا کہ ایب بڑھا۔ قاری صاحب نے پچھ نہ کہا تو انہوں نے خود ہی پوچھا کہ اس نے کہا کہ ایب بڑھا۔ قاری صاحب نے کہا کہ ایب بڑھا جیسے ہم نے ایک لغات اردو بنایا ہے۔ الخیار کس کی الکولیس فر آپ کی الکولیس فر آپ کی الکولیس فر آپ کی الکولیس فر آپ کے لیا کہ کہا کہ ایسانی میں کہ کسا قرآ ن کے لہجہ کی نقل ما حب زاد سے نے بڑھا ہے۔ (وعظا ایسنا ص ۸س)

مولا نامحر یعقوب صاحب وہلوی مہاجر کی ہے ایک عربی نے کہا کہ آپ لوگ استے دنوں سے عرب میں رہتے ہیں لیکن اب تک عرب جیسا قر آن نہیں پڑھ سکتے۔انہوں نے {Telegram Channel} https://t.me/pashanehag1 کہا کہ غیرزبان کی مہارت نہیں ہو سکی کہنے گئے کہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ آخرہم اردو ہولتے ہیں تو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز اہل زبان کے برابر نہیں بول سکتے اور اگر بول سکتے ہیں تو کہنے ٹو مضماان بے چارے نے کہا تو تو تا ہی نکل سکا۔ مگرید دفع الوقی تھی وہ لوگ تو اس کے مکلف نہیں کہاردو سمجے بولیں اور ہم تو مکلف ہیں قرآن سمجے پر صنے کے۔ (ص ۱۳۸۸) ما ہرفن کی ضرورت

ایک صاحب نے سورۃ الناس میں "من الجنات والنس" پڑھا ایک صاحب نے سورۃ اہی لھب میں تبت یدۃ اہی لحب پڑھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور!
اتنے بڑے عالم ہوکر غلط پڑھتے ہیں' کہنے لگے کس طرح پڑھوں ان صاحب نے آہت سے بتایا کہ ابی لھب۔ آہت اس لیے بتایا کہ کوئی سے نہیں ناحق کی رسوائی ہے۔ تو وہ بزرگ اس آہت کی بی کو مقصود بجھ کرفر ماتے ہیں ہاں زور سے نہ پڑھا کروں ملکے سے پڑھا کروں۔ ان للّٰه وانا الیه راجعون) سمجھانے پہمی نہ سمجھے بات یہ ہے کہ بلا عاصل کے ہوئے کران للّٰه وانا الیه راجعون) سمجھانے پہمی نہ سمجھے بات یہ ہے کہ بلا عاصل کے ہوئے کہ بین آتا۔ (وعظ ایعنا ص ۱۳ سال )

اہل کمال حقیقت ہیں ہوتے ہیں

ایک منطقی صاحب کوشہ ہوگیا کہ قرآن سے مسکد غلامی کا ابطال ہابت ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں ہے: "اما منا بعد و اما فدآء "اور بیصیغہ حصر کا ہے پس غیر من وفد امنی ہوگا۔
ایک عالم جھے ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ بیقضیہ کون سا ہے کہنے لگے کہ منفصلہ پھرانہوں نے پوچھا کہ ہیقیہ یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الجمع ہوئے وہ سمجھے ہوئے تھے کہ بید هیقیہ کی آئیسیں کھلیں اور شبرزائل ہوا اور بے انتہا خوش ہوئے وہ سمجھے ہوئے تھے کہ بید هیقیہ ہے۔ انہوں نے متنبہ کردیا کہ مکن ہے کہ مانعۃ الجمع ہوتو وہ تو چونکہ ذی علم تھاس لیے ایک اشارہ کردینے سے ان کومل ہوگیا لیکن جس محفی کو معلوم ہی نہ ہو کہ هیقیہ اور مانعۃ الحلویا مانعۃ الجمع می نہ ہو کہ هیقیہ اور مانعۃ الحلویا مانعۃ الجمع کس و کہتے ہیں وہ تو اس کو گھیر گھار کر جواب ہی سمجھے گا۔ اگر ایک مختص سے کہا جائے مانعۃ الجمع کس و کہتے ہیں وہ تو اس کو گھیر گھار کر جواب ہی سمجھے گا۔ اگر ایک مختص سے کہا جائے کہ مشلث کے تین زاو ہے ٹل کر دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں اور وہ فن اقلیدس سے واقف نہ ہوتو کی طرح بھی آ ہاں کونہ سمجھا کیں گے۔ اگر چہ ہزار دفعہ نا ہے کردکھلا د بجئے۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

جیے ہارے یہاں ایک شاعر تھے کہ وہ اپنے اشعار کے مصرے دھا گے ہے ناپ کر ایک مصرے جھوٹا اور ایک بڑا ہر ایک کرتے تھے۔ ایک مرتبدان ہے کی نے کہا کہ آپ کا ایک مصرے جھوٹا اور ایک بڑا ہے۔ کہنے گئے کہ یہ تو اوپر ہی ہے ہوتی آئی ہے۔ ''الہی غنچ امید بکشا''اس کوتو تھینچ تھینچ کر پڑھا''گل ازروضۂ امید بنما''اس کوجلدی ہے پڑھ دیا کہ دیکھواس میں بھی مصرعہ ٹانی جھوٹا ہے۔ اب جولوگ فن شعرے واقف ہیں وہ اس کوس کر داد دیں مے اور سمجھیں گے کہ اس مخف کوکی طرح بھی نہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بید دونوں مصرعے برابر ہیں۔

والله! اے صاحبو! علاء کے زدیک آج کل کی دلیس اسے بھی بدتر ہیں جیسے بیشا مر سمجھا تھا کہ ہیں نے بہت بری دلیل قائم کردی ہے۔ ایسے ہی آج کل کے عقلاء اپنے دلاک کونہایت مدل سجھتے ہیں حالانکہ وہ علاء کے نزدیک "او ھن من بیت العنکبوت" ہوتے ہیں۔ علاء فضلاء ان پر ہنتے ہیں اور ان بے چاروں کو قابل رحم بجھتے ہیں اور جس طرح وزن اور تقطیع نہ جاننے کی وجہ ہے اس شاعر کونہیں سمجھا کتے تھائی طرح مانعتہ الجمع اور مانعتہ الخلو نہ جاننے کی وجہ ہے ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھا کتے تھائی طرح مانعتہ الجمع اور مانعتہ الخلو نہ جاننے کی وجہ ہے ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھا کتے گرجانے والوں سے بو چھے کہ یہ ایک جھوٹا سافظ من کران کی کیا حالت ہوئی کہ وجد آنے لگا۔ (وعظ ایمنا ص ۱۵ س)

ایک واقعہ حضرت مولا نا احمد حسن صاحب امروی کا یاد آیا۔ ایک مرتبہ وہ ریل میں انٹر میں سفر کرر ہے تھے اور برابر کے در ہے میں چندنو جوان آ کر بیٹے جو وضع ہے اگریزی طالب علم معلوم ہوتے تھے ان کے قبل ہے ایک معمر شخص سوار تھے جوصورت ہے مولوی معلوم ہوتے تھے اور کسی ضرورت ہے اس وقت اثر گئے تھے۔ ان نو جوانوں نے ان بیچارے کا اسباب منتشر کر کے اپناسامان رکھ دیا۔ وہ مولوی صاحب جو آئے اور معلوم ہواتو ان کو بہت ملامت کی کہ آپ لوگوں کو اس تحکم کا کیا حق تھا۔ غرض بیسب شرمندہ ہوئے اور براہ شرارت یہ چاہا کہ ان مولوی صاحب کو بھی کسی بات میں شرمندہ کریں اسے میں مولوی صاحب نماز پڑھنے لگے تو ان کو ایک بات ہاتھ آئی۔ بعد فراغ ان میں سے بعض نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ کیا ہم آپ ہے کے دریا فت کر سکتے ہیں۔ آئے کل کی تہذیب مولوی صاحب سے کہا کہ کیا ہم آپ ہے کے دریا فت کر سکتے ہیں۔ آئے کل کی تہذیب

میں بیمجی لازم ہے کہ اگر کچھ یو چھے تو اول اجازت لے لے۔ چنانچہ ان مولوی صاحب نے اجازت دی اس بران ان لڑکوں نے بیسوال کیا کہ مولوی صاحب نماز فرض ہے مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں کہنے لگے کتنے وقت کی فرض ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ یا نج وقت کی کہنے گئے کہ سب پر یانچ وقت کی فرض ہے۔مولوی صاحب نے کہاہاں ہرم کلف بر یا نجے وقت کی فرض ہے کہنے لگے کہ سب جگہ فرض ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں اس پر کہنے کے کہ کیوں جس مقام میں چھے مہینے کا دن اور چھے مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں بھی نمازیا نجے ہی وتت فرض ہے اگریہ ہے تو سال بھر میں یائیج ہی نماز فرض ہوئیں ۔مولوی صاحب نے ایک نہایت دانائی کا جواب دیا کہ تم لوگ وہاں سے آرہے ہویا وہاں جانے کا قصد ہے کہنے لگے كه صاحب! نه آرے ہیں اور نہ جانے كا قصد ہے۔ مولوى صاحب نے فرمايا كه جب وونوں با تیں نہیں تو یہ سوال قبل از وقت ہے جب اس کی ضرورت پڑے گی اس وقت یو چھنا کیکن ان شریروں نے اس جواب کی قدرنہ کی بلکہ ہنس پڑے اور ان مولوی صاحب کوشرمندہ کرنا جاہا۔ اتفاق ہے ان میں ایک شخص پختہ عمر کے بھی بیٹھے تھے جووضع ہے کوئی معزز اہلکار معلوم ہوتے تھے وہ بھی ہننے میں شریک تھے۔مولا نااحمرحسن کوان صاحب پرنہایت غصه آیا کہ بیتو لڑ کا بھی نہیں ان کو کیا شامت سوار ہوئی \_غرض کوئی اسٹیشن آیا' مولوی صاحب اینے درجہ ہے ان کے درجہ میں پہنچے مگر وہ لڑ کے تو اُتر گئے اور وہ صاحب موجو در ہے۔ انہوں نے نماز کے لیے وضوکیا تب تو مولوی صاحب کوزیا وہ غصہ آیا کہ ماشاءاللہ تعالیٰ نمازی ہوکران کی پیجالت ہے۔مولوی صاحب نے ان سے عہدہ اور فرائض عہدہ دریا فت کر کے پوچھا كة ب ك ذمه دن رات ميس كتف تحفظ كام كرنا ب- انهول في مثلًا جمع كلف بتايا مولانا نے فرمایا کہ اگر ایسے مقام پر جہاں چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے گورنمنٹ کی حکومت ہوجائے اور آپ کی وہاں بدلی ہوجائے تو کیا وہاں بھی جھے تھنے کام کرنا ہوگا تو سال بھر میں چھے تھننے کام کرنا پڑااس کا حساب کس طرح ہوگا کہنے لگے کہ انداز ہ کرلیس گے۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ افسوس و نیوی حکومت کے قانون پر جو بیاشکال وارد ہوا اس کی توجیہ تو اس طرح آسانی ہے ہو علتی ہے اور یہی توجیہ اس اشکال میں نہ ہو تکی بلکہ اس برخسنحرکرتے ہوئشرمنہیں آتی 'بہت شرمندہ ہوئے اور توبہ کی۔ (وعظ ایضا ص۲۰س۲)

#### حكيما نهجواب

ايك صاحب كهنے لگے كه اگر سود كو حلال نه مجھيں تو قوم ترقی نہيں كرسكتی كيونكه حرام مجھنے ک صورت میں کم لوگ سود کیں گے۔ میں نے کہا کہ اول تو آ یے کودوسروں کی کیا فکر دوسرے حلال كهدكر بهى تمام قوم ترقى نبيس كرسكتي كيونكه جومسلمان قوت ايمان سيسود كوجهور بيشي بي وه تہارے یا مولویوں کے کہددینے سے بھی بھی نہیں لیس سے بلکہ یوں کہیں گے کہ علماء بر محصے تو حلال کہدیر بھی سودخوروں کی تعدادرس یا نجے سے زیادہ نہ ہوگی۔ (وعظ اینیا سم ۲۲س۱۱)

## حكم كالعميل اصل ہے

ایک صاحب نے قربانی پراعتراض کیا کہ اس سے کیا فائدہ کہ ذبح کر کے کھیتوں میں وبادیااوروجهاس فساوی به ہے کہاہے خیال میں احکام کا ایک منی تراش لیا ہے۔مثلاً قربانی کامنی بیتراش لیاہے کہ مساکین کونفع ہواور چونکہ ذبح کر کے کھیتوں میں دبانے سے بیمقصود ماصل نہیں ہوتا اس کیے اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کا جواب صرف اس قدر کا فی ہے: '' بخن شناس نه دلر با خطاای جاست'' (وعظ الصناص۲۳س۱۱) غلطاستدلال

میں نے ایک استفتاء دیکھا کہ اس میں ایک مولوی صاحب نے ساس کوحلال کر دیا تھا اور کیونکہ حالا کی سے بیعنی بیا کھا کہ اس مخص کی بیوی بیجہ جہالت کمات کفروشرک میں ہمیشہ سے مبتلا ہے اس کیے اس کا نکاح اس مسلمان سے بھی نہیں ہوا اور جب نکاح نہیں ہوا تو ساس ساس نہ ہوئی اور حرمت مصاہرت حنفیہ کا مذہب ہے ہم پر ججت نہیں۔ پس بیوی کو جھوڑ کرساس سے نکاح درست ہے خوب کہا ہے:

بدگهر را علم و فن آموختن دادن شیخ ست دست را هرن (تواگراس مذاق کے لوگ مقتداء بنیں گے تو کیا کچھ خرابیاں ہوں گی) (وعظ ایسناص ۱۸س۷) اہل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت

ایک سرحدی وحشی مندوستان میں آیاتھ کسی حلوائی کی دکان پرحلوارکھا دیکھا' قیمت پاس تھی نہیں آ باس میں ہے بہت سااٹھا کر کھا گئے طوائی نے حاکم شہرکواطلاع دی حاکم نے بیہ سزامقرری کدان کا مندکالا کر کے جو تیوں کا ہار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پرسوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کردیے جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے بیچھے پیچھے چلیں۔ چنانچہ ایسا کیا جب بیطوا خورصا حب اپنے گھر واپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ'' آغا ہندوستان جو نہ ملک است' کہنے گئے کہ' ہندوستان خوب ملک است' طوا خورون مفت ست فوج طفلاں مفت است' سواری خرمفت ست ڈم ڈم مفت ست' ہیں دنیا داروں کا خوب ملک ست کہنا ایسا ہے جسے اس آغا نے ہندوستان کوخوب ملک ست کہا اور دنیا کے حتم و خدم پرناز کرنا ایسا ہی ہے جسے اس نے سواری خراور فوج طفلاں پرناز کیا تھا۔

اثبات قیا مت کی عقلی دلیل

دیوبند میں ایک مسلمان جن پراس نی تہذیب کا اثر پڑاتھا کھے نگا کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے ایک ناصح نے ان سے کہا کہ میاں قیامت کے قائل ہونے میں کیاحرج ہے۔ اگر بالفرض تہارے خیال کے مطابق قیامت نہ ہوئی اور تم اس کے وجود کے معتقد رہے تو تہارے اس غلط عقیدہ کا تم پرکوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ کوئی باز پرس بی کرنے والنہیں اور اگر تہارے خیال کے مطابق قیامت ہوئی اور تم اس کے منکر ہوئے تو یا در کھنا بہت جو تیال آئیس مارے خیال کے مطابق قیامت ہوئی اور تم اس کے منکر ہوئے تو یا در کھنا بہت جو تیال آئیس کی ۔ یہ جواب اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو انہوں نے کی دھریے کو دیا تھا۔ اس کوکس نے نظم بھی کیا ہے:

لا تحشر الاجساد قلت اليكما اوصح قولى فالخسار عليكما (وعقايضاً ص٣٦-٢٠) قال المنجم والطبيب كلاهما ان صح قولكما فلست بخاسر

مسائل ديديه برقناعت

ایک مخص مذت ہے جھے سے خط و کتابت رکھتے تھے لیکن جب ان کا خط آتا تھا کسی نہ کسی و نیاوی غرض کے لیے آتا تھا میں نے ان کولکھا کہ تم جب لکھتے ہوتو دنیا ہی کی ہا تمیں لکھتے ہو کیا تم کودین کی ہاتوں میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ جواب میں لکھتے ہیں کے میرے ہاں بہتی زیور موجود ہے جھے کو جودین کی ضرورت ہیں آتی ہے اس میں دکھے لیت ہوں۔ کویا ان کے زیور موجود ہے جھے کو جودین کی ضرورت ہیں آتی ہے اس میں دکھے لیت ہوں۔ کویا ان کے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

نزدیک سارادین بہتی زیورہی کے اندرآ گیاہے یاان کو بجران مسائل کے جواس میں ہیں اور کسی مسئلہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ۔اس میں شک نہیں کہ بہتی زیور میں ایک کافی تعداد مسائل کی موجود ہے لیکن اول تو اس میں زیادہ تر وہ مسائل ہیں جوعور توں کے ساتھ خاص ہیں یا مشترک ہیں عورتوں اور مردوں میں اور قطع نظر اس سے اس میں مسائل اس قدر نہیں کہ ان کے بعد منرورت دریافت ہی کی نہو۔ نیزیہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسائل مطالعہ سے ل بعد منرورت دریافت ہی کی نہو۔ نیزیہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسائل مطالعہ سے ل بعد منرورت دریافت ہیں شہری بیدانہ ہو۔ (تفصیل دعوات جلد میں اور کسی مسئلہ میں شہری بیدانہ ہو۔ (تفصیل دعوات جلد میں سال ک

## اتباع دين مين نفساني اغراض

ایک مرتب انجمن نعمانی لا ہو۔ کے وعظ میں کہا کہ آٹرتم کو سود کھا ناہی ہے تو کھا وکیکن حرام تو سمجھوگناہ کو حلال سبجھنے ہے تو یہ پھر بہتر ہے اور جوتم فقہی روایت کے اتباع کا اس باب میں وعونی کرتے ہوتو یہ اتباع شریعت کا اتباع نہیں ہوا بلکہ نفسانی ہے۔ ہم تو متبع جب سبجھتے کہ تمام اسور میں فقہ کا اتباع کا مل ہوتا ۔ کیا تمام فقہ میں ہے آپ کو یہی مسئلٹمل کرنے کے لیے ملاتھا یہ تو ایسا ہی ہے کہ کس نے کس آزاد ہے بو جھا تھا کہ میاں روزہ رکھو کئے کہ بھائی افطاری بھی نہ ہمت نہیں ہے جب دن ختم ہوا بو چھا کہ افطاری کھا و گئے کہ بھائی افظاری بھی نہ کھا کمین تو کیا بالکل کا فرہو جا کیں اور جیسے کی طفیلی ہے بو چھا تھا کہ قر آن مجید میں تم کو کون کی آئی کہا کلو او الشوبو اپھر کہا کہ دعا وکل میں ہے کون کی دعا تم کو ایسی معلوم ہونی ہے بیا دیا فی کہا کلو او الشوبو اپھر کہا کہ دعا وکل میں ہے کون کی دعا تم کو تھی معلوم ہونی ہے کہا: ''دو بنا انول علینا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہے یہ ہونی خوا نے نفسانی بڑمل ہے۔ (وعظ ایسنا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہے یہ ہونی خوا نے نفسانی بڑمل ہے۔ (وعظ ایسنا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہے یہ ہونے نفسانی بڑمل ہے۔ (وعظ ایسنا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہو بوا کے نفسانی بڑمل ہے۔ (وعظ ایسنا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہو بیا افران میں ہونے نفسانی بڑمل ہے۔ (وعظ ایسنا مائدہ من المسماء'' صاحبو! یہ فقہ پر عمل نہیں ہو ایسی میں ہونے کھانی بھر ہو ایسی میں ہونے کہا کہ کی میں ہونے کے دونا ایسی میں ہونا کو کون کی میں ہونے کے دونا کی میں ہونے کے دونا کو کہ کی میں ہونے کی میں ہونے کے دونا کی میں ہونے کے دونا کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے ک

## مسائل دينيه مين جسارت

ایک اڑے نے بیہ کہاتھا کہ کیا اس گرانی میں بھی ڈیڑھ سیر ہی گیہوں واجب ہیں پہلے تو اناخ ارزاں تھا اس وقت کم قیمت میں آتا تھا۔ اب اس قدر واجب ہونا چاہیے جتنا اس قیمت میں آجائے۔ غضب ہے احکام سلطنت میں کوئی شخص معارضہ نہیں کرتا اور احکام شرعیہ میں برخض جہارت کرتا ہے۔ (وعذا ایغاً ص۲۲۲س ۱۵)

## احکام شریعت میں رائے زنی

ایک مسئلہ فرائف کا میرے پاس آیاس میں ایک ہوی ایک بنی ایک عصبہ تھا مسئلہ کا جواب من کر ہوی اور بنی کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے (تو بہ تو بہ) یہ عصبہ کی کہاں شاخ لگادی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ عصبہ ہوتو اس وقت کی رائے یہ تھی کہ عصبہ نہ ہونا چاہیے میں نے ان سے بوچھا کہ اگر تم خود عصبہ ہوتو اس وقت کو اس وقت تو یہ کہنے گئیں کہ سجان اللہ شریعت میں کیا عدل اور حق رسانی ہے کہ دور دور کے رشتہ کی بھی رعایت رکھی ہے۔ (وعظ ایسنا ص۲۲۲س ۱۹)

## ا تباع مسائل میں خودغرضی

۔ ایک اور قصبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مخص کی ہمشیرہ کا نکاح کسی شیعہ سے ہوا وہ ہمشیرہ مرکی اور اس نے خاوند اور دو بھائی وارث جھوڑ نے بھائی نے چاہا کہ خاوند کو حصہ نہ دوں۔ چنانچہ ایک استفتاء تیار کیا کہ شیعہ مرد کا نکاح سدیہ عورت سے ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مراس لیے کیا کہ نکاح جائز نہوگا تو وہ شوہر شوہر نہ ہوگا تو تمام جائید اومیر ہے ہی پاس رہے گی اور اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی ہونہ نہیں جائے گیا کہ نہیں جائے گیا کہ نہیں جائے گیا کہ نہیں جائے گیا کہ نہیں ہوئی ہونہ کے بیاں دبی۔

شریعت کولوگوں نے موم کی ناک سمجھ رکھا ہے جس طرح چاہا موڑ لیا۔ غرض اخیر فیصلہ ہوائے نفسانی پرکرتے ہیں۔ اگر شریعت سے مطبق شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں اوراگر شریعت سے حصہ نہ طبق عدالت میں جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو گنہگار ہیں بال بچ والے ہیں ہم سے شریعت پر کیسے عمل ہوسکتا ہے۔ شریعت پر تو وہ عمل کرے جس کے نہ جورونہ اولا ڈوام نقد ہوجس طرح چاہے کر سے اورد نیا دار کوتو ہر تم کی ضرور تمیں بیسے گئی ہیں۔ (وعظ ایسنا میں سیسے سے گئی ہیں۔ (وعظ ایسنا میں سیسے سے گئی تاخی و بے اور کی کا ایر

ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی ہے اس میں ایک میرے دوست نے شعب
ایمانید کی تفصیل لکھی ہے کہ ایمان کی پچھ او پرستر شاخیں ہیں یہ مضمون حدیث کا ہے ان
شعب کی انہوں نے تفصیل لکھ دی ہے اور میرے پاس لکھا ہے کہ میں نے بیہ کتاب اپنے
ایک عزیزیا دوست کے پاس جو وکیل ہیں جو کھی ۔ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے

کہ تم نے ایمان کو بہت طویل کردیا۔ ایمان کیا ہے؟ شیطان کی آنت ہے زمانہ کا اقتضاء تو یہ ہے کہ ایمان کو مختصر کرو۔ (توبتوبہ) استغفر اللہ! بتلا ہے ایسے فض کو کیونکر مومن کہا جائے۔
ویکھے! یہ تحریرا سفخص کی بتلارہی ہے کہ یہ فض یا تو دین سے بالکل بے خبر ہے اور یا اعلی درجہ کا بے ادب ہے۔ (شروط الایمان ص۱۹۲ س)

#### اسلام میں اختصار کا نتیجہ

اختصاری ایسی مثال ہوگی جیسے شاہی باز اُڑ کرایک بوصیا کے گھر چلا گیا' بوصیانے اس کو پکڑلیا' اس کی چوپنج دیکھی تو بہت بوی ہے بہت افسوس کیا کہ ہائے یہ کیسے کھا تا ہوگا' قینچی لیکراس کی چوپنج کتر دی' پنجے دیکھے تو وہ بھی لیے لیے تھے' کہنے گئی کہ ہائے یہ چلا کیے ہوگا نیج بھی کتر دیئے۔

غرض جو چیزیں اس میں کمال کی تھیں وہ سب اُڑا دیں۔اسلام میں اگراختسار کیا جائے گا تواس باز ہی کی حالت ہوگی وہ اسلام ہی کیار ہےگا۔(وعظ ایننا مس۱۹س) مجذوب ہزرگول سے تعلق

بابری میں ایک بزرگ مجذوب ہیں۔ ستے والوں نے ان کوتک کردیا ہے وہ بے چارے پریشان ہیں وہ کچھ الفاظ نکال کران سے پچھ الفاظ نکال کران سے پچھ الفاظ نکال کران سے پچھ استناط کر لیتے ہیں۔

یادر کھو! مجاذیب سے تعلق اس مخفی کو ہوگا جود نیا دار ہواس لیے کہ مجذوب سے دین کا تو کچھے فائدہ کی کو ہوتا نہیں اور دنیا کا فائدہ بھی صرف لوگوں کے زعم میں ہے واقعی وہ بھی نہیں ۔ لوگ یوں بچھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے یوں ہوگیا حالا نکہ ان کے کہنے سے چھے نہیں ہوتا بلکہ ان کے کہنے جہ بھی وہ ہوتا بلکہ ان کے منہ سے وہی با تمین تکلتی ہیں جو ہونے والی ہیں اگروہ نہ بھی کہتے جب بھی وہ با تمین ہوتیں۔ (وعظ ایسنا میں ۱۹ س)

## گناہوں پرنگیرنہ کرنے کا وبال

ا کب گاؤں کی نبست جرئیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ اس کو اُلٹ دو۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس گاؤں میں ایک فخص ہے کہ اس نے بھی نافر مانی نبیس کی فرمایا کہ مع اس

کے اُلٹ دواس لیے کہ ہماری نافر مانی دیکھتا تھا اور بھی اس کوتغیر تک نہیں ہوا۔ (وعظ اختیار خلیل دعوات نبر ۲ میں ۱۹۷ س

# اولا د کی تعلیم وتربیت

ایک از کے سے میں نے کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا کہ نماز کس کی پڑھوں ہمجھے تو خدا کے وجود ہی میں شک ہے ( نعوذ باللہ ) مجھے تخت صدمہ ہوااس کے بعد وہ اڑکا بھی چیٹم نم ہوااوراس نے کہا کہ اس کا وبال میرے ماں باپ کی گردن پر ہے کہ انہوں نے مجھے الی جگہ تعلیم کے لیے بھیجا اپنے ہاتھوں اپنی اولا دکو بگاڑتے ہیں۔ (وعظ ایسنا ص ۱۹۹س ۱۱) اوقات کو ضا کے کرنا

چوپایوں اور بیٹھکوں کی محبت بہت زیادہ قابل انسداد ہے اور وہ شے جواجی ہے ان سب کے مینچنے کا جو گھروں سے ان کو نکال نکال کر یہاں بٹھلاتا ہے وہ حقہ ہے وہ تو قابل جلا ہی دینے کے ہے میری مجھ میں اس اختلاط کا زیادہ سب یہی آیا۔ اس واسطے میں نے اس کی تخصیص کی۔ (وعظ الینا ص ۲۰۱۱)

## ذكرميس مزه مقصودتبيس

ایک لطیفہ یاد آیا حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحبؒ ہے ایک مخص نے عرض کیا کہ حضرت ذکر میں پہلاسا مزانہیں آتا۔ فرمایا کہ میاں پرانی جورواماں ہوجاتی ہے بعنی مزہ تو کئی شے میں ہوتا ہے اور پرانی شے میں مزہ اور حال وشوق نہیں ہوتا۔ البتہ اس سے انس بڑھ جاتا ہے۔ (وعظ اطاعت الاحکام دعوات ص۵۲س)

# فرائض کی ادائیگی ہرحال میں ضروری ہے

ایک ڈوم نے ساتھا کہ چاند و کھے کرروز وفرض ہوجاتا ہے! س نے کہا کہ ہم چاندہی نہ دیکھیں سے جوروز وفرض ہوجاتا ہے! س نے کہا کہ ہم چاندہی درکھیں سے جوروز وفرض ہوجس روز چاندرات ہوئی گھر میں جھپ کر بیٹھ گیا' کھاتا پیتا بول و برازسب گھر میں ہی کرتا ۔ گی روز بعد بیوی نے طامت کی کہ کم بخت کیا آفت وخوست ہے کہ گھر میں موتے مجنے بھی لگا ہے جا با ہرنگل ۔ ڈرتے ڈرتے آسمیس بند کرکے منہ کو ہاتھ

اور کپڑے سے ڈھا نک کر باہر لکلا کہ بھی جاند کہیں نظرنہ پڑجائے اور جنگل میں جاکر دفع حاجت کی اور طہارت کے لیے ایک تالاب پر آیا اور ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہ نیچے کرکے آئھیں کھولیں تو پانی میں جاند کاعکس نظر آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ'' بڑجا آئکھوں ماں۔ کردے روجہ پھرج'' (بعنی آئکھوں میں کھس جااور روزہ فرض کردے)

توصاحبوا جیے بیڈوم حماقت میں مبتلاتھا کہ روزہ کی فرنست ہے ڈرتا تھا حالا نکہ روزہ اس پرفرض ہو چکا تھاا یہے ہی بعض حضرات جواصلاح کے نام سے ڈرتے ہیں اوراس لیے موت کو یادنہیں کرتے حالانکہ اصلاح بھی فرض ہو چکی اوراس کے لیے موت کی یادبھی فرض ہو چکی ہے کہ بیاس کا اچھا علاج ہے۔ (وعظ ایضاً ص ۵۷س۱۱)

قرآن سے غلط استدلال

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام علوم حتی کے طبعیات سائنس وغیرہ سب قرآن شریف میں ہیں۔ چنانچے ایک فخف نے جھے ہے کہا کہ ڈاکٹروں نے تحقیق کرلیا ہے کہ مادہ منویہ میں کیٹرے ہوتے ہیں۔ سوقر آن شریف میں یہ مسئلہ فدکور ہے اس لیے کہ فرمایا ہے: "خلق الانسان من علق "اورعلق کے معنی جو تک کے ہیں حالانکہ یہاں علق کے یہ عنی ہیں بلکہ خون بستہ کے ہیں۔ وہ زبردی اس تحقیق کوقر آن شریف کا مدلول بناتے ہیں۔ ایک سائنس دان کہتے تھے کہ جسے حیوانات میں نر مادہ ہیں اس طرح نباتات میں بھی ہیں اور قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے "خلق الازواج کلھا" اس عقمند نے ازواج کا ترجمہ شریف میں اس کا بھی ذکر ہے "خلق الازواج کلھا" اس عقمند نے ازواج کا ترجمہ یہاں ہوی سے کیا حالانکہ زوج کے یہاں یہ عنی نہیں ہیں بلکہ بمعنی اصناف ہیں۔

صاحبوا بيطريقه جوا ختيار كيام كياب يخت مفترب \_

دوی بے خرد چوں دشمنی است

اس میں بڑی دشمنی ہے اسلام کے ساتھ اس لیے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سائنس کے مسائل منتح نہیں ہوئے اور اس کو اہل سائنس بھی مانتے ہیں کہ ہم کو اب تک اس دریا کا ایک مسائل منتح نہیں ہوئے تو اگر آج آپ نے کسی جدید حقیق کو قطرہ بھی حاصل نہیں ہواجب کہ مسائل منتح نہیں ہوئے تو اگر آج آپ نے کسی جدید حقیق کو قر آن شریف کا مدلول بنایا مثلاً یہی کرچنم ورخت میں زمادہ ہوتے ہیں اور سوبرس بعدید تحقیق قر آن شریف کا مدلول بنایا مثلاً یہی کرچنم ورخت میں زمادہ ہوتے ہیں اور سوبرس بعدید تحقیق

غلط ثابت ہوگی اور دوسری تحقیق نئی ہوئی تو اس میں تکذیب کلام الٰہی کی بھی لازم آئے گی۔ پس بیلوگ بصدون عن سبیل اللّٰہ کے مصداق بن رہے ہیں۔(وعظ اینا مسلام کے علوم انبیاء کیبیم السلام کے علوم

ای قرب کے حافظ من التھویش ہونے پر ایک حکایت یاد آئی۔ افلاطون نے حضرت موی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آسان کمان ہواور حوادث تیراور خدا کمان انداز ہوتو آدی کہاں جاکر بچے۔ حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا کہ تیرانداز کے پاس جاکر کھڑا ہو۔ کہنے لگابے شک آپ نی ہیں میعلوم انبیا وکا حصہ ہے۔ (وعض اینا ص ۱۳۰۹)

### قياس مع الفارق كانتيجه

ایک طبیب تھے وہ کی مریض کو دیکھنے گئے۔ پہلے روز کی حالت سے اس روز پر تختیر پایا تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے تاریکی کھائی ہے اس سے تم کو یہ تکلیف بڑھ گئی۔ اس نے کہا حضور بے شک ناریکی کھائی ہے جب وہاں سے فارغ ہوکر آئے تو راستہ میں شاگر و صاحب نے پوچھا کہ دھزت آپ کو کیے معلوم ہوگیا کہ اس نے ناریکی کھائی۔ حکیم صاحب نے فر مایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کا مزاج اور حالت و کھے کہ مجھوم معلوم ہوگیا کہ کوئی بارد شے اس نے کھائی ہے اور تاریکی کی تعیین اس سے معلوم ہوئی کہ اس کی چار پائی کے بارد شے اس نے کھائی ہے اور تاریکی کی تعیین اس سے معلوم ہوئی کہ اس کی چار پائی کے بنچ میں نے ناریکی کے چھکے دیکھے۔ شاگر دصاحب احمق تو تھے ہی 'جب طب پڑھکر فارغ ہوئے تو کسی رئیس کو و کھنے کے لیے بلائے گئے ان کی چار پائی کے بنچ نمدہ پڑا تھا ' موئے تو کسی رئیس کو و کھنے کے لیے بلائے می ان کی چار پائی کے بنچ نمدہ کھایا ہے واضرین فر ماتے ہیں کہ بس معلوم ہوگیا آپ کو جو یہ مرض ہوا ہے آپ نے نمدہ کھایا ہے واضرین سب بنس پڑے اور طبیب کاحمق سب پرواضح ہوگیا۔

#### ازالهُ مرض میں وقت در کار ہوتا ہے

مجھ کوشاہ محمد غزنوی کی حکایت یاد آسمٹی۔محمود نے جب ہندوستان پرحملہ کیا تو ایک ہمراہی سپاہی نے ایک مندر میں جاکر دیکھا کہ ایک بوڑ ھا برہمن پوجا پاٹ کررہا ہے سپاہی نے مکوار دکھائی کہ کلمہ پڑھاورمسلمان ہوورنہ اس ملوار سے دو کھڑ ہے کردوں گا۔ برہمن نے

کہا کہ حضور ذرائفہرئے سپاہی نے مجر تقاضا کیا۔ برہمن نے کہا کہ حضور! نوے برس کا رام تو دل میں سے نکلتے ہی نکلتے لکلے گا۔ ذرای دیر میں کیسے نکل جائے۔ خوب کہاہے: صوفی نہ شود صافی تا درنہ کشد جاہے بسیار سغر باید تا پختہ شود خاہے

ہمت مت ہارو۔ مجاہدہ کرتے رہو۔ رفتہ رفتہ یہ تقاضاضعیف ہوجائے گا اور قابو میں آ جائے گا کہا پے محل پرصرف ہوگا اور غیر کل کے لیے متحرک نہ ہوگا اور یہی مطلوب ہے۔ (وعظفض الہمر وعوات نبر ۲ ص ۲۲ س۲۱)

فہم کی بجائے قانون معتبر ہوتا ہے

ایک غیر ملک کے دیہاتی نے ریل کا سفر کیا اور قریب ایک من کا بورہ اپنے ساتھ لیا۔
جب اسٹیٹن پر پہنچا تو ملاز مین ریلوے نے نکٹ کے ساتھ اسباب کی بلٹی بھی طلب کی۔اس نے بجائے بلٹی کے اپنے نکٹ ہی کی طرف اشارہ کیا' ملاز مین ریلوے نے اس کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ تمہار ااسباب چونکہ پندرہ سیر سے زیادہ ہاور پندرہ سیر سے زیادہ اسباب محصول اوا کیے بغیر لے جانے کی اجازت قانون ریلوے میں نہیں ہاس لیے ایک بلٹی محصول اوا کیے بغیر لے جانے کی اجازت قانون ریلوے میں نہیں ہاس لیے ایک بلٹی اس اسباب کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ کی کردہ و یہاتی کہتا ہے کہ پندرہ سیر سے بیخاص وزن مراد نہیں بلکہ وہ مقدار جس کو ایک آ دمی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکے اور ہم ایک من اٹھا سکے ہیں اس لیے ہمارے سے جی اس لیے ہمارے لیے ہمارے لیے من کے لیے جارے لیے من کے لیے وہی قانون ہوگا جو تہمارے پندرہ سیر کے لیے ہے۔

خیر بد حکایت تو ایک لطیفہ ہے لیکن ہم کواس سے سبق لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کلکٹر اس دیہاتی کے جواب کوئ کراس کومعذور سمجھے گایا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کتاب قانون لاکراس دیہاتی کے سامنے رکھ دے اوراس کوقانون سمجھانے کی اوراس کے اشتباہ رفع کرنے کی کوشش کرے اوراگروہ ہمخض کے ساتھ ایسا کیا کرے تو کیا اپنے منصبی کام کو پورے طور سے انجام دے سکے گا بھی نہیں بلکہ یہ مضغلہ اس کومعطل کردے گا۔ پس ان ساری دقتوں کو چیش نظر رکھ کرتا پ بتلائے کہ کھٹ کھکٹر کیا کرے گا صرف یہی کہ ہاتھ پکڑکر اس کو پولیس کے حوالے کردے کا وجیسا اس دیہاتی نے قانون کی غلط تغییر کی تھی ا ں

طرح آج کل قرآن شریف کی غلط تغییر کی جاتی ہے اور زوردے کر کہا جاتا ہے کہ اس قانون قرآنی کا یہی مطلب ہے حالانکہ نہ وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانہ صحابہ کرام سے مجھانہ خدام اللہ علیہ کے ہتلایا۔

صاحبو! قرآن نهم لوگوں کی نظروں میں اس شم کی تفاسیر کی وقعت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی وقعت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی وقعت اس کی تفایر قانون کی تفی ۔ (وعظ تقویم الزیغ دعوات نمبر ۲ ص۹) آیات قرآنی سے غلط استدلال

ایک صاحب نے تعدادر کعات کوقر آن کی اس آیت سے ثابت کیا ہے:

الحمدالله فاطرالسمواتِ والارض جاعل الملآئكة رسلاً اولى اجنحة مثنى وثلث وربع (اوركهام كراس آيت منمازكا دوركعت اورتين ركعت اورجار ركعت مونا ثابت موتا عاب موت

صاحبو! کہاں فرشتوں کا ذکر کہاں رکعات کی تعداد۔ بیسب نفس کا زیغ اور کید ہے۔ (وعظ ایسنا مس اس ۲)

اہل علم کوجواب صحیح دلیل سے دینا جاہیے

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ داڑھی رکھانے کا وجوب قرآن سے ٹابت نہیں تو دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے ٹابت کرتا ہوں دیکھئے! قرآن شریف میں ہے: "قال ابن ام لاتا خذ بلحیتی ولابر اسی" تو اگر ہارون علیہ السلام کے داڑھی نہی تو حضرت مولی علیہ السلام نے اس کو کیسے پکڑلیا اوران کو لاتا فذ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی۔ اس جواب کوئ کرمعترض صاحب بھی خوش ہو گئے حالانکہ اس جواب صرف داڑھی کا وجود معلوم ہوتا ہے وجوب سے اس میں تعرض نہیں اور جب دوسرے وقت ان متدل صاحب سے ان کے جواب کی حقیقت ظاہر کی گئی تو فرماتے ہیں کہ خیراس وقت تو معترض کو خاموش کردیا۔

صاحبو! اہل علم کوتو اس تتم کے جوابوں سے عارآنی جا ہے۔ (وعظ اینام ۱۸ س۲)

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

#### حکایت:

#### جہلا کا وعظ کہنا

سہارن پور میں ایک واعظ آیا جمعہ کی نماز کے بعد پوچھا کہ ساہبو (صاحبو) یہاں آواج (وعظ) ہوا کرنیں ہوتا آپ نے پکاردیا کہ بھائیوآ واج (وعظ) ہوگی لوگ کفہر گئے۔منبر پر پہنچا کیس شریف غلط سلط آیتیں پڑھیں اور غلط سلط ترجمہ کر کے دعا ما نگ کر کھر اہوگیا کوئی عالم تابینا موجود تھانہوں نے اس کو بلاکر پوچھا کہ تمہاری تھیں کہاں تک ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری تسل (تحصیل) ہاپوڑ۔ پھرانہوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے برجھا کیا جو آل نی اور تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے نور تامہ سانی نامہ دائی طیمہ کا قصہ معجز وآل نی اور تو کیا جانے اند ھئے یہ مونہ ہوا عظ صاحب کی لیافت کا۔

# ترجمه قرآن كيلئ علم كي ضرورت

ایک صاحب نے سورہ کوٹر کا وعظ کہاا ورتر جمہ پہلی آیت کا یہ کیا کہ اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ کوکوٹر کے مثل دیا۔اس جمت سے کوئی سے پوچھے کہ کاف تو اعطینا کا مفعول ہے پھرمثل کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

## ہر چیز پراللہ کا قبضہ ہے

ایک حکایت ایک کتاب میں دیکھی ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ایک سال بارش نہ ہوئی ، قبط ہوگیا 'لوگوں نے آ کرشکایت کی کہ ہم لوگ قبط میں ہلاک ہور ہے ہیں تم

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

کیے خداہ و بارش کیوں نہیں برساتے فرعون نے شیطان سے کہ کی وقت اس کی دوئی ہوگئ میں بیسب قصہ کہا شیطان نے وعدہ کیا کہ کل بارش ہوگی۔ چنانچہ اس نے سب شیطانوں کو جمع کر کے کہا کہ سب او پر جا کر موتو۔ چنانچہ بارش تو ہوئی لیکن بد ہو کے مارے دماغ پھٹے بختے۔ فرعون نے پوچھا کہ یہ کیسی بارش! شیطان نے کہا کہ احمق ہوا ہے جیسا تو خدائے باطل ہے و لی ہی تیری بارش ہوا و جیسے وہ خدائے حقیق ہیں ای طرح کی ان کی فدائے باطل ہے و لی ہی تیری بارش ہوال جہاں جائے گا بارش ہوجائے گی تو یا در کھو کہ بارش کا اس کے قبضہ میں ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ استدرائ ہے اس کے چاہئے پر ابتداء بارش کا اس کے قبضہ میں ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ استدرائ ہے اس کے چاہئے پر ابتداء بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگی اس کے معتقد جھیں گے کہ اس نے بارش کی ہے لیکن یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس میں قتلیس ہوجائے گی۔

جواب یہ ہے کہ بید حوکہ کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اس کے ماتھے پر کا فراکھا ہوگا جس کوسب پڑھلیں مے اور دوسرے یہ کہ وہ کا نا ہوگا اور حق تعالیٰ سب عیبوں سے پاک ہے۔ عاجزی بررحمتِ خدا وندی کا ظہور

یعنی ہم ظاہر کواور الفاظ کونہیں و یکھتے اگر الفاظ لیے چوڑے باضابطہ ہوں کئی خشک ہوں دل میں پچھنہ ہوتو حق تعالی کے نز دیک ان کا پچھمر تبہیں ہم تو دل کواور حال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دکھلا دیا کہ تعویٰ طہارت پر کسی کو ناز نہ ہو۔ ہمارے دربار میں تعویٰ طہارت جب ہی مقبول ہے جب کہ اس میں عبدیت اور خشوع وخضوع ہواور خشک تعویٰ ہمارے دربار میں قابل قد نہیں۔

## کوتاہی کے باوجودرحت الہی

موضع لوہاری میں ایک مرتبہ ای طرح اساک بارال کی وجہ سے مسلمانوں نے استہقاء کی نماز کی تیاری کی۔ بنیے دیکھ کر کہتے تھے کہ اب کے تو بارش ہے ہی نہیں یہ نفنول کوشش کررہے ہیں مسلمانوں نے دعاء کی کہ اے اللہ! ہم کوان کے سامنے ذکیل نہ کر ابھی دعا ہی میں مشغول تھے کہ بارش شروع ہوئی وہ ہی بنیے کہنے گئے کہ یہ مسلے (مسلمان) رام جی کو بہت جلد ہی رائی (راضی) کر لیتے ہیں۔ پس جب کہ باوجود ہماری آئی کوتا ہول کے تھوڑی می توجہ میں بھی رحمت ہوجاتی ہے تو اگر ہم اپنی پوری اصلاح کرلیں اور دل سے تو بہ ورجوع الی الحق کریں تو کیے رحمت نہ ہوگی۔ اور جوع الی الحق کریں تو کیے رحمت نہ ہوگی۔

عاش که شد که یار بمالش نظر نه کرد اے خواجه در دنیست وگرنه طبیب ہست گھر میں کتار کھنے کی مما نعت

میں شاہ جہان پور سے سنر کررہا تھا۔ ایک جنٹلمین گاڑی میں بیٹھے تھے ایک اشیشن پر
ان کے خادم نے آ کراطلاع دی کہ حضور! وہ تو سنجل آئیں کہنے گئے کہ یہاں پہنچا دو۔ بین
کر مجھے تجب ہوا کہ وہ کون کی چیز ان کے ساتھ ہوگی جو خادم سے نہیں سنجملتی اور اب بیگاڑی
میں منگا کر اس کو سنجالیں گے۔ آخر چند منٹ کے بعد دیکھا کہ خادم صاحب ایک برے
اور نجے کتے کوزنجیر میں باند ھے ہوئے لارہے ہیں اور دہ کتاز ورکر رہا ہے۔ آخر وہ ان کے
سپردکیا گیا انہوں نے ریل کی آئی سلاخوں سے اس زنجیر کو باندھ دیا اس کے بعد وہ میری
طرف متوجہ ہوئے اور کہنے گئے کہ جناب! کتے کو پالنا کیوں حرام ہوا؟ باوجود یکہ اس میں

فلال وصف ہے فلال وصف ہے۔ کتے میں انہوں نے استے وصف بیان کیے کہ شایدان مں بھی نہ ہوں' میں سب سنتار ہا۔ جب وہ کہہ چکے تو میں نے کہا کہ جناب میں نے سنالیا اس کے دوجواب ہیں۔ایک عام کہوہ اس کے علاوہ اور بہت سے شبہات کا جواب ہے اور ایک خاص کہوہ اس کے متعلق ہے کون ساعرض کروں فر مانے لگے دونوں کہہ دیجئے ۔ میں نے کہا کہ جواب عام تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پالنے کی مما نعت فرمائی ہادریہجواب عام اس لیے ہے کہ قیامت تک کے شبہات کا جواب ہے۔البتراس میں دو مقدمہ ہیں: ایک بیک آپ رسول تھے دوسرے بیک بیرسول کا تھم ہے اگران میں کلام ہوتو ثابت کروں' کہنے لگے کہ بیتو ایمان ہے بیتو عام جواب تھااور بیکمی اور حقیق جواب تھالیکن ان کواس کی قدرنہ ہوئی اور کچھ حظ نہ آیا کہنے گئے کہ اور جناب! جواب خاص کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بیہے کہ کتے میں جس قدراوصاف آپ نے بیان کیے ہیں واقعی وہ سب ہیں کیکن باوجودان اوصاف کےاس میں ایک عیب اتنابزا ہے کہاس نے تمام اوصاف کوخاک میں ملادیا۔ وہ یہ کہ اس میں قومی مدردی نہیں ہوتی۔ آب نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا دوسرے کود کی کرکس قدراز خودرفتہ ہوجاتا ہے۔اس جواب کوس کروہ بہت ہی محظوظ ہوئے اوراسکو جواب سمجھے حالانکہ میمنس ایک تکتہ ہے۔ مجھے تو خبر نہتمی کہ بیکون ہیں اتفاق ہے جب میں اٹاوہ سے بریلی آیا تو مولوی ظہور الاسلام صاحب تحصیلدار کہنے لگے کہ آپ کی کسی ے اس میم کی مفتلو ہوئی تھی میں نے کہا کہ ہوئی تھی فرمانے لکے علی کڑھ کالج کے طالب علم اس جواب کا تذکرہ کررے تھے اور اس جواب سے بہت خوش تھے جھے کواس سے گمان ہوا کہ شایدوہاں کے تعلیم یافتہ ہوں۔ میں نے اسکواس لیے ذکر کیا ہے کہ میں یہ بتلا دوں کہ جس جواب بروہ اس قدرخوش تھے علاوہ فضول ہونے کے میری نظر میں اس کی پھی مجمعی وقعت نہیں تمقى اور من اسكوجواب بى نېيى سمحتاتما ـ

نفس کی جالیں تفرے ہوئے سانپ کی مثل ہیں

مولانانے حکایت لکھی ہے کہ ایک اڑ دھاسردی میں مختمر اپڑ اتھا۔ اس کو ایک ماہی گیرنے مردہ سمجھ کررسوں میں جکڑ لیا اور تھسیٹ کرشہر میں لایا 'لوگ جمع ہو گئے وہ شیخی مجھار رہاتھا 'لوگ

{Telegram Channel} https://t.me/pashanehag1

بھی تعجب کررہے تھاتنے میں دھوپ جونگل وہ اس کی حرارت سے جنبش کرنے لگا۔ معلوم ہوا
کرزندہ ہے تلوق بھاگی اور ساری شیخی اس کی کرکری ہوگئی۔ اس کوذکر کرے مولا نافر ماتے ہیں:
نفس از دھاست او کے مردہ است
از خم بے آلتی افسردہ ہتو افسردگی کے
لیعنی نفس تو ایک از دھا ہے وہ مرانہیں ہال غم بے آلتی سے افسردہ ہے تو افسردگی کے
اسباب کو نہ چھوڑ تا چاہیے اور وہ مجاہدات اشغال اور تد ابیر خاصہ ہیں۔ اس لیے تعلیم اصلاح کے
ساتھ ان تد ابیر کی تعلیم بھی ضروری کرتا چاہیے۔ اکثر ہمارے صلحین اور امرونو ابی اور وعدہ اور
وعید کو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں گراس کے ساتھ تد بین ہیں ہتلاتے حالانکہ اس کی شخت ضرورت ہے
کیونکہ اس میں سخت دشواری ہیں آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹ نہ بولیں گرنفس کہتا ہے کہ
اب تو فلاں مصلحت ہے بول ہی لیمنا چاہیے اور ہم نفس سے مجور ہوجاتے ہیں۔

دیکھو! اگر بدن میں بہت صفر ابر ہے جائے تو نرے مسکنات سے تسکین نہیں ہوتی بلکہ مزیل کی ضرورت ہوگی تو محض نصیحت بمنز لیمسکن ہے اور تدبیر بہ منز ل مزیل فیصف ان کے لیے تربیت کی حاجت ہوئی۔

## دین کی مشقت باعث پریشانی نہیں

میں یہیں کہنا کہ مل کرنے سے ہر تعب سے نجات ہوتی ہے گر پر بیٹانی سے ضرور نجات ہوتی ہے آور اصل کلفت یہی ہے اور اگر پر بیٹانی نہیں تو خود تعب و مشقت میں بالذات کوئی کلفت نہیں۔ ای پر دکایت یاد آئی کہ مولوی غلام محمد صاحب جومیرے دوست ہیں وہ ایک رئیس کے لڑکوں کو پڑھایا کرتے تھے اور نماز بھی پانچوں وقت پڑھواتے تو ان لڑکوں کی ماں کوئی تھی کہ اس مولوی نے میرے بچوں کو زکام میں مبتلا کردیا منج کو وضو کراتا ہے صاحب الی مشقت تو دین میں ہوتی ہے۔

مولا نافضل الرحمٰن صاحب ہے ایک مخض نے آکر پوچھا کہ ایک عورت کا شوہر کم ہوگیا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ مرد کی نوے برس کی عمر تک انتظار کرو۔ کہنے لگا کہ جناب اس میں تو بڑا حرج ہے اور دین میں حرج ہے نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر بہرج جہنو جہاد بھی حرج ہے۔ سوحرج کے یہ عن نہیں۔ حرج کہتے ہیں پریشانی اور الجھن کو۔ سواسلام میں یہ عن نہیں ہاں تعب ومشقت ہے تو کیا و نیا کے کاموں میں تعب ومشقت نہیں ہے۔

کیاند ہبتر قی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟

ایک کمینی کھنو میں ہوئی تھی ترقی کے ذرائع آور موانع سو چنے کے متعلق دہاں کے ایک صاحب نے یہ درائے ظاہر کی کہ فدہب ہی مانع ترقی ہے۔ ایک صاحب نے وہیں خوب ہی جواب دیا اور کہا کہ واقعی یہی بات ہے لیکن فدہب کی طرح قانون بھی مانع ترقی ہے جب فدہب سے دست بردار ہوتو قانون کو بھی چھوڑ دو۔ چوری ڈیمتی کی جائے تو بہت سامال جمع ہوسکتا ہے اگر موقع ہواور کسی کے تل سے مال ہاتھ آتا ہوتو اس سے دریغ کرنے کی کیا وجہ غضب کو بھی جی چھوڑ دو ہے بہی نا کہ قانو نا ان امور کے مرکم بونے والے کو مزاملتی ہے۔ ذرا خلاف قانون کریں تو خبر لی جائے انصاف تو یہ تھا کہ اگر فدہب سے دستبردار ہوتے تھے تو قانون کو بھوڑ دیتے اس کی بھی پروانہ کرتے۔

غضب ہے کہ حکام ظاہری کے قانون کا تواتنا خوف اور حاکم حقیق اور تمام جہاں کے بادشاہ بعنی اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ دلیری اور حمتا خی عجب اندھیر ہور ہا ہے دنیا میں انہاک ہے ایک حالت میں عبادت کی بھلا کہاں نوبت آسکتی ہے۔ بریشان احوال اسمائے جلالیہ کا مظہر ہیں

حضرت حاجی صاحب نورالله مرقده کو چونکه محبت حق اور توحید میں کمال تھااور توجہ بحق غالب تھی۔ آپ ہر بات کوتو حید کی طرف منعطف فر ماتے تھے۔

چنانچا کی مرتبدا کے فض نے عاضر خدمت ہو کر بعض حکام مکہ کے تشددات کا تذکرہ شروع کیا کہ یوں ظلم کرتے ہیں ہوں پریشان کرر ہاہے مگر وہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھا اور بیرعالت تھی کہ

زن نوائے لا احب الاقلیس زن

ظیل آسادر ملک یقین زن ادربیمالت تمی که

ہمہ شہر پرز خوبال منم و خیال ماہ چہ کم کہ چھم کے بیں مکند بہ س نگاہے پیل معانی فرماتے ہیں کہ آج کل اسائے جلالیہ کا ظہور ہور ہاہے۔

(وعظ النورايينأ ص ٩ ٢٧٣)

## بے فکری کا موٹا یا

جھے ایک لطیعہ یاد آیا کہ میں اپ لڑکہن میں شہر میرٹھ میں ایک سجد میں بیٹھا ہوا وضو کررہا تھا اور میرے قریب ہی ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تنے وہ ذرا موٹے تنے اس وقت وہاں ایک فخض رجب علی تنے وہ ان مولوی صاحب سے اکثر مزاح کیا کرتے تنے اس وقت بھی وہ آئے اور جھ سے بوچھنے لگے کہ تم اس قدر دبلے کوں ہور ہو ہو میں نے ظریفانہ کہا کہ بھائی صدیث میں آیا ہے: ان اللّه یبغض الحبر المسمین. اس واسطے میں دبلا ہوں اور بھے کو خیال ندرہا کہ بہاں مولوی صاحب موٹے بیٹھے ہوئے تنے رجب علی ان مولوی صاحب کی طرف مذکر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت جھے مولوی صاحب کی طرف مذکر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت جھے مولوی صاحب کی طرف مذکر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت جھے مولوی صاحب کی طرف مذکر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت جھے کہ جو کہ ما کھا کر بے فکری میں موٹا ہو کہنے گے کہ جناب آپ جو مطلب چاہیں بیان کریں باتی صدیث مولوی صاحب برصاد ق آئی گی۔ (وعذا اینا ص ۱۳۷۳)

# صحابه کرام کی قرآن فہی

جب محابہ کرام نے روم پر حملہ کیا ہے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کتم بھی اہل کتاب
ہواور ہم بھی اہل کتاب ہیں تو ہم میں تم میں ایسازیادہ اختلاف نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اول تم
موں فارس سے لڑوکہ وہ مشرک ہیں واقعی ہم تو شایداس سوال کا جواب ندد سے سکے لیکن محابہ
کرام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ہم کو تکم ہے: فاتلو اللہ ین بلونکم من الکفار اور تم ان کی
نبت نزد یک ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب میں قرآن با ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا ہمان
ارمنی سے کہ تیرے فرش سے خدا کا فرش افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے
اور آج تک چلاآتا ہے نہ دھوتا پڑتا ہے نہ کھی بلکہ اور تا یا کی کو بھی پاک کردیتا ہے۔

یه وه فرش ہے کہ حضرت بشر حافی " نے جب سنا کہ "والاد ص فوشنها او جوتا نکال کر پھینک و یا کہ خدا کے فرش پر جوتا لے کرنہ چلنا چاہیے۔ آخرتمام چرند پرند کو تھم ہوگیا کہ جہاں جہاں بشر حافی جائیں وہاں بیٹ نہ کرنے پائے۔ (وعذا ایسنا ص ۱۰۱س)

## اشکال مل کے بعد ہونا جا ہیے

حضرت مولانا مولوی محمر بعقوب صاحب کی حکایت یاد آئی۔ صدیث پڑھی گئی تھی کہ جفض تازہ وضو سے دورکعت نماز پڑھے اوران رکعتوں میں صدیث النفس نہ کرے تواس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت ایسا ہوسکتا ہے کہ نماز میں خیال نہ آئے۔مولا نانے فرمایا کہ بھی کر ہے بھی دیکھا تھایا ویسے ہی شبہ کرتے ہو۔ (ایپنا وعظ تذکیر لاآ خرۃ ص۱۱م ۵۰) سوال عقل کے مطابق ہو

ایک بزرگ ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کیا کیا با تمیں ہوئیں تھیں بزرگ نے کیا خوب جواب دیاہے:

اکنول کرا د ماغ که پرسدز باغبال بلبل چه گفت وگل چه شنیدو صباچه کرد

کسی اور نے کہاہے:

تونه دیدی کم سلیمال را چه شنای زبان مرغال را عنقا شکار کس نشود دام باز چیس کیس جا بمیشددام بدست است دام را

وجہ یہ ہے کہ تہاری عقلوں کا جس قدرا حاطہ ہے اللہ تعالیٰ کا احاطه اس سے بہت زیادہ ہے۔ ان الله علی کل شنبی محیط کا طامحیط کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ (ایعنا ص۱۱س ۱۰) دین کے رنگ میں دنیا کی طلب

ایک حکایت کی پیرم یدی مشہور ہے کہ مرید نے پیر سے خواب بیان کیا۔ دیکھا ہوں
کہ میری الگلیاں پا خانہ میں بحری ہوئی ہیں اور آپ کی الگلیاں شہد میں۔ پیر بی نے کہا ہاں
میک تو ہے اس میں شک بی کیا ہے ہم ایسے بی ہیں اور تو ایسا بی ہے۔ مرید نے کہا کہ انجمی
خواب پورانہیں ہوا یہ بھی و یکھا کہ میں تمہاری الگلیاں چاٹ رہا ہوں اور تم میری الگلیاں
چاٹ رہے ہو۔ پیر بہت خفا ہو کے اس حکایت کا وبی حاصل ہے کہ مرید تو پیر سے دین
حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ مشابہ شہد کے ہے اور پیرم ید سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ
مشابہ یا خانہ کے ہے۔ (ایسنا ص ۱۱ س ۸)

#### رفع شبهات كاطريقه

کیرانہ (ضلع مظفر تمر) میں ایک شخص کو ایک تحصیلدار صاحب نے میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کو بڑے شبہ ہیں اگر آپ کچھٹر مائیں تو ان کی تسکین ہوجائے میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں اور چندروز وہاں رہیں شبہات خود بخو ددور ہوجائیں گے۔ عارف شیرازی اس جالیس دن کے لیے فرماتے ہیں:

شنیم رہر وے در سرز مینے ہمیں گفت ایں معما باقرینے کداے صوفی شراب انگہ شود صاف کہ درشیشہ بماندار بعینے پس چالیس دن تو شیشہ قلب میں محبت الہی کی شراب کو بساؤتمہارے قلب کواظمینان ہوجائے گا۔ اگر بڑوں کے پاس رہنے کی ہمت نہ ہوتو خدا کے لیے چالیس روز میرے ہی پاس رہ کراس سے نسخہ سے فائدہ اٹھا کرد کھے لو۔ (اینناص کا اس ۱۱) قرآن یا ک میں اصلاح کی جسارت

ایک حکایت ہے کہ ایک جلد ساز سے جو محض کتاب یا قرآن جلد بند عوانے لاتا تھاوہ اس میں پچھاصلاح ضرور کردیا کرتے سے ۔ ایک مخص قرآن شریف جلد بند عوانے کے لیے ان کے پاس لائے اور کہا کہ اس کی جلد باند ہودو۔ گرشرط یہ ہے کہ پچھاصلاح نہ دبجو! کہنے لگا کہ اب تو میں نے تو بہر کی ہے جب جلد تیار ہوگئی اس مخص نے پوچھا کہ اس میں پچھاصلاح تو نہیں دی۔ کہنے گا کہ کہ تو بہ تو بہ اس کیا اصلاح ویتا گردو تین جگہ تو صرح غلطی تھی اس کو میح کردیا۔ ایک جگہ تو بہ تو بہ اس کیا اصلاح ویتا گردو تین جگہ تو مرح غلطی تھی اس کو میح کردیا۔ ایک جگہ تو بہ تھا تو بو میں کیا اصلاح ویتا گردو تین کا تھا میں نے اس جگہ کردیا۔ ایک جگہ تو بہ تھا تو نوح تو داتا تھے میں نے وہاں تاکا کراس طرح کھودیا ہے اور ایک مشتر کہ اور عام غلطی تھی وہ یہ کہ جگہ جگہ فرعون قارون ہا مان اہلیس کا تام تھا تو ایسے کفار ملعونوں کا قرآن میں کیا کام تھا وہاں میں نے اپنا اور تہارا نام لکھ دیا ہے۔ کہا خدا تیراناس کر بے تو نے میرا قرآن شریف بی کھودیا۔

کا نام تھا تو ایسے کفار ملعونوں کا قرآن میں کیا کام تھا وہاں میں نے اپنا اور تہارا نام لکھ دیا۔ ہے۔ کہا خدا تیراناس کر بے تو نے میرا قرآن شریف بی کھودیا۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasba

## جهلا كاابل كمال كاروب دهارنا

میرےایک دوست رئیس پیران کلیر گئے تھے ایک طرف ہے واز آئی اہا ومرغے انہوں نے پچھالتفات نہ کیا پھر آ واز آئی انہوں نے اس طرف دیکھا تو کہا ابے تجھ کوئی بلاتے ہیں۔ یہاں آئید تعالیٰ نے جب بلاتے ہیں۔ یہاں آئید تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا کیا تو ہم تو قریب تھے بھے روحوں کو پیدا کیا تو ہم تو قریب تھے بھے منا اور مولوی لوگ دور تھے انہوں نے بجاء'' بنگ بوزہ مت چھوڑ نا تو ہم تو قریب تھے بھا اور مولوی لوگ دور تھے انہوں نے بجاء'' بنگ بوزہ ' کے نماز روزہ من لیا جاؤید کئت مرشدوں کا یا در کھیو! تو ان تفسیروں کی بدولت یہاں تک نوبت بہنچ گئی ہے ایسے صوفیوں نے ناس کیا ہے دین کا خود بھی تاہ ہوئے اوروں کو بھی تاہ کیا۔ (ایسنا ص ۱۳۳۳)

## منافع د نيوي كيلئے دين اختيار كرنا

ایک جرمنی ڈاکٹر نے نماز کے منافع لکھے ہیں کہ نماز الیمی انچھی ورزش ہے کہاس کے ہوتے ہوئے کسی ورزش کی ضرورت نہیں اور صحت خوب قائم رہتی ہے۔اس بھلے مانس نے نماز کواتنا ہی مجھا ہے۔ آ مے ذہن ہی نہیں گیا۔ جیسے کسی مولوی صاحب نے ایک گنوار کو نفیحت کی کہنماز پڑھا کرکہا بہت احجا۔ چندروز کے بعدمولوی صاحب سے کہا کہمولوی جی! نواج (نماز) بہت میاکدے (فاکدے) کی جی جی جیز) ہے مجھے بائی (ریاح) کی بیاری تھی جب موندھا (اوندھا) پڑوں جب ہی بادی لکرے ( نکلتی ) ہے۔ جیسے اس گدھے نے نماز کا فائدہ اتنا ہی سمجھا تھا مگر ہمارے ترتی یافتہ بھائی الی باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور یکھے جاتے ہیں اور اگر کوئی ہم ہے یو جھے تو ہم تو پہیں گے کہ اس جرمنی کی استحقیق کی الی مثال ہے جیسے کسی کے پاس پانچ سورویے کا دوشالہ ہواور وہ اس کے منافع یہ بیان کرے کہ بید دوشالہ بہت اچھی شے ہے سفر میں اگر کہیں سوختہ نہ ملے تو اس کوجلا کر جائے یا کتے ہیں تو فی نفسہ سے ہے کہ جائے اس سے یک سکتی ہے لیکن کیا اس مخص کو بین کہا جائے گا کہاس نے اس دوشالہ کی قدرنہیں جانی نماز کے فائدے ہم سے پوچھوا ورہم سے کیا ہم کیا چیز ہیں۔ حق تعالیٰ سے پوچھوا ورہم سے پوچھو۔ میں نے اس لیے کہد یا کہ ہم جو

م کھے کہدر ہے ہیں بیدر حقیقت حق تعالیٰ کا کہا ہوا ہے ہماری تو وہ مثال ہے:

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند آنچه استاذ ازل گفت مگویم

سونماز کا فائدہ حق تعالی فرماتے ہیں: واسجد واقترب لیعن سجدہ کرواوراللہ کے قریب ہوجاؤ۔ پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

قرب تربیتی بالا رفتن است بلکه قرب از قید جستی رستن است بعنی قرب اس کا نام نہیں ہے کہ نیچے سے او پر کو چلے جاؤ بلکہ قرب یہ ہے کہ قید جستی سے مجھوٹ جاؤاس لیے کہ او پر جانا قرب جب ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا مکان او پر ہوتا۔ خدا تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ پس اس کا قرب بہی ہے کہ اپنی جستی کو خاک میں ملا دوای کو وصل کہتے جیں بعض لوگ وصل کے خدا جانے کیا معنی سمجھتے جیں وصل کے معنی اہل حق سے یہ جیئے شیرازی فرماتے ہیں:

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوندھا بگلی واصلی (ایینام ۱۳۵س)

وعظ فر مائش کی بجائے ضرورت کی بنابر ہو

بعض ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ نبر پر چڑھ کروہ ہی سبق گاتے ہیں جوان کو پڑھایا جاتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہلایا ہوا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اثر ضعیف ہوجاتا ہے اورلوگوں کو تاگوار بھی ہوتا ہے۔ ہیں ایسی فر مائش پر ہر گڑھل نہیں کرتا جی کہ نواب صاحب ڈھا کہ نے جھے کو بلایا تھا' ہیں نے پہلے یہ شرط کر لی تھی کہ آپ کو بیت حاصل نہیں ہے کہ آپ جھے ہے کی فاص بات کی وعظ میں بیان کرنے کی فرمائش کریں۔ چنا نچے انہوں نے موافق شرط کے کسی بات کی فرمائش کریں۔ چنا نچے انہوں نے موافق شرط کے کسی بات کی فرمائش وعظ میں جو چا ہا بیان کیا' کسی نے بھی برا مبیں مانا۔ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ فرمائش وعظ کا اور رنگ ہوتا ہے اورخود کہنے میں اور بات ہوتی ہے۔ پس شریعت کا قانون ہے کہ فیصت وقذ کیر میں آ داب واحساب کی رعایت کرواورا گرکوئی باوجود آ داب کی رعایت کرنے کے برامانے (اس پرشبہ واقع نہیں ہوسکتا اس کے کہ صفرائی کو مٹھائی کڑ وی معلوم ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا مزاح ہی خراب ہے)

امر بالمعروف كي خاصيت ميں مجمة خرابي نہيں۔ اس كا خاصه تو يہ ہے كه ممنون ہونا جاہے کہ ہمارے امراض اس مخص نے معلوم کرائے۔ (ایسنام ۱۵۳س) دنيا كى لذت كاانجام

ا یک مخص کی عادت تھی کہ سوتے میں ہمیشہ پیشاب نکل جاتا تھااس کی بیوی نے کہا یہ کیا حماقت ہےاس نے کہا کہ خواب میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلوسیر کوچلیں کیکن پیشاب کرلو۔ میں سمجھتا ہوں یا خانہ ہے پیشاب کو بیٹھ جاتا ہوں اور پیشاب نکل جاتا ہے۔اس کی بیوی نے کہا کہ آج شیطان ہے کچھ روپیوں کی فرمائش کرنا اس نے کہا اچھا اسکلے روز جب خواب میں پھرشیطان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یارتم روز بستر پر پیشاب تو کرادیتے ہولیکن ہاری مدد کھنیں کرتے۔شیطان نے کہاکس چیز کی ضرورت ہاس نے غربی کی شکاہت کی اس نے کہا آپ اگر پہلے سے ذکر کرتے تو اس کا ضرور خیال کیا جاتا۔ شیطان نے اس کو ساتھ لے کرایک بادشاہ کے یہاں جا کرنقب لگایا اور بہت تو ڑے روپوں کے اس کی کمریر لا دویئے یہاں تک کہ یا خانہ خطا ہو کیا۔ مبح کو جب آ کھ ملی تو روپیدا یک بھی ہاتھ نہ آ یالیکن بسرآ لودہ تھا۔اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہواسب قصہ بیان کیا ابی بی نے کہا ایسے روپوں سے بازآئیآ كنده معاف ركمو پيشاب بى كرليا كرو\_ يمي حال دنيا كى لذتو ل اور مزول كا ب:

حِال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه محمنت یا خوابلیست یا بادیست یا افسانه مگفت ماغولی ست ما د یوی ست ما د یوانه

باز معتم حال آئکس کوکہ دل دروے بہبس اميرتر جمهاورغريب ترجمه

مجھے ایک بچہ کا لطیفہ یاد آیا کہ وہ کہتا تھا کہ ہم اردو کھانے کھائیں سے احمریزی کھانے ہم نہیں کھاتے۔ای طرح ترجمہ کی دوتشمیں ہیں امیر ترجمہ اورغریب ترجمہ۔امیر ترجمہ جو امیروں کا کیا ہوا ہو بلکہ ڈپٹیوں کا اورغریب وہ ہے جوغریب مولویوں کا ترجمہ ہو۔ آج کل لوگ ایسے ترجمہ برفریفتہ ہیں۔ کہتے ہیں اس ترجمہ کی زبان اچھی ہے۔

یا در کھو! زبان دانی ہے علم نہیں آتا گرزبان دانی ہی کا نام علم ہوتا تو ابوجہل اور ابولہب بوے عالم تھے۔ علم اور شے ہاور زبان شے دیگر ہے۔ ہر شے کواس کے کل سے حاصل كرناجا ہے غيركل سے كوئى شے دوصل نہيں ہواكرتى \_

دیکھوتی تعالی فرماتے ہیں: "لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها ولکن البرمن اتقی واتوا البیوت من ابوابها. " ہرگھر کا دروازہ ہا ای طرف ہے اس میں داخل ہونا چاہے۔ علم کا دروازہ علاء تحقین ہیں ان سے علم سیھویاان کی صحبت میں رہو۔ غرض داخل ہونا چاہیے۔ علم کا دروازہ علاء تحقین ہیں ان سے علم سیھویاان کی صحبت میں رہو۔ غرض بیخت غلطی ہے کہ خود بھی عمل نہ کریں اور دوسروں کو بھی نہ بتادیں۔ (وعظ الصناص ۲۲س ۸) گناہ و جرم میں تا و بل کرنا

میں اپناقصہ بیان کرتا ہوں کے لڑکین میں والدصاحب کے پاس میر ٹھ میں رہتا تھا وہاں نو چندی ہوئی میں وہاں گیا جس رئیس کے یہاں والدصاحب رہتے تھے ان کے صاحب زاد ہے ہنے گئے اور جھے ہے بوچھا کہ کیوں صاحب نو چندی میں جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تماشا و کھنے کے لیے بیں گیا تھا بلکہ اس لیے گیا تھا کہ دیکھوں کہ وہاں کیا کیا مشرات میں تا کہ وہاں جانے سے اور وں کو دلائل کے ساتھ منع کرسکوں نے خض تا و مل کرلی ہیں جب ہمارے اندر بیآ فت ہے تو جو ہمارے فیض یافتہ ہیں ان میں کیوں نہ ہوگی کھی اپنے جرم کا افراز ہیں کرتے اور عور تیں زیادہ اس بلا میں جتلا ہیں کہ نام الف بے بھی نہیں جانتیں لیکن اگر کوئی خطا کا افراز ہیں کہ تام الف بے بھی نہیں جانتیں لیکن اگر کوئی خطا ہو جائے گی تو ہرگز اپنی خطا کا افراز ہیں کہ یں گی۔ (وعظ ایعنا ص ۱۳۵۸)

انسان کی ہے بی

میرے ایک دوست ہیں بڑے عالم فاضل ان کو فالج ہوا' د ماغ پر بھی اس کا اثر ہوا'
سب پڑھا لکھا بھول سے حتیٰ کہ ان کو الحمد شریف بھی یاد نہ رہی۔ علاج ہوا تو بہ مشکل
انہوں نے تھوڑی تھوڑی الحمد شریف یاد کی۔ جب پوری یاد ہوگئ اور سنادی تو بہت سے
رو پول کی مٹھائی تقسیم کی خزانہ د ماغ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جب اس میں خلل آ جاتا
ہے ساراعلم بلکہ عقل تک رخصت ہوجاتی ہے۔ (وعظ ایصنا ص ۳۳س)
با دشا ہی کی حقیقت

چوں ترا نانے وخرقا نے بود ہر بن موئے سلطان بود ایعنی اگر تیرے پاس ایک روٹی کھانے اورایک کپڑ ایپننے کو موتو تیرابال بال بادشاہ ہے

ا كرانندوالا موتوبادشاه عيمى بردهكر بـ

ایک قانونی لطیفہ اس کے بادشاہ سے بڑھ کر ہونے کے متعلق یاد آیا وہ بیکہ اگر کسی امیر کو بادشاہ کہوتو قانو تا جائز ہے اور فقیر کوشاہ صاحب کہوتو جائز ہے۔ کو یا گور نمنٹ بھی اس کے بادشاہ ہونے کوتنام کرتی ہے۔ حقیقت میں بادشاہ وہی ہے جس کے پاس سوائے خدا کے بکھنہ ہوا در جوالیا ہوگا سب بھی ای کا ہے۔ (سلسلۃ اللہ کیر حصد دم وعظ الظلم ص ۱۳ سالہ خدا کا قائل ہو تا امر فطری ہے

جنگی انظام شجاعت کے خلاف نہیں

نگے کمس جانا آئی بہادری کی بات نہیں جس قدر کدا ہے بچاؤ کی تد بیر کر کے واقعہ میں جانا ہے اس قیم کا سوال میس تیریز نے مولانا روگ ہے کیا تھا اور مولانا روگ نے ای قیم کا جواب دیا تھا۔قصداس کا یوں ہوا تھا کہ میں تیریز مولانا عراقی کے ہمعصر ہیں اور دونوں ایک بررگ کے مرید ہیں۔ دونوں شیخ کی خدمت میں اپنے حالات بیان کیا کرتے تے۔مولانا عراقی بر سینا عرفت ہے۔ مولانا ایک روز شیخ نے کہا کہ میں بیان کرتے تے اور میس تیریز شاعر نہ تے۔ اور ایک میں بیان نہیں کرتے میں تیریز شاعر نہ تے۔ مولانا ایک روز شیخ نے کہا کہ میں تیریز تم الی قلم بیان نہیں کرتے میں تیریز نے مغموم ہوکر فرمایا کہ دھنرت مجھ کو الی نظم نہیں آتی 'فرمایا کہ مغموم مت ہوتم ہار سے اتباع میں ایک ایسا اور معنوی شریف فی میں ہوگا کہ تمام علوم اولین و آخرین کے کھول دے گا۔ چنا نچہ جب اس بشارت کا وقت آیا اور دھنرت میں رات دن اور حضرت میں رات دن مشغول رہتے تھے۔ بیٹے کئب دکھیر ہے تھے کہ میں تیریز آتے اور بیٹھ گے اور مولانا ہے میں کہ بیتے کہ میں تیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کی بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کو جانا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کو بیا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیریز نے فرمایا کہ بین ہیں۔ دھنرت میں تیرین ہیں۔ دیرین میں تیرین ہیں۔ دیرین میں تیرین ہیں۔ دیرین ہیں جیں۔ دیرین ہیں ہیں۔ دھنرت میں تیرین ہیں۔ دیرین ہیں ہیں۔ دھنرت میں تیرین ہیں ہیں۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

کہ بیتوعلم قال ہی ہے کچھلم حال بھی حاصل کرواور بیہ کہہ کرتمام کتا بیں سامنے حوض تھااس میں بھینک دیں۔ بیشور مچانے لگےانہوں نے سوکھی کتا بیں حوض میں سے نکال کردے دیں' آگ تو ای وقت لگ می بھرشمس تبریزٌ غائب ہو مجئے اوران پرعلوم کا دریا کھل کیا۔

پھرایک دوزمولانا گھوڑے پرسوار ہوکر جارے تھے کہ شمس تیریز نے آکر باک پکڑنی اور پوچھا کہ مولانا ایک فخص تو یہ کہتا ہے: "مسبحانی ما اعظم شانی اور ایک کہتا ہے ماعو فناک حق معرفت " ان میں کون بڑھا ہوا ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ دوسرے کی معرفت بڑھی ہوئی ہے اس لیے کہ اول کی معرفت تو ختم ہوکر ڈک گئی اور دوسرے کی معرفت ترقی پذیر ہے۔ ہی مولانا روی کا یہ جواب بھی ایسا ہے ہی زرہ پہنا اور قرم کے معرکہ میں جانا زیادہ شجاعت کی دلیل ہے۔ (اللہ کیروعظ العمر ص سے س) مقدر کا رزق مل کرر ہتا ہے

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کس نے بوچھاتھا کہ اگر کسی کو الیں کو تھڑی میں بند کردیں کہ وہ وہ اللہ تعالیٰ عنہ ہے کس نے بند ہوتو رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کہ جہاں سے موت آئے گی یعنی اللہ تعالیٰ موت کی طرح رزق کو بھی اندر پیدا کردیتا ہے۔

سبحان الله! کیا جواب دیا ہے اور اس رزق کے آنے کو ایس حالت میں کوئی بعید نہ سمجے
ایسا واقع بھی ہوا ہے کہ حضرت مریم علیم السلام جب حضرت ذکریا علیہ السلام کی کفالت میں
تحیی توجب ذکریا علیہ السلام تشریف لائے تو تازہ تازہ تازہ کی السریم علیم السلام کے پاس دیمے
پوچھتے یا مویم انبی لک ہذا؟ اے مریم ! یہ کہاں ہے آئے؟ قالت ہو من عند الله ان
الله یوزق من بشآء بھیر حساب کی مریم علیم السلام فرما تمی کہ یہ اللہ کے پاس سے
آئے۔ بی شک اللہ تعالی جس کو جا ہے ہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں۔
آیا ہے۔ بی شک اللہ تعالی جس کو جا ہے ہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں۔

اس آیت کی اس وقت ایک عجیب تغییر سمجھ میں آئی ہوہ یہ ہے کہ مشہور تغییر تو یہ ہے:

"ان اللّٰه یوزق من یشآء بغیر حساب" حق تعالیٰ کا مقولہ ہے لیکن اس کو" قالت "

کتحت میں واخل کر کے مریم علیما السلام کا مقولہ بنایا جاوے تو حضرت مریم علیما السلام کے کمن کی دلیل ہوگی کہ جزئیہ کے بعد کلیہ بیان کردیا۔ (وعظ ایضاً میں ۱۳۵۵)

#### غيرمقلدون كاعامل بالحديث هونا

قاری عبدالرحمٰن صاحبٌ غالی غیر مقلدوں کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ بیلوگ اپنے کو عامل بالحدیث ہیں کیے کام اس میں شک نہیں کہ عامل بالحدیث ہیں کیکن کلام اس میں شک نہیں کہ عامل بالحدیث ہیں کیکن کلام اس میں ایک کہ کس کی حدیث مراد ہے۔ حدیث الرسول پر عامل نہیں۔ حدیث النفس پر عامل ہیں ایک شعر بھی جھے اس مضمون کا یاد آیا:

واعظ شہر کہ مردم ملکش میخوانند قو مانیز ہمیں است که آ دم نیست کی آ دم نیست کی آ دم نیست کی آ دم نیست کی آبیں ہے۔ پس ایسا ہی بیتر جمہ ہے کہ محاورہ تو ہے لیکن گنوارمحاورہ ہے شاہی محاورہ ہیں ہے۔ (ایٹناوعظ الخلط ص ۹ س

## تحكم س كراعراض كرنا

چنانچ ایک غیرمہذب کی حکایت بیان کرتا ہوں کہ گنگوہ میں میں نے عید کے دن معانقہ کرنے کومنع کیا۔ ایک فخص کہنے گئے کہ بس جی! اب تو مردوں پر گفن پڑنا موقوف ہوجاوے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں بے شک خبر بھی ہے گفن کس پڑبیں پڑتا شہید پر گفن نہیں پڑتا وہ کن کر جھلاتے ہوئے گئے۔ (وعظ المباح ص ۲۳۰۸) بوقت موت اقو ال اوراحوال کی حیثیت

ابن قیم نے حکایت کھی ہے کہ ایک تاجرکوم نے کے وقت کلمۃ تلقین کیا گیا تو وہ جواب میں کہتا تھا دس کوخرید اگیارہ کو دول گا۔ شایداس حکایت کون کرآپ یہ سمجھے ہوں گے کہ اس وقت جومنہ سے نکلے خواہ وہ کلمات کفرہی ہوں کچھموا خذہ ہیں۔ یہاں سے جملہ معتر ضہ کے طور پریہ بھی بیان کرتا ہوں کہ کسی مرتے ہوئے کی حالت و کیھ کر جوفتو کی لگا دیا جاتا ہے کہ بری حالت میں مرایہ خت بات ہاں لیے کہ مرنے کا وقت بڑی مصیبت کا وقت ہاں موت ہوں کہ اس محتی نہیں رہتے تو اس وقت جو پچھاس کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار فیس بلکہ ان کلمات کے صدور کا ذکر بھی نہ کرنا جا ہے ہاں اگر کوئی شخص فا سد الاعتقاد ہواور نوگوں کو فیس وارد ہواور کوئی فیص فاسد الاعتقاد ہواور کوئی فیس کے منہ سے نکلے وہ تا ہوا کہ دولا کوئی کوئی خوس فاسد الاعتقاد ہواور

صحت عقا کدکوضروری جان کرعمل کریں اور جوشخص کیے العقیدہ ہواس کو بدنا م نہ کر و بلکہ اس کی حالت اور تول کی تا ویل کرلو۔اس کی بری بات اور بری حالت کواچھی حالت میں داخل کر و جس مخص کوتا ویل کر اے کی عادت ہوتی ہے وہ اولیاءاللہ پراعتر اض نہیں کرتا اور اس و اسطے کہتے ہیں کہ موت کے وقت سمجھ دار دینداروں کا یاس ہوتا ضروری ہے۔

ایک بزرگ کا انقال ہوا انہوں نے بجائے کلمہ کے یہ پڑھا لا اللہ الا الله موسیٰ کلیم اللہ لوگوں نے کہا کہ یہودی ہوکر مرے ہیں ایک محقق نے من کرکہا ارے ظالمو! یہ تو برے پایہ کی بات ہے یہ بزرگ قدم موئ پر تھے یہ اس کا ظہور ہوا۔ (وعظ ایفناص ۱۳س۸) بیشنخ کا مل پر انحصار کرنا

ا یک اور بزرگ تصانبینه میں ان کی حکایت مولوی محمصدیق صاحب مرحوم کنگوہی بیان کرتے تھے کہ دو دیہاتی تھے ایک بھائی تو نقشبند پیسلسلہ میں کس سے بیعت تھے اور دوسرے جن کی بید کایت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب سے بیعت تھے بھائی ان کو ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے کہتم مجھ ہے بھی فیض حاصل کرلوورنہ محروم رہو گے پچھتاؤ کے یہ نال دیتے تھے۔ اتفاق سے ان کا انتقال ہونے لگا مگراس وقت وہ چپ تھے کلمہ وغیرہ نہ یر ہے تھے۔ جب بھائی نے بیرحالت دیکھی تو کہا کہ دیکھ میں کہا کرتا تھا کہ محروم رہو گے۔ اب کہاں عمی وہ نسبت حاجی صاحبؒ کی کہاں گیا وہ قیض ۔ یا تو وہ بیہوش تھے یا بے ساختہ موش من ان کی زبان بر جاری موگیا: "یالیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی من المکومین" حالانکہ وہ عربی بھی نہ جانتے تھے اور اس کے بعد ذکر جاری ہوگیا اوراس میں انقال ہوگیا۔مولوی محمصدیق صاحب کہتے تھے کہ میں اس وقت موجود تھاجب یہ ہوا تو میں نے ان کوخوب آڑے ہاتھوں لیا کہ دیکھو یہ ہے نسبت حاجی صاحب کی اور افسوں ہے تمہارے حال برجیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہواوران کی حالت کو نہ تمجھ سکے۔غرض ا نقال کے وقت اس قتم کی حالتیں چیش آتی ہیں کہ ہر خص ان کونہیں سمجھ سکتا ۔کسی کی حالت کو د كمچركركوني حكم اس يرنبيس لكاسكته\_(وعظ اليناص ٩٧سا)

#### مباحات مين انهماك كانقصان

کسی طالب علم سے پوچھاتھا کہ دواور دو کتنے تو اس نے کہا چارروٹیاں ُغرض! آ دمی کے دل میں بری شے یا اچھی جو بھی ساجائے اس کی یہی حالت ہوتی ہے اس لیے مباحات میں بھی اتناانہا ک نہ کرے کہ ہروقت وہ ہی دل میں ساجائے اور گواس کوفتو کی میں گناہ نہ کہا جائے کیکن مضرضرور ہے۔ (اینام ۱۹۸۳)

ذاتى اغراض كيليخ الله كى طرف انتساب

مولا تاروی نے ایک ایے جاہل کی حکایت کھی ہے کہ وہ باغ میں گیا اور وہاں جاکر بے تکلف میوے تو ڑتو ڑکر کھانے لگا۔ باغ والا آیا اور اس نے مواخذہ کیا کہنے لگا میں بھی خداکا 'کھل بھی خداکا 'لافاعل الا الله اور موجود خداکا 'کھل بھی خداکا 'لافاعل الا الله اور موجود الا الله " پھرتو کون ہوتا ہے رو کئے والا۔ اس نے کہا کہا چھا اور نوکر سے پکار کر کہا لاؤ میرا سوٹا اور رسا اور رسے باندھ کر اس کو خوب ٹھوکا وہ فریاد کرنے لگا 'کہا چلاتے کیوں ہو ڈیڈ ابھی خداکا 'رسا بھی خداکا 'مارنے والا خداکا اور تو بھی خداکا 'کھرشکایت کے کیا معنی۔ اس وقت تو مدی صاحب کو ہوش آیا اور تو بھی خداکا 'کھرشکایت کے کیا معن۔ اس وقت تو مدی صاحب کو ہوش آیا اور تو بھی خداکا 'کھرشکایت کے کیا معن۔

گفت توبه کردم از جبر اے عیار افتیار ست افتیار ست افتیار (وعظالیناً ص۱۲۹س)

#### حدیث سے ایک اہم اُصول کا استباط

حضرت مولا نامحر یعقوب صاحب کوقر آن وحدیث سے تمان اور اخلاتی تعلیم کے استباط کا بڑا ملکہ تھا ایک روز فر مایا کہ دیکھو حدیث سے ایک قاعدہ ٹابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخف کسی کے شرسے بھا گے اور یہ چاہے کہ میں ہاتھ نہ آؤں تو بہت دور نہ جائے نزدیک ہی کہیں جائے اس لیے کہ ڈھونڈ جب پڑتی ہے تو دور دور تو دیکھنے جاتے ہیں اور پاس کوئی نہیں دیکھتا اور اس قاعدہ کوہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے سمجھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ معظمہ سے تشریف لے میں تو تمن میل پر جاکر غار تو ریس چھے ہیں تو تمن میل پر جاکر غار تو ریس چھے ہیں حوالا نکہ تمام عالم دشمن اور اونٹنیاں ایس تیز موجود کہ اگر دھا وا فر ماتے تو کم از کم مدینہ

طیبہ آ دھی منزل پرتو قیام فرماتے لیکن حضور صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ کون دانشمند ہوگا۔ آپ تین میل پر جا کر جہب مکے لوگوں نے دور دور ڈھونڈ ااور قریب کی نے نہ ڈھونڈ اجب لاجار ہو مکے توایک قائف کولائے اس زمانہ میں قیافہ شناس غضب کے تھے۔

اس قائف نے غارثور پرلا کر کھڑا کردیا کہ اس ہے آ مے نہیں گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنداس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جن سے حضرات شیعہ بہت خفا ہیں بلکہ ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جن حضرت کی خاطر سے بیلوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خفا ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ بیلوگ ان سے بھی ناراض ہیں حضرت ابو بکڑ سے اس واسطے کہ انہوں نے ان کاحق کیوں نہیں ویا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس واسطے کہ انہوں نے اپناحق کیوں نہ وصول کیا۔

ایک جاہل متعصب شیعہ کی حکایت ظرافت آمیز یاد آمٹی کہ نماز کے واسطے سنیوں کی مسجد میں گیا وہاں کھادیا: مسجد میں گیا وہاں لکھادیا:

چراغ و معجد و محراب و منبر ابوبکر و عمر عثمان و حیدر و محر عثمان و حیدر و محر عثمان و حیدر و محمد و کیھتے دیکھر بہت خفا ہوا کہ ہم تو تمہارے واسطے جان کھیاتے پھرتے ہیں اور تم کو جب د کیھتے ہیں ان ہی کے ساتھ بیٹھا د کیھتے ہیں اور غصہ میں چھری لے کرچ ھے کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہدکا اسم مبارک چھری سے چھیل دیا۔ کویا اینے نز دیک ان کودہاں سے علیحدہ کردیا۔

جب الله تعالیٰ کوبھی (نعوذ بالله) مثمن قرار دیں اور معنی یہ کیے جائیں کہ شور وغل مت کرو۔ الله تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں وہ س لیس محسبحان الله کیا اچھا حق ادا کیا ہے رسول کا کہ الله تعالیٰ کورسول کا بھی دشمن گر دانا۔

الحاصل! ان لوگوں نے إدھراُ دھر تلاش کیا۔اُ دھر جن تعالیٰ کی یہ قدرت ظاہر ہوئی کہ اس وقت غار کے منہ پر کمڑی نے جالاتن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ انہوں نے قائف سے کہا کہ تو احمق ہوا ہے اس غار جس تو کسی طرح جانہیں سکتے اس لیے کہ اس کے منہ پر کمڑی کا جالا ہے اور کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں کبوتر وحثی جانور ہے یہ انڈے بی پر کمڑی کا جالا ہے اور کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں کبوتر وحثی جانور ہے یہ انڈ آ کے نہیں ویرانہ جس دیتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ تو مجنون ہے قائف نے کہا کہ پھے کہو واللہ آ کے نہیں براھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر ایسا پر دہ ڈال دیا کہ قائف کے اتنا سننے کے بعد بھی اتنانہ ہوا کہ علی بیل الاحمال ہی غار کے اندر و کھے لیتے۔ اگر چراحمال بعید تھا لیکن جو محف کی شکوتلاش کیا کرتا ہے تو ایک ایک جگر بھی و کھتا ہے جس میں بالکل احمال نہ ہو۔

جیے کی تعال کو گئ تو اس نے سب جگہ دیکھا۔ حتی کہ گھڑے کے اندر بھی کہ شایداس میں نہ ہو حالانکہ اس میں کی درجہ میں بھی اختال نہ تھا تو احتیاطا غار میں دکھے لیتے لیکن عقل اور وہم اور خیال سب قو تیں حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں جس طرف چاہیں ان کو پھیردیں۔ دیکھ بھال کر چلے گئے۔ غرض اس قصہ سے یہ نکلا کہ اگر چھپنا ہوتو قریب جگہ چھپنا چاہیں ہوتے عقل کا ل اسلام بھولے بھالے معلوم ہوا کہ انبیا علیم السلام بھولے بھالے نہیں ہوتے عقل کا ل ان کوعطا ہوتی ہے۔ (وعظ التوکل میں ۱۳۷)

# خلق خدا كى تربيت كيلئے كامل العقل مونا

ہمارے دوستوں میں ایک فخص تھے۔ بہت بھولے تھے اور فطرۃ ایسے بی تھے ان سے کسی نے ان سے کسی نے ان کے جب نجات ہوگی ورنہ نجات نہ ہوگی۔ بے چارے کنوااڑ اور کے جب نجات ہوگی ورنہ نجات نہ ہوگی۔ بے چارے کنوااڑ انے کے لیے تیار ہو گئے ایک اور بزرگ تھے ان کوکسی نے کہد یا کہ ڈھول گلے میں ڈال کر بجاتے پھروتو نجات ہوگی چنانچے مستعد ہو گئے۔

اوران کنکوے والے کی ایک اور حکایت ہے کہ ایک عورت جارہ کھی کی ظریف نے کہا کہ میاں صاحب دیکھتے ہواس کے سینہ پر دوا بھری ہوئی کیا چیزیں ہیں اس کے پوڑے ہور ہور ہوں گے اورا گرتم نے ہاتھ نہ پھیر و گے اجھے نہ ہوں گے اورا گرتم نے ہاتھ نہ پھیر اتو اجھے نہ ہوں گے اورا گرتم ہوتو کیا حرج ہورنہ پھیرا تو اجھے نہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ تم ہاتھ پھیروکی کوتم سے نفع ہوتو کیا حرج ہے ورنہ قیامت میں بکڑ ہوگی کہ ایک فحض تمہارے سبب تندرست ہوجا تا مگرتم نے بچھ نہ کیا ہے جا دہ کیا ہے۔ چارے ہو جا تا مگرتم نے بچھ نہ کیا ہے جا دہ کیا ہے۔ چارے ہوگئے۔

دوسر مے خص نے ای مشورہ دینے والے کود حمکایا کہ میاں کیوں ان کو پڑواتے ہواورا یک اور حکایت ان کی یاد آئی ان کی نئی شادی ہوئی تھی میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی عورت ہے یا مرد؟ کہنے لگے کہ پہن رہی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے عورت ہے آج کل کے لوگ ایسے لوگوں کو بزرگ جانے ہیں اور جوعاقل ہیں ان کو یہ بچھتے ہیں کہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں۔

غرض! بھولے بھالے کی بزرگی کا انکارنہیں کیکن بیہ حکایتیں ان بزرگوں کی ہیں جن کے متعلق خلق اللہ کی ہدایت نہیں ہے اور جو ورثة الانبیاء ہیں اور کامل انعقل اور تام الفہم ہوتے ہیں کسی کومجال نہیں کہان کو دھوکہ دے سکے۔

حضرت عمرض الله تعالی عند نے قیصر دوم کے پاس قاصد بھیجا تھا۔ قیصر نے پوچھا کہ تہارا خلیفہ کیا ہے؟ اس قاصد نے کیا مخضراور جامع جواب دیا ہے کہا کہ ہمارے خلیفہ کی شان ہے ۔ ''لا یعخد ع و کلا یعخد ع'' یعنی نہ کی کو دھو کہ دیتا ہے اور نہ کی کے دھو کے میں آتا ہے۔ '' ہرقل'' س کر متحیر ہو گیا اور اپنے لوگوں ہے کہا کہ اگر بیتی ہوتا ہے کہ دش تعالیٰ کی تائیداس کے ساتھ ہے اس لیے کہ دھو کہ نہ دینے ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیناس کا کامل ہونے کی۔ پس جس مخف کے اندر کا کامل ہونے کی۔ پس جس مخف کے اندر یہ دونوں صفیس ہوں اس پرہم غالب نہیں آسکتے اس کا ارادہ ایمان لانے کا تھالیکن توم نے کا خالفت کی اس لیے رہ گیا۔ (وعظ ایضا ص ۱۳۹س)

حضرت عمررضى الله عنه كي كمال فراست

ایک قصد حضرت عمرٌ کا ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ تقسیم فرمار ہے تھے اور دودو آ دمیوں کو ایک ایک اونٹ دے رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیایا امیر المؤمنین

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

"احملنی و سحیما علی بعیر و احد" یعنی مجھ کواور تیم کوایک اونٹ دے دیجئے ہے ہے آ دی کا نام زیادہ ہوتا تھا اور مشک کو بھی کہتے ہیں گراس معنی میں مشہور نہیں تو بظاہر وہ دھوکہ سے چاہتا تھا کہ مجھ کوایک اونٹ سالم مل جاوے اور یہ فض تھا غریب! لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فورا سمجھ کے اور فر مایا کہ میں تجھ کو دیتا ہوں بچ ہٹلا و تحیم سے مراد مشک ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین! مشک ہی مراد ہے فر مایا ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہوئ غرض! حضرت عرض میں کے دھوکہ میں نہیں آئے۔ (ایسنا منہ ۱۳۰۳)

د نیا دار دل کے گفر میر کلمات ایک صاحب تنے جو بڑے معززمشہور ہیں ادراعلیٰ طبقہ میں ان کا شار ہوتا ہے ان کی

ایک صاحب سے جو ہڑے معزز مشہور ہیں اور اعلیٰ طبقہ میں ان کا شار ہوتا ہے ان کی نبست سنا ہے کہ ایک خفس نے ان کے سامنے کی امر کے بارے میں یہ کہا کہ خدا جا ہے گا تو اس معالمہ میں کا میا بی ہوگی کہنے گئے اس میں خدا کے جا ہنے کی کیا بات ہے ہم تد ہیر کرتے ہیں تد ہیر سے بیکا م ہوجائے گا۔ عقل تو سنح ہوئی تی تھی گر بات بھی برٹ کی باوجود صاحب زبان ہونے کے بات بھی کرتے ہیں تو غلط ہو لئے والے انگریزوں کی طرح سے اور خیر بات کا تو کہو ہیں گر عقا کہ کفریہ سے تو بچنا جا ہے گئین ان کا اسلام کچھ ایسا مضبوط ہے کہ کفرو بات کی کروجہ بھی نہیں جاتا۔ صاحبو! اسلام تو ایسے ناز اور د ماغ کا ہے کہ اس سے ذرا اعراض کروتو وہ ناراض ہوجاتا ہے۔ (وعظ ایسنا صاسان ۱)

جاال واعظ كى علمى لياقت

ایک مخص کی حکایت ہے کہ اس نے "والصحی واللیل اذا سبخی" کے معنی بیان کیے تھے کہ اے نفس تیری بہی ہجا (سزا) ہے۔ (وعظ الطہو رص ۱۳س) جو ہر شناس کی قدر جا نتا ہے

جب مجنوں کے عشق کی بہت شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت کو خیال ہوا کہ لیل کو بلا کرد کھنا چاہیے کہ کسی ہے جس کی وجہ سے مجنوں مجنوں ہوگیا ہے بلا کرد کھا تو ایک سانولی ی عورت ہے خلیفہ تعجب سے کہتا ہے اس شعر میں فدکور ہے: گفت کیلی را خلیفہ کال توئی کر تو مجنوں شد پریشاں دعوے
از دگر خوبال تو افزول نیستی گفت خامش چوں تو مجنول نیستی
دیدہ مجنول اگر ہو دے ترا ہر دو عالم بے خطر ہو دے ترا

یعنی تو دوسرے خوبصور تول ہے کھے زیادہ نہیں کیلی نے کہا کہ تو چونکہ مجنول نہیں ہے
اس لیے تو خاموش رہ۔ اگر مجنول کی آ کھے تھے کو ہوتی تو دوجہال تیرے نزد کیا ہے قدر
ہوجاتے۔(وعظ العلمور ص ۱۲ م)

علماء باطن كووببي علوم كاعطابونا

امام ابوصنیف ی نےمعقول کہیں ہیں بڑھی مرحق تعالی نے طبیعت بی سلیم بیدا کی تھی ان حفرات کے طبائع ایسے لیم تھے کہ عقلیات ان کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی تھیں۔ جیے کی صرفی نوی کا قول مشہور ہے کہ کہا کرتا تھا کہ ہارے جمرہ کا چوہا جوہا صرفی نحوی ہے۔حضرت شاہ سیداحمہ صاحب بریلویؓ جن کے ہمراہ مولا نا اساعیل شہیدہمی تھے جب بیثاور پنیچے ہیں تو وہاں کے علماءمولا نا شہیدگی شہرت من کرامتحان کی غرض ہے آئے ہ مولا نااس وقت ایک خت ساتہبند باند ھے ہوئے گھوڑے کھتر اکررہے تھان سے یو جھا كمولانا كهال بي ؟ مولانا ففرمايا كياكام بانبول في كها كر تحدكواس على مطلب ہے مولا تا کا پتہ بتلاؤ۔مولا تانے فر مایا کہ تم بتلاؤ توسی کیا غرض ہے کہے لگے کہ ہم کو پچھ یو چھنا ہے مولا نانے فرمایا کہ مجھ سے ہی ہو جھلو۔ان کومعلوم ہوگیا کہ یہی ہیں پھر جو پچھ جس فن میں یو جیما تھوڑے کو کھر اِ کرتے ہوئے حل کر دیا۔سب متعب ہوئے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم کم علم ہیں ایسے تباء وعبا وعما ہے باندھے ہوئے ہیں اور مولا نااتنے بزے عالم اوراس حالت میں رہتے ہیں (مولانا نے فرمایا تعجب نہ کروتم مجھ کوایے سب کے برابر سجھتے ہوا گرمیں تم کوسب کے برابر کیڑے پہنوں تواتنے بارکا کیے محمل ہوں۔ جامع)

یہاں سے تو وہ عالم چلے گئے اور سمجھے کہ مولانا تو چونکہ عالم ہیں ان سے تو ہم جیت نہ سکے چلوسید صاحب کو دق کریں گے وہ پڑھے لکھے ہیں ہیں کیونکہ سید صاحب کا فیہ تک پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے ایک روز

مطالعہ دی کھ رہے تھے کتاب کے حروف نظر نہ آئے اور سب چیزیں تو نظر آویں کیکن کتاب کے حروف نظر نہ آئے اور سب چیزیں تو نظر آوی کی کتاب کے حروف نظر نہ آوی کے حروف نظر نہ آوی کے حروف نظر نہ آوی کے دوئم اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ پڑھنا لکھنا چھڑا کران کوذکر و شغل کی تعلیم کی۔

الحاصل: یعلاء سیدصاحب کی خدمت میں آئے۔ ادھر کے علاء اکثر ایک فئی ہوتے ہیں کوئی معقول میں یک ہے کوئی صرف جانا ہے کوئی نوی ہے غرض جمع ہوکر آئے اور مختلف سوالات شروع کیے۔ اگر دینیات کے متعلق کوئی سوال کرتے تو سیدصاحب دائی طرف رُخ کر کے جواب دیتے تھے اور جو غیر دینیات کا ہوتا تھا معقول وغیرہ کا تو با کی طرف رخ کر کے جواب دیتے تھے اور جواب بھی کیا اہل علم کے طرز پر مریدین کو سخت حمرت ہوئی کہ سیدصاحب کی زبان ہے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ بھی عمر بحر بھی نہ سے حمرت ہوئی کہ سیدصاحب کی زبان ہے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ بھی عمر بحر بھی نہ سے حمد حب وہ بھی اور چوا نور مایا کہ جب یوگ آئے تو میں نے سے۔ جب وہ بل ختم ہوئی تو بعض لوگوں نے پوچھا نور مایا کہ جب یوگ آئے تو میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بھی کورسوانہ ہی کے دی تعالیٰ نے امام ابوطنیفہ اور شخ ہوگئی کی دوح میں کہ دیا کہ جواب میں اعانت کرو۔ چنانچہ امام صاحب کی روح میرے دائی طرف تھی اور علی منظر نفس غیر منقول اعمال میں حق نفس

ايك قوال بيشعرگار ما تھا:

مجزید مار عشقت جگر کباب کرد مارا

ایک گوارکو وجد آگیاس سے پوچھا کہ تونے کیا سمجھاجو تھے کو وجد آگیا۔اس نے کہا کہ یوں کہتا ہے ڈگرے کا باپ مارا' ڈگرے کہتے ہیں ہندی میں نفس کو۔ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ہندوؤں کے یہاں اور رنڈیوں کے یہاں مروج مولد شریف ہوتا ہے کہاں میں حظفس ہے ورنہ ہندوؤں کواس سے کیا تعلق۔(وعظ السرور ص ۱۳۳۱)

نی کابشر کی جنس میں ہونے میں حکمت

ایک مخف کامیرے یاس خطآ یا تھااس میں پوچھاتھا کہ کیاحضور بھی اپنی والدہ شریفہ کے بطن سے اس طرح بیدا ہوئے متے جیسے اور آ دمی ہوتے ہیں کسی کا قول نقل کیا تھا کہ ران سے بیدا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

ہوئے اس کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع ہے کہ ل غیر طاہر سے بیدا ہوں اور یو جھا تھا کہاس کی کیا دلیل ہے کہ طریق معہود سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہان سائلوں کوایسے امور کے بو حصے میں شرم نہیں آتی۔ بہت بے حیائی اور بے ادبی اور گستاخی کی بات ہ۔میراجی تو نہ جا ہتا تھا کہ اس خط کا جواب تکھوں لیکن طوعاً وکر ہا لکھا تا کہ ان مخالفین کو یہ کہنے کی مخبائش ندر ہے کہ اہل حق کے یاس کوئی دلیل نہیں۔ میں نے جواب لکھا کہ روایات میں حضور صلى الله عليه وكلم كى ولادت مبارك كے بارے ميں بيالفاظ آئے ہيں:"ولد النبي صلى الله عليه وسلم"اوربيمقدممسلمه ہے كه جب تك مجاز ك قرائن نه موں تو الفاظ اينے حقائق ير محمول ہوتے ہیں یعنی جب تک معنی حقیق بن سکیس مجاز کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا اور بیجی مسلم بكر علامت حقيقت كي متبادر الى الفهم عند المخلو عن القرائن " بهان سب مقدمات سے ولد میں ولا دت سے طریق معہود ہی سے پیدا ہونا مرادلیا جاوےگا۔

ید دلیل ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریق ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔اب لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ کو عجیب طریقہ سے ثابت کریں اور عادت معروفہ کے موافق پیدا ہونے کوقدح جانتے ہیں حالانکہ "اقرب الى الحكمت" آپ كى شان كا عتبار سے بهى ب كه جس طرح عادت الله جاری ہے آپ ای طرح بیدا ہوں۔ تفصیل اس اجمال کی بیہے کہ بیامر سلمہ ہے کہ آ دمی کو زیادہ انس اس شے سے ہوتا ہے جس سے پچھ مناسبت ہواور جس قدرمناسبت زیادہ ہوگی انس زیاده موگااورجس قدرمناسبت کم موگی ای قدراس سے توحش بردھے گی۔

ای واسطے آ دمی کوایئے ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہےاور جانوروں کی طرف کم ہےاور جنوں سےاور بھی کم بلکہ توحق ہے۔ (وعظ ایضاً ص ۱۹س۹) گناہ کےاثرات

ایک بزرگ محوزے برسوار تھے وہ شوخی کرنے لگا۔ فرمانے کیے ہم ہے آج کوئی گناہ ہوگیا ہاس کی وجہ سے ہماری نافر مانی کرتا ہے:

تو ہم گردن از تھم واور میج کہ گردن نہ میجد زھم تو ہیج

ہر کہ ترسید از حق تقوے گزید ترسداز وے جن وانس و ہر کہ دید (وعظ ایسنا ص اس کا )

بے دینی پر جوش آ ناحمیت دینی کی علامت ہے

میں نے ایک روش و ماغ ہے کہا کہ اگر کوئی کی ہے آگر کہے کہ ہم نے سا ہے کہ آپ کی امال جان بازار میں بیٹھا کرتی تعییں تو وہ من کر بگڑے گا پانہیں اوراس فخص کے بے افقیار دھول رسید کرے گا پانہیں کہ تالائق ہماری اہانت کرتا ہے۔ جھے کو تو یہ امید نہیں کہ وہ نہا ہت نرمی ہے دلائل ہے اس کا جواب ویں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کوکیا کہیں گے آیا یہ غیرت وحمت کہلا کے گی یا تعصب اس کوجس طرح ماں کے لیے جوش آیا اس طرح جو دین کے شیدائی ہیں اور دین کی حرمت پر اپنی عزت وحرمت کو نار کر چکے ہیں اس کو دین کے جوش ہوتا ہے ان کے سامنے جب کوئی بدوین ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے ان کو دین پر دھبہ آئے خصوصاً جب کہ بدتہذ ہی و تسخو وطعن سے کہتو ان کو غیظ وغضب آ جاتا دین پر دھبہ آئے خصوصاً جب کہ بدتہذ ہی و تسخو وطعن سے کہتو ان کو غیظ وغضب آ جاتا ہوئی اس میں رحمت ہے اوراگر نہ آئے تو وہ ویندانہیں ہے بے غیرت ہے۔ سویہ تو اور بات ہوئی اس میں رحمت و شفقت کے خلاف کیا بات ہوئی یہ حضرات تو اس درجہ رحمیم وکر یم ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حدوحہ اس نہیں۔ (اینیا میں ۱۱ س) ۵

احكام ميس ذاتى رائے چلانا

ایک نوجوان نے تو یہاں تک نوبت پہنچائی کہ نماز کے متعلق بدرائے ظاہر کی کہ اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی کیونکہ نماز سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں (نعوذ میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کوخوب ترقی ہوتی کیونکہ نماز سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں (نعوذ باللہ) معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کورائے دیتے ہیں۔ (تطع اتمیٰ میں ۱۵)

شرعی احکام میں رائے زنی اور بے باکی

قربانی کے متعلق بیرائے دی جاتی ہے کہ اس زیانے میں چونکہ روپیہ ببیہ ہمیں تھااور مواثی ان لوگوں کے پاس بکٹرت ہوتے تھے اس لیے صدقہ کا بیطر یقہ مقرر کیا گیا تھا کہ ذکے کرواور آفٹیم کرواور اب چونکہ روپیہ بکٹرت موجود ہاور نفلہ سے صدقہ کر سکتے ہیں اس لیے اب وحثی طاعت کوچھوڑنا جا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

ایک صاحب لندن سے بیٹے ہوئے اپ وست مبارک سے بیرائے خط میں لکھ رہے ہیں ان حضرات سے کوئی ہو جھے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں؟
اگر نہیں ہے تو یا در کھیں کہ "ان المظن الا یعنی من المحق شینًا "آگر تی گر کے کہتا ہوں کہ اس رائے کے خلاف پرخوددلیل قائم ہے۔ یدد کیمے کہ قربانی میں طاعت مقصودارا قتہ دم ہے یا مساکین کو کھلا تا۔ سو بیامر ثابت ہے کہ اگر کوئی مخص ذیح کر کے سارا گوشت خود کھا جائے اور ایک بوٹی بھی کی کو خہ دے تب بھی اس کو پورا تو اب قربانی کا ملے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مقصودارا قتہ دم ہے نہ کہ کھلا نا جیسا کہ اس ذی رائے نے دعویٰ کیا۔ رہی ساف معلوم ہوا کہ مقصود ہوا؟ سواس کی لم کی اطلاع ہم کو ہونا ضروری نہیں نہ ہمارا وی ہے کہ ہم جانتے ہیں پھر یہ ہم کہ گا ہوتا تو زندہ بھی دیا جاسکتا تھا تو جس زمانہ میں ہے کہ ہم ہوا تھا اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ رہانہ میں ہے کہ ہم ہوا تھا اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ میں ہے ہے ہم ہوا تھا اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ میں ہے ہے ہم ہوا تھا اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ ہیں ہے کہ ہم ہوا کہ میں اراقتہ دم ہی مقصود ہے۔

غرض ای طرح ہر چیز کے درمیان میں کم وہیشی تمنا کا استعال کیا جاتا ہے۔ چنانچ سود میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ چنانچ سود میں بھی اول تو یہی تمنا ہوئی کہ کاش سود حلال ہوتا مگر اب اس پرتو قدرت رہی نہیں اس لیے دوسری تمنا یہ ہوئی کہ کاش علاء اس میں کچھ تاویل وغیرہ کردی۔ چنانچہ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو خود ہی اس میں اصلاح شروع کردی۔

میں نے ایک مطبوعہ رسالہ میں خود دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے فر ایا ہے کہ سود حلال ہے اور یہ جو قرآن شریف میں ربوا کا حرام ہونا آیا ہے یہ لفظ ربابضم الراء ہے جو ''ربودن'' سے مشتق ہے یعنی غصب اور لوٹ یہ حرام ہے نہ کہ سود اور مولو یوں نے اپنی رائے سے اعراب لگاد ہے۔

خداتعالی جزائے خیرد سے عابہ کرام اور علماء سلف کو کہ انہوں نے رسم خط کو محفوظ و باتی رکھنے کو واجب فر مایا۔ پس بیلفظ ربودن سے ہوتا ہے تو رسم خط میں کیوں ہوتا بہتو فاری لفظ ہے اور فاری میں ربااس معنی مصدری میں آتا ہی نہیں تو دیکھئے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت ہے اور فاری میں اول تغیرہ تبدل کی بہتے گئی اور اس فنم کے بہت سے واقعات ہیں کہا حکام فرعیہ بلکہ اصلیہ میں اول تغیرہ تبدل کی

تجویزیں ہوتی ہیں۔ چنا نچہ ایک مرتبہ میں رُڑی میں تھا۔ میں نے سنا کہ آج یہاں چند عقلاء میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نکاح کی رسم کواٹھا دینا چاہیے مثل دیگر متاع بازی کے یا مثل جانوروں کے جس ہے جس کی موافقت ہوجائے اس میں اجتماع رہے پھر رضا مندی نہ رہے جدا ہوکر دوسرے سے رضا مند ہوجائے بلکہ ایک صاحب کا تو یہاں تک مضمون اخبار میں لکھا دیکھا ہے کہ خوداسلام کی بھی ضرورت نہیں اس اسلام وغیراسلام کے اختلاف سے باہم جنگ وجدل ہوتا ہے اور یہ تجویز کیا کہ ساری دنیا مل کرایک نے فدہب کو افتیار کر لے جس کا نام فدہب تو حید ہو باتی رسالت وغیرہ سوجس کا جی جانے اور جس کا جی حیا ہیں۔

الله اکبر! کہاں تک بیلوگ پنچے ہیں اور اس قتم کی رائیں بوجہ نجب کے اس قدر بھی نہیں ہیں کہ ان کوقل کیا جائے ان میں ایک قتم کی ظلمت ......ای واسطے میں اس میں طویل کلام کرنانہیں چا ہتا مگریہ بتلاتا ہوں کہ احکام شرعیہ میں یہ گڑ بردلوگوں نے مجار کی ہے گویا در پردہ شریعت کی بخ کن کے در ہے ہیں۔ (وعظ ایعنا ص ۱۱س ۱۱۱) آسان مد ابیر کی ناقدری

ہمارے استاد مولانا محمد بعقوب صاحب فرماتے تھے کہ انبیٹھ میں ایک دولت مند مختص کو بہت بخت مرض تھا اور خلط سودا کا بہت زور ہوگیا تھا۔ مولانا کو بلایا گیا مولانا نے اس کے لیے افتیون تجویز فرمایا۔ ان لوگوں نے ارزاں دوا بجھ کرٹال دیا وہاں ایک نامینا حافظ جی رہتے تھے ان سے علاج ہو چھا گیا انہوں نے خواب دیکھا کہ افتیون بی ہملاتے ہیں انہوں نے لوگوں سے ذکر کیا لوگوں نے حضرت مولا تُا سے ذکر کیا 'مولا تُا خوش مزاح بہت تھے۔ حافظ جی سے ہو چھا کہ خواب میں میں تو نہ تھا تو حافظ جی کہتے ہیں کہ جی ہاں! بہت تھے۔ حافظ جی سے ہو چھا کہ خواب میں میں تو نہ تھا تو حافظ جی کہتے ہیں کہ جی ہاں! آواز تو ایس بی تھی اور پھراس کا استعمال کیا۔ بیمثال اس پریاد آگئی کہ بہت نے چونکہ نہایت سہل تھا اس لیے اس کی قد رنہیں کی گئی۔ ای طرح ہمارے مولائا نے ایک محف کو جامن کی کوئیل ہملائی تھی وہ بھی بڑے آ دی تھے بچھا لتفات نہ کیا' اکٹر مہل الحصول چیز کی وقعت کم ہوتی ہے۔ (وعظ ایعنا می مرح)

#### ضرورت کی چیزوں کابسہولت ملنا

میں نے عمر بھر میں کل ایک مرتبہ لکھنؤ میں ایک سوداگر سے درخواست کر کے بیہ جواہرات دیکھے ہیں۔غرض جواہرات جوسب سے نکھے ہیں وہ سب سے گراں ہیں اگر چہ چاہیو تو ایوں تھا کہ جتنی زیادہ ضرورت کی کوئی چیز ہوتی اتن ہی گراں ہوتی لیکن چونکہ اس میں سخت دشواری ہوتی اس لیے رحمت خداوندی نے اس کے برعکس معاملہ کیا کہ ضرورت کی چیز وں کوتو ارزاں بنایا اور بے کارچیز وں کوگراں کردیا بلکہ جوسب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے اس میں طلب کی بھی ضرورت نہیں۔

دیکھو!اگرسانس کوبھی کہ ایک ہوا ہے اور ہروقت ضرورت پانی کی طرح بقصد لینا پڑتا تو ہروقت کی مصیبت تھی بالخصوص سونے کے وقت تو مربی جایا کرتے کیونکہ اس وقت قصد ممکن نہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت و کیھئے کہ اس کو کیسا بسیر الحصول کردیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ارزانی اس کی بے قعتی کی دلیل نہیں۔ (وعظ ایضا ص ۹ س) اخیر زیانہ میں بیوی کی حیثیت

ایک بھولے سید ھے نواب صاحب کی حکایت تی ہے کہ ان کی بیوی مرگئی تھی۔کلکٹر تعزیت کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ ہم کوافسوس ہوا کہ آپ کی بیوی مرگئی اس پر نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب وہ بیوی نہی وہ ہمارااماں تھا۔ (وعظ ایضنا ص ۱۳ ساما) تقدیر تنبدیل ہونے کا انداز

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلائی کا ایک مریدتھا اس کو بیدواقعہ پیش آیا کہ ایک روز جو سویا تو اس کواحتلام ہوگیا فور انھ کرغسل کیا اور سویا تو پھراحتلام ہوا۔غرض! ایک شب میں ستر باراحتلام ہوا اور ہر بار میں ایک نئی اجبیہ عورت کود کھتا تھا اس کو خیال ہوا کہ شیطان کے اس قدر تسلط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید میں مردود ہوگیا۔حضرت سیدنا عبدالقادر جیلائی کی خدمت میں نہایت مغموم حاضر ہوا۔ آپ نے جسم فر ماکر ارشاد فر مایا کہ خدا کا شکر کرو۔ مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری قسمت میں ستر اجبیہ عور توں سے زنا کرنا لکھا ہے۔ میں نے بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری قسمت میں ستر اجبیہ عور توں سے زنا کرنا لکھا ہے۔ میں نے بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری قسمت میں ستر اجبیہ عور توں سے زنا کرنا لکھا ہے۔ میں نے

خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس کو اس ہے بچائے خدا تعالیٰ نے میری دعا کو تبول فر مایا اور اس کو بیداری سے خواب میں خطل فر مایا کہ تقدیر بھی پوری ہوگئی اور تم کناہ ہے بھی محفوظ رہا اور اس کو بیداری سے خواب میں خطل فر مایا کہ تقدیر بھی سے گرمجلس عام میں اس کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید بجھ (مخضراً حاصل اس کا بیہ ہے کہ بعض اوقات قیود و لوح محفوظ میں نہیں ہو تیں علم اللی میں ہوتی ہیں۔ ۱۲) میں نہ آئے کہ دیکھئے بیا حالت رحمت تھی جو حضرت پر منکشف ہوگئی اور اس کے نزدیک عذاب تھا۔ (وعظ ایسنا ص۲۲ س) معلومات کی حدود

برز چمبر سے کی برد صیانے کھے ہو چھا اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں برد صیانے کہا کہ ہا کہ ہا کہ ہا کہ اتی تخواہ کھاتے ہواور یہ بات تم کومعلوم نہیں۔ برز چمبر نے جواب دیا تخواہ تو ہواہ تو ہواہ کہا کہ ہا تھی کافی نہ دیا تخواہ تو ہو ہا د گا تا د کا سارا خزانہ بھی کافی نہ ہو۔ (وعظ آ داب المساجد حصداول میں اس اخیر)

عملیات میں پڑنے کا نتیجہ

مولانافضل الرحمن صاحب تنج مرادآ بادی علیه الرحمت کالوگ ذکرکرتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ اگر صاحب نبیت علی کر کر سے میں کہ مال کو خدا پر کہ کہ کہ مال کو خدا پر توکل نبیس رہتا اور بجب پیدا ہوجا تا ہے یہ منافی ہے نبیت مع اللہ کے۔ (وعظ ایعنا ص ۲۳ س) جا الل فقیر کی برزرگی

ہمارے تھانہ بھون کا واقعہ ہے کہ یہاں ایک فقیرر ہتا تھا بالکل جابل اور محلّہ کے اکثر لوگ اس کے معتقد تھے حتی کہ ہمارے نا ناصا حب بھی چونکہ صلیا ؛ فقراء سے ان کو خاص تعلق تھا وہ بھی معتقد تھے محلّہ بھر میں صرف ایک فحض ایسا تھا کہ وہ اس فقیر کا معتقد نہ تھا اور یہی کہتا تھا کہ جابل آ دی کی کیا فقیری ۔ اس حرکت پرتمام اہل محلّہ ان کو ملامت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس محف کو یہ شرارت سوجھی کہ اخیر شب میں تبجہ کے وقت کی ذریعہ سے ایک مرتبہ اس محفق کو یہ شرارت سوجھی کہ اخیر شب میں تبجہ کے وقت کی ذریعہ سے اس فقیر کے مکان کی حجبت پر جا جیٹھا اور جب وہ تبجہ کی نماز پڑھنے کے لیے کیا تو نہایت

دھیمی اورسریلی آواز میں اس کا نام لے کر پکارااس نے اپنانام س کر پوچھا کہ کون پکارتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اخی جرئیل 'جرئیل کا نام س کروہ نہایت غور سے متوجہ ہوا۔

(الحائک(اشارة الی انهٔ کان حائکا ۱۲) اذا صلی یومین انتظر الوحی) اورکہا کہ کیاارشاد ہاں نے جواب دیا کہ جھے خدا تعالی نے بھیجا ہے تجھے سلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ اب تو بوڑ ھا ہوگیا ہم کو تیری کبڑی کمرد کھے کرشرم آتی ہے اب ہم نے تیرے لیے نماز کومعاف کردیا۔

یہ کہ کرآپ وہاں سے چلے آئے۔اس فقیر نے جوائی جرکیل کی زبان سے پروانہ معانی سا پھرکیا تھاوضوکا لوٹار کھاورسو گئے اب تہجر بھی نائب صبح بھی ظہر بھی۔معتقدین نے جود یکھا کہ بڑے میاں کی وقت سے مجد میں نہیں آئے تو بعضوں کوفکر ہوئی۔ اِدھراُدھر تذکرہ شروع ہوا آ خر پنچ تو دیکھا کہ اندر سے بہیری آ وازیں دیں تو جواب ندارد۔ آخر بڑی مشکل سے دروازہ کھولا بڑے میاں سے نماز میں نہ آنے کا سبب پوچھا تو اول تو مار سے نخوت کے آپ نے کھے جواب ہی نہیں دیا۔لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نخوت کے آپ ان فردی جرکیل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالی نے تجھے نماز معان کے کہا کہ میرے پاس اخی جرکیل آئے تھے وہ فرما گئے ہیں کہ خدا تعالی نے تجھے نماز معان کردئ میں کردئ میں کردہ شخص جوغیر معتقد تھا اور جس نے بیچرکت کی تھی بہت ہنا کوگوں کو اس کے مشیم ہوا کہ اس نے بیچرکت کی تھی بہت ہنا کوگوں کو اس کے فقیر اور بزرگ بتلاتے ہیں۔حقیقت میں جائل کی فقیری کیا اور جب وہ فقیر نہیں ہوسکتا تو ہیر اور مقتداء تو بدرجہ اولی نہیں ہوسکتا ۔ (وعظا حیان اللہ بیرد موات جلد ہی ساس اخیر) اور مقتداء تو بدرجہ اولی نہیں ہوسکتا ۔ (وعظ احیان اللہ بیرد موات جلد ہی ساس اخیر)

ترقی کی حقیقت

حضور صلی الله علیہ وسلم ہیبت کی وجہ سے بہت ی با تیں نہیں پوچھ کے تھے تو خدا تعالیٰ فی بار جرئیل علیہ السلام کوحضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس بہ شکل انسان بھیجا وہ ایک مجلس عام کے وقت تشریف لائے اور حضور صلی الله علیہ وسلم سے دوسروں کے سنانے کو چند سوال کیے چنانچ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماالا سلام لیعنی اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

ان تشهدان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم رمضان وان تحج البيت الحديث

شہادتوں کا اقرار کروول ہے ہی اور زبان ہے ہی ظاہر ہواور نماز وزکو ہ وصوم و ج کا اور زبان ہے ہی ظاہر ہواور نماز وزکو ہ وصوم و ج کا اوا کرنا ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تغییر ہے اسلام کی حقیقت معلوم ہوگئ تو اسلام کی ترقی تو یہ ہوگئ کہ ان احکام کے اختال جس ترقی ہوئر افری ترقی ہوئر و زورہ جس ہونہ یہ کہ ٹم ٹم ہوئا عالی شان کی ہوئی اس کو اسلام کی ترقی و یکھا جائے گا۔ غرض! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تغییر فرما چکے ہیں تو آج کون ہے کہ وہ ہوئے ہوئے کہ دوہ ہوئے ہوئے کہ وہ او وہ ای وجاہ کی ترقی کو اسلام کی ترقی ہتلائے مسلمان اگر اپنی صالت دیدیہ پر بھی پورے قائم رہے تب بھی ان چیزوں کو اسلام کی ترقی ہتلائے مسلمان اگر اپنی صالت دیدیہ پر بھی پورے قائم رہے تب بھی ان چیزوں کو اسلام کی ترقی نہ کہتے البت ترقی لا ہل الاسلام کہتے گر جب وہ دین پر بھی باقی ضہیں ہیں تو اس حالت جس بیرتی مال لا ہل الا السلام نہ ہوئی بلکہ ترقی مال لا ہل الکفر ہوئی۔ (وعظم العلم والعمل والت جلاشم میں ۱۹)

#### خواهشات نفساني كااتباع

کھودن ہوئے کہ ایک مختص آئے اور کہا کہ رضائی بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوگیا ہے اور نکاح کے وقت علم نہ تھا بعد نکاح کے معلوم ہوا اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا تفریق کرا دوئیہ تھم من کروہ ہم گیا اور کہنے لگا کہ صاحب اس میں تو بڑی بدنا می ہوگی۔

افسوس صدافسوس! کہ اللہ ورسول کے جگم کے ساتھ مسلمان کی بیر حالت ہوا ور فر ماکش کی جاوے کہ ہمارے موافق مسئلہ لی جاوے میں نے ان سے کہا کہ بھائی! اس میں تو نیک نامی ہوگی تھی جب حقیقت پر اطلاع ہوئی حق کو ایک خطی ہوگی تھی جب حقیقت پر اطلاع ہوئی حق کو افتیار کرلیا اور بدنامی تو اب ہورہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہن دونوں جمع ہور ہیں اور یہ جواب تو علی سبیل التم ع تھا ور نہ جواب حقیق تو یہ ہے کہ بلاسے بدنامی ہوہونے دو۔ اگر ایسابی بدنامی کا خوف ہمارے بزرگوں کو ہوتا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے مگر ہمارے بزرگوں نے اسلام لانے میں کیسی کمیسی مصیبت اور بدنامیاں اٹھائی ہیں۔ چنانچہ ان سائل برزرگوں نے اسلام لانے میں کیسی کسی مصیبت اور بدنامیاں اٹھائی ہیں۔ چنانچہ ان سائل ماحب نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نکال دو کہ جس میں یہ عورت حلال ہوجائے۔ میں نے کہا

کہ دیوانہ ہوئے ہو' میں کون حلال کہنے والا ہوں اور اگر کہہ بھی دیا تو اس سے حلال تو نہیں ہوجائے گی جب تک شرعی دلیل سے حلال نہ ہو جب ان سائل صاحب نے مجھ سے صاف جواب سنا تواب تا ویل کی فکر ہوئی کہ کوئی تا ویل کرنی جا ہے تو فر مانے <u>لگے لڑ</u>ے نے دودھ پیا تو تھا مگرتھوڑا سا پیا تھا۔ و عظمند یہ سمجھے کہ بہت سا چنے سے حرمت ہوتی ہوگی تھوڑا پینے میں کیا حرج ہے میں نے کہا کہ جناب ایک قطرہ پینے میں بھی حرمت ہوجائے گی۔اس پر فرمانے لگے کہ جی کچھ پینا تھا وہ بھی تے ہوگیا تھا اندرنہیں رہا وہ پیسمجھا کہ بس دودھ کے ساتھ حرمت بھی نکل پڑی میں نے کہا کہ بھائی طلق کے نیچے اتر تے ہی حرمت ٹابت ہوگئی اور ثبوت کے بعد اس کا سقوط نہیں ہوتا اس پروہ ناامید ہوکر چلے گئے اور دہلی پہنچے۔اہل صدیث سے جاکرر جوع کیا تو المحدیث اور نیز شافعی کا فدہب ہے کہ یانج محونث ہے کم میں حرمت نہیں ہوتی بیمسئلہ من کراس سائل نے ایک سوال اس قید کے ساتھ تیار کیا کہ ایک لڑ کے نے یا کی محونث ہے کم دودھ پیاہے آیا حرمت رضاعت ثابت ہوئی یانہیں ان میں سے کسی نے جواب لکھ دیا کہ اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔بس آپ راضی ہو گئے اور بہن بھائی کوائی حالت پرہنمی خوثی جمع رکھا۔

دیکھے! اس مسئلہ میں ان سائل صاحب نے کس قدر اپنفس کی پیروی کی ہے۔
جیسا کہ اس کے مکالمہ مفصلہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بچے کے دودھ پینے کے وقت جب ان امور
کی اطلاع بھی نتھی تو کس نے گنا تھا کہ اس نے پانچ گھونٹ ہے ہیں یا کم دوسرے یہ کہ بیخض
حنفی تھا اور پہلے سے اس کا بی تھیدہ نہ تھا جس پڑل کیا اگر پہلے سے شافعی ہوتے تو اس فتو کی پڑل کرنا مضا لقہ نہ تھا یا اس اہتلاع یا رضا سے پہلے اپنی تحقیق یا کسی کی تھلید سے اس مسلک کی ترجیح
ٹابت ہوجاتی تب بھی مضا لقہ نہ تھا۔ اب تو کھلا ہواا تباع ہوئی ہوا۔ (وعظ ایسنا ص ۱۵ س ۱۸ س)
کفریر اصر ار

میں ایک مرتبہ موضع سونت گیا وہاں ایک بوڑھے بھار کو دیکھا کہ بہت صاف ستھرا رہتا ہے اور رات کو اٹھ کر رام رام بھی کرتا ہے اور معلوم ہوا کہ اس کے اولا دوغیرہ بھی کچھ نہیں ہے میں نے اس سے کہلایا کہ مسلمان ہوجا اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے صلاح کرکے جواب دوں گا' صلاح کرکے اس نے جواب دیا کہلوگ ہوں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کہ بڑھاپے میں کہ بڑھا ہے میں کہ بڑھا ہے میں کہ بڑھا ہے گئے ہے۔
میں کیوں ایمان کھوتا ہے تھے ہے۔
میراز بسیط زمین عقل منعدم کردد بخو دگمان نہ برد ہی کس کہ نادانم
(وعظا بینا صسماس ال)

#### ذاتى اغراض كيلئے حقیقت جھیا نا

میرے پاس ایک محض فرائض لائے اور پوچھا کہ میراکتنا حصہ ہے؟ ہتلادیا کہ اس قدر ہے ان کو بہت کم معلوم ہوا کہنے گئے کہ میرا حصہ کیول گھٹ گیا' میں نے کہا کہ فلال وارث کی وجہ ہے کم ہوگیا' اگروہ نہ ہوتا تو تم کو زیادہ ملتا' کہنے گئے کہ جناب پھراس کو نہ لکھئے اور اکثر فرائض وہی پوچھتا ہے جس کے قبضہ میں پچھنہ ہوا ور قبضہ چاہتا ہوا ور جوقا بض ہوتا ہے وہ بھی فرائض نہیں نکلوا تا کیونکہ جانتا ہے کتفسیم کرنا پڑے گی اور قبضہ سے شے نکل جائے گی۔

غرض! لینے کے لیے فرائض نکلواتے ہیں دینے کے لیے کوئی نہیں نکلواتے۔الا ماشاء اللہ تمام عمر میں ایک فخض ایسے آئے کہ بڑے رئیس تصاور تمام ریاست پر قابض تھے۔ انہوں نے فرائض کھوائے تھے تا کہ جائیدادموافق شرع شریف تقسیم کردیں۔ گڑگاواں کے رہنے والے تھے کئی بار آئے اور گئے جو ضروری بات اس میں کوئی رہ جاتی تھی اس کے دریافت کرنے کے لیے مکررسہ کرر آتے اور جاتے اوران کے سواجو آتا ہے ایسائی آتا ہے جو لینا چا ہتا ہے اور ویتانہیں چا ہتا۔

ایک بارایک ایسے ہی مخف آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری بہن ہواولاد مرکی اور خاونداس کا شیعہ ہے آیا اس کے خاوند کو بھی عورت کے ترکہ میں سے کچھ طعگا۔
میں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں طع گا نصف ترکہ اس کا ہے تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ خاوند کو نہ طئ مال بہت تھا اور انہوں نے کہیں سنا تھا کہ شیعہ پر کفر کا فتو کی ہے تو اس لیے چاہتے تھے کہ اس تا ویل سے اس کے خاوند کو پچھ نہ طے سب مال ہمارے قبضہ میں آئے کہ کہے گئے کہا کہ تم کو کہ سدیہ کا تو شیعہ سے بوجہ کفر شیعہ کے نکاح نہیں ہوتا تو بھی وہ شوہر ہے میں نے کہا کہ تم کو کہھ خدا کا خوف ہے کہ دوسرے کا حق رکھنا جا ہتے ہواور اگر خوف نہیں تو اچھا حمیت اور

غیرت کہاں اُڑگئی کہ تھوڑی و نیا کے لیے بیٹابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن تمام عمر حرام کاری میں جتلا رہی اور دوسرے بیتو بتاہئے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں نہ پوچھا کہ خاوند شیعہ ہاس سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسرے بیچ کی کہنا کہ اگر بیال خاوند کے قبضہ میں ہوتا اور وہ مرتا اور تمہاری بہن کو طفے کے بعد پھر تمہاری طرف سے ختل ہونے کا احتال ہوتا تو کیا اس وقت بھی تم اس نکاح کے میچ نہ ہونے کی کوشش کرتے۔ میرے پاس بھڑ ت ایسے سوالات آتے ہیں کہ کوئی بات نکال دو۔ چنا نچے انجی ایک مسئلہ آیا کہ ایک مورت کہ ایک کے خص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں اس کی درخواست تھی کہ کوئی ایک صورت کال دوکہ طالہ نہ کرتا ہیں۔ (ذم ہوئی میں ۱۵۸س)

#### مدارس میں باصلاحیت طلباء کا وجود

بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ تھا کہ جس سے بڑے علاء جیے امام غزائی اور شخ سعدی پڑھ کر نکلے اور وجہ اس مدرسہ کی بتاء کی بیہ ہوئی تھی کہ اس زمانہ میں قضاء اور افتاء اور دیگر بڑھ کر نکلے اور وجہ اس مدرسہ کی بتاء کی بیہ ہوئی تھی کہ اس زمانہ میں تعناء اور افتاء اور وگر بڑے بڑے ہوئے جاتے تھے تو جس کا باپ مثلاً قاضی ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا اور دعوی استحقاق تضاء کا کرتا تھا خواہ و و اہل ہو یا نہ بوتو سلطان وقت نے بمشورہ و زراء و ارکان دولت اس لیے بیہ مدرسہ بناء کیا کہ جو اس مدرسہ میں پاس حاصل کرے اس کو بیا عہدے دیے جا کہ تا اہلول کو اور جہلاء کوحوصلہ ایسے عہدوں کی درخواست کا نہ ہوتو جس روز اس مدرسہ کی بنیا در کھی گئی ہے اس روز علاء بخارا میں ماتم ہوا تھا کہ آج کی تاریخ جس روز اس مدرسہ کی بنیا در کھی گئی ہے اس روز علاء بخارا میں ماتم ہوا تھا کہ آج کی تاریخ سے علم وین دنیا کے لیے پڑھا جائے گالیکن تا ہم ایسے ایسے بڑے بڑے بڑے علاء اس میں سے بڑھ کر نکلے کہ فخر علاء ہوئے اور جن کا نظیراس وقت روئے زمین پڑبیں۔

ایک روز بادشاہ اس مدرسہ کے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور مخفی طور پے طلباء کے خیالات کی آ زمائش کی کددیکھیں کے لم پڑھنے سے ان کی کیاغرض ہے چنانچہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ آ پ کس لیے پڑھتا ہوں کہ میر آباب قاضی ہوجا کہ آ پ کس لیے پڑھتا ہوں کہ میر آباب قاضی ہے۔ میں اگر عالم بن جاؤں گا تو میں بھی قاضی ہوجاؤں گا۔ اس کے بعددوسرے سے پوچھا اس نے کہا کہ میر آباب مفتی ہے میں مفتی بنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ غرض جس سے پوچھا اس نے کہا کہ میر آباب مفتی ہے میں مفتی بنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ غرض جس سے پوچھا اس نے

کوئی غرض دنیای کی بتلائی۔ بادشاہ کو بہت غصر آیا کہ افسوں ہے کیلم دین دنیا کے لیے بڑھا جارہاہا اور ہزاروں رو پیرمفت میں برباد ہورہاہے۔ ایک کوشہ میں امام غزائی جمی تعظی کی حالت میں بیٹے کتاب دکھے رہے تھے اس وقت تک بے طالب علم تھے نہ کوئی جانتا تھا نہ شہرت تھی۔ ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دلائل عقلیہ ونقلیہ سے معلوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیق ہے جو ساوات وارض کا مالک ہے اور مالک کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مرضیات بھل کرے اور نامرضیات سے نیے۔

سومیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات و نامرضیات کی اطلاع حاصل ہو۔ بادشاہ من کرخوش ہوئے اور ظاہر کردیا کہ میں بادشاہ ہوں اور کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسہ کوتو ژدوں مکرتمہاری وجہ ہے بیدرسدرہ کیا۔ (وعظ ایضا مس ۱۲س) نفس کی عجیب جیالیں

ایک بزرگ ایک جمرہ میں عزارت نظین سے اور اللہ اللہ کیا کرتے ہے۔ اتفاقا کفار و مسلمین میں مقابلہ پیش ہوا۔ ان بزرگ کے نفس میں خیال آیا کہ چلو جہاد کریں اور شہید ہوں کے پھر سوچا کہ یہ کیا بات ہے نفس نے یہ کیوں تجویز کیا ضرور اس میں کوئی کید خفی ہوں کے پھر سوچنے ہے معلوم ہوا کنفس نے اس میں اپنے لیے نجات بجو کریہ بات تجویز کی تقی اور سوچا تھا کہ یہ فخص رات دن جھ کوستاتا ہے اور میرے سر پرنا گوارا مور کے ہروقت آرے چلاتا رہتا ہے اور طاعت میں ہروقت بچھ کو گھونٹتا ہے اور کی وقت چین لیے نہیں دیتا۔ شہید ہونے میں ایک وفعہ پاپ کٹ جائے گا اور مصیبت سے نجات ہوجائے گ۔ دیتا۔ شہید ہونے میں ایک وفعہ پاپ کٹ جائے گا اور مصیبت سے نجات ہوجائے گ۔ دیتا۔ شہید ہوا تو انہوں نے نفس کو جواب ویا کہ میں تجھ کو اس مصیبت سے بھی نجات نہ دوں گا میں تجھ کو اس مصیبت سے بھی نجات نہ دوں گا میں تجھ کو یہاں جمرہ میں بی شہید کروں گا۔ (وعظ اینا میں ۱۳۷۷)

## غيردين كودين مجصنا

امام غزائی جب مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہوکر نگلے ہیں تو بہت بڑے عالم ہوئے تین سوعلماءان کے ساتھ چلتے تھے ایک مدت تک ای حالت میں رے اس کے بعد خداطلی کا جوش ہوا اور دل میں آیا کہ سب جھوڑ کر خلوت اختیار کریں ایک مدت امروز فردا میں رہے

{Telegram Channel} https://t.me/pashanehag1

آ خرا کی بارترک کر کے صحرا قدس میں جاکر معتلف ہو گئے اور مدت تک سخت مجاہدہ و ریاضت کی اور دس برس تک ان پرقبض واقع رہا اور بجز پوست اور استخوال کے باتی ندرہا قریب المرگ ہو گئے۔ بعض آس پاس کے رہنے والے ان کی بیرحالت و کمھے کر کسی نصرانی ڈاکٹر کولائے اور ان کی نبض و کھائی اس نے نبض و کھے کر کہا کہ ان کو محبت کا مرض ہے اور محبت کی نبیس بلکہ خالت کی ہے جب تک ان کو وصل میسر نہ ہوگا شفانہ ہوگی۔

لقد لسعت حبة الهویٰ کبدی فلا طبیب لها ولا داتی الا الحبیب الذی شغفت به فعنده دقیتی و تریاقی امام غزال چی ارکر بیبوش ہوگئے۔غرض مدتوں کے مجاہدہ وریاضت کے بعد کامل ہوئے اور پھر بغداد میں آئے تو اور بی شان ہے آئے کہ علاء وطلباء سب کے امراض روحانی بیان فرماتے تصاس پر بعض علاء دخمن ہو گئے اور کفر کافتوی ان پرلگایا گیا احیاء العلوم جلائی گئی۔ الحمد لند! بیسنت امام غزائی کی ہم کو بھی نصیب ہوئی کہ مجھ پر کفر کافتوی بھی دیا گیا اور میری السب تا الحمد لند! بیسنت امام غزائی کی ہم کو بھی نصیب ہوئی کہ مجھ پر کفر کافتوی بھی دیا گیا اور میری کے الب "بہشتی زیور" جلائی گئی۔ حاصل سے کہ کس کے لیے ذوق شوق مصلحت ہے کس کے لیے گھنا اور پھلنا بی حکمت ہے اس لیے ان خیالات کو چھوڑ کر کام میں لگنا چا ہے۔غرض کہ مختلف اقسام کی ہوا (خواہش نفسانی) پائی جاتی ہے اور کلیات ان سب طبقوں کے تمن ہیں ایک ہوا متعلق علوم کے دوسرے متعلق اعمال کے تیسرے متعلق امور تکویدیہ کے تمن ہیں ایک ہوا متعلق علوم کے دوسرے متعلق اعمال کے تیسرے متعلق امور تکویدیہ کے

(وعظالينأص ١٢س١)

#### محبت البی پیدا کرنے کا طریقہ

پلی بھیت میں ایک بزرگ تھے میں نے ان سے ایک دفعہ عرض کیا کہ کوئی بات بتلائے جس سے خدا تعالیٰ کی محبت ہوانہوں نے فر مایا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ آبس میں رگڑ و میں نے ان کے ارشاد کے موافق اپنے دونوں ہاتھوں کو آبس میں رگڑ اے فر مایا کیوں کچھ گرمی پیدا ہوئی میں نے عرض کیا جی ہاں! فر مانے لگے بس ای طرح رگڑتے رگڑتے محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ (مقالات حکمت ۱۹۷۷)

علوم کے متعلق جوہوا ہے اس کا نام بدعت ہے جس کی حقیقت غیروین کودین مجھنا ہے۔

## حسن تدبیر سے خسن ظن

ایک فخض کا انقال ہوا۔ لوگ جنازہ کو لیے جارہے تھے کہ ہواز ورسے چلنے کی اور مٹی اڑنے گئی۔ ایک شاعرصا حب ظریف بھی ساتھ تھے ان کواس موقع پر مادہ تاریخ انقال پریہ سوجھا کہ مٹی خراب ایک صاحب دل بھی اس جمع میں تھے فرمانے گئے کہ میاں مسلمان کے لیے ایک بات کیوں کہتے ہو یوں کہو کہ مات بخیر عجب کمال کیا کہ اس میں تمام وہی حروف بیں جو پہلے مادہ میں تھے صرف ترتیب بدلنے سے کیا سے کیا ہوگیا۔ (ایعنا ص ۱۹۸س) کشف حقا کی مقصور نہیں

ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک مخص میرے یاس آئے فرمانے لگے کہ مجھے اپنا قلب نظر آنے لگا'مت کی ریاضت سے بیعاصل ہوا ہے میں نے کہا سجان اللہ! بیکیا کمال ہوااس کی توالی مثال ہے کہ ایک مخص کی نظر دیوار تک پہنچتی ہے دوسر مے خص کو دیوار کی پشت پرجو الماری ہے وہ نظر آنے کی۔مثلاً ڈاکٹر آلات کے ذریعے سے جگر وغیرہ دیکھ لیتا ہے بیتو صاحب آلات بمی کرلیتا ہے پھر کیا کمال ہواوہ صاحب ای غلطی پر متنبہ ہوئے پھر میں نے مسمجما دیا که دیکھئے جارمرتبہ ہیں۔مرتبہ لا ہوت' مرتبہ جبردت' مرتبہ ملکوت' مرتبہ ناسوت۔ مرتبہ لا ہوت ومرتبہ جروت بھی خیر مخلوق ہے۔ غیر مرتبہ صفات اجمالیہ تفصیلیہ اس کا جس قدرانکشاف ہے وہ بے شک مقصود ہے باقی دومرتبہ جو مخلوق ہیں وہ حجاب ہیں۔مرتبہ ملکوتی حجاب نورانی ہے اور مرتبہ تاسوتی حجاب ظلمانی ۔ حجاب ظلمانی تو حجاب ظلمانی سے حجاب نورانی تك بہنچ كئے۔ يدكيا كمال مواايك محلوق سے كزركر دوسرى محلوق تك بہنچ ميں اس سے بعى ترتی کر کے کہنا ہوں کہ مرتبہ ناسوتی چونکہ منبذل وحقیر ہے اس وجہ سے چنداں حاجت نہیں برخلاف مرتبه ملکوتی کے وہ زیادہ حاجب ہے۔ (مقالات حکمت وعظ ذم ہوگاص ۲۰۵) برفن کیلئے اُستاد کی ضرورت

حضرت فينح فريدالدين عطارفر ماتے ہيں:

راه بر نبود چه حاصل زال تعجب

محر روی صد سال در راه طلب

الیی مثال ہے جیسے فنون حیہ میں سے بھی جا ہے جس فن کو لے لے تو یوں جا ہے کام چلا لے لیکن فن کی مناسبت خواہ کیسا ہی آ سان فن ہو بلااستاد کے نہیں حاصل ہو سکتی گاڑی ہانگنا ہی لیجئے بہت خسیس بات ہے لیکن مشہور بات ہے سسی علم دریا و واقعی باریکیاں بلاکسی سے سیمنے نہیں معلوم ہو سکتیں۔ (حسن العزیز میں ۱۸۷۷)

مریض کی ہاں میں بال ملاتا

میں ہاں میں ہاں ملادیتا تو اچھا سمجھا جاتا تو اکی مثال ہوئی کہ کی نے طبیب ہے پوچھا کہ بینگن کھالیا کروں۔طبیب نے اس کومنع کردیا کہ مفنر ہے مریض نے کہا کہ ابی میرا تو بہت ہی جی چاہتا ہے اس کی تو اجازت ہی دے دوطبیب کا کیا مجڑتا ہے اس نے کہد یا کہ کھایا کر اور مر ۔ یوں چاہتے ہیں لوگ کہ میں بھی ایسا ہی کیا کروں۔(ایضا ص ۳۱۳س ۵)
کتاب العلم ختم ہوئی۔
کتاب العلم ختم ہوئی۔
(فالحمد للله دب العلمین)

# كتاب الصلواة

بغيراستعدا دمسائل دريا فت كرنا

میرے پاس ایک مرتبہ ایک موقون آیا کہے لگا کہ قرآن شریف ہے سے حو رجل بھی ابت ہا اور شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ لاکرد کھایا وہ ترجمہ اگر چہ تیجے اور بامحاورہ ہے لیکن اس کو بھی خود دیھے کر جھنا مشکل ہے اس میں لکھا تھا کہ دھوا پنے منہ اور ہاتھوں کو اور ملوا پنے سروں کو۔ اس کے بعد ہے وارجلکم اس کا عطف ہے اید کم پر اور وہ محمول ہے اغسلو اکا ترجمہ یہ لکھا تھا '' اور پیروں کو' آپ کو بعجہ صرف ونحو نہ جاند کے بیتو معلوم نہیں ہوا کہ بیک کے ساتھ متصل کیا اور ظاہر ہے کہ جو محض صرف ونحو ساتھ متصل ہے آپ نے اس کو قریب ہی کے ساتھ متصل کیا اور جانے والا بید دیکھ لے گا کہ اور جانے والا بید دیکھ لے گا کہ دوسری لی جائے اس وقت دوسر نے واعد سے اس عطف کا بیتہ بھے گا۔ جھو تو تحت پریشانی ہوئی دوسری لی جائے اس وقت دوسر نے واعد سے اس عطف کا بیتہ بھے گا۔ جھو تو تحت پریشانی ہوئی کہ اس کو کو کر سمجھاؤں اور کیونکر کہوں کہ اس کا عطف اید بیکھ ہے کیونکہ بیعطف ہی کوئیں ہوئی استعداد سے بالکل باہر ہے یہ بھی جائے اس کے ساتھ د ماغ تھکانا فضول ہے کیونکہ بیاس کی استعداد سے بالکل باہر ہے یہ بھی جائے اس کی مرض ہوگیا ہے کہ لوگ اپنی استعداد سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔

استنجا كيليح وصلح كاستعال مين حكمت

ایک ڈاکٹر نے مٹی کے ڈھلے سے استنجا پاک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ ٹی بہت سے قروح کا علاج ہے تو پیشاب میں جو مادہ تیز اب کا ہے اس کی مصرت رو کئے کے لیے مٹی کا استعال مصلحت ہے۔

احكام شرعيه مين سهولت

ایک اورڈ اکٹر نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کتا برتن کو جات لیاتو اس کوسات مرتبہ دھوڈ الو۔ان سات دفعہ میں ایک

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

دفعہ ٹی ہے بھی دھوڈ الو۔اس ارشاد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ ٹی سے دھونے کو کیوں فر مایا کہ
وہ سات مرتبہ پانی سے دھونا کافی نہیں۔آخر بہت دنوں تک چھان بین اور تلاش کے بعدیہ
معلوم ہوا کہ مٹی میں ایک جزونوشا در کا بھی ہے اور نوشا در لعاب کلب کی سمیت کا واقع ہے
مگر ہر جگہ وہ میسر نہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز ارشا دفر مائی کہ جو کہ ہر جگہ
میسر ہوا در باتسانی میسر ہولیعنی مٹی۔

## خشوع کیلئے غیرضروری حرکات سے بچنا

حضرت قاضی ثناء الله صاحب نے اپنی تغییر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو یہ ایہا ہرگز نہ کرتا۔ نااہل کا اما مت کرانا

میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے ایک رئیس صاحب کوعید کی امامت کا شوق پیدا ہوا اور دہ امت کو چلے اسکے بل ہمی کیوں امامت کی تھی بلکہ شاید نماز کا بھی بھی بھی اتفاق ہوتا ہوا ور دہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے نتیجہ بیہ ہوا کہ تمبیرات بھول گئے۔اب کھڑے سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں۔ آخر میں نے جمیرات ہٹا کی انہوں نے پوری کیس۔ جب بیہ حالت ہے تو اب ہٹلا ہے اگر سنے امامت نہ کریں تو کون کریں اور وہ بے چارے بھی آ کے نہ بڑھیں تو کون بڑھے؟
مماز بڑھ ھنے سے تو بہ

ایک فخص مولوی شیخ محرصاحب کے پاس چاندگی کوائی دیے آیا۔ مولوی صاحب نے ان سے بو چھا کہ نماز بھی پڑھتے ہو کہنے لگا کہ مولوی جی ایک دفعہ س کر بے نمازی کی جنازہ کی نماز نہیں ہوئی پڑھا کی تحرقو ہماری تو بہ ہے۔ (اللہ کیرحمددم وعظ الخلط ص ۲۹س۱) نماز کیلئے زبردستی

ایک مرتبہ ایک مولوی وہلوی سا ڈھورہ کئے ایک مخص کونماز کی تاکید کی اس نے نیت نماز کی اس سے نیت نماز کی اس طرح باندھی' نیت کرتا ہوں نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ظلم اس مولوی کا القدا کبر

سوایک شم کے توالیے لوگ ہو گئے۔ (اشرف المواعظ حصد دم الذکیر وعظ الخلط م ١٩سم) نماز میں بھولی ہوئی چیزیں یا وآنا

شیطان کے ناگوار ہونے پر جھے کوایک حکایت یاد آئی ایک مخص امام ابوطنیفہ کی خدمت میں آیا کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ مال دنن کیا تھا۔ میں آیا کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ مال دنن کیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نماز پڑھنا شروع کردواور جب تک یادنہ آئے پڑھتے رہو چنانچہ اس نے نماز شروع کی۔ پس فورای یاد آگیا اگرکوئی کے کہ بیتو خوب نسخہ ہاتھ آگیا بہت ی چیزیں ہم کویا ذہیں رہتیں۔ اب اس تدبیرے یاد ہوجایا کریں گی۔

لیکن خوب یا در کھو! کہ بھولنے کی دوعلتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ شے مخیلہ کے اندر ہے لیکن شیطان نے محزوں کرنے کے لیے د ماغ میں تصرف کر کے اس کو بھلادیا۔

كقوله تعالى وما انسانيه الا الشيطن ان اذكره.

سوالی بھولی ہوئی شے بعلت فرکورنماز سے یادآ سکتی ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ مخیلہ ہی میں کچھفتور ہے سواس کے لیے یہ تدبیر مؤثر نہ ہوگی۔ اس کو پہچانا صاحب بصیرت امام ابوطنیفہ جیسے بزرگ کا کام ہے اس لیے نماز کونسیان عام علاج سجھنے کا شبہ جاتا رہا۔ (ایعناص ۲۲سے کا کام ہے اس لیے نماز کونسیان عام علاج سجھنے کا شبہ جاتا رہا۔ (ایعناص ۲۲سے)

كتاب الصلوٰة ختم موكى \_

# كتاب الحج

#### عيب دارجانور کي قرباني

کانپور میں ایک مستری تھے انہوں نے ایک بھیر خریدی کوئی عیب ایسانہ تھا جواس میں نہ ہولیکن ہرعیب نہائی ہے کم تھا 'ضابط اور قانون کی رو سے اس بھیڑ کی قربانی جائز تھی ایک فخص نے کہا کہ میاں ایسی بھیڑ کیوں کرتے ہو کیا اچھا جانو رمیسر نہیں آتا ' کہنے لگے کہ واہ ہماری بیوی ہم کہ جائز ہے اور گھر پہنچے بیوی سے تذکرہ کیا کہ ایک فخص نے تمہارے مسئلہ پراعتراض کیا 'بیوی نے فور ااردوکا شرح وقایہ نکالا اور قربانی کا بیان نکال کرنشانی رکھ کر باہر بھیج دیا کہ دکھلا دوان کو۔

#### نیت کے ساتھ کوشش بھی کرنا

حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ سے ایک تاجر نے ممبئی میں کہا کہ حضرت دعا سیجے کہ خدا تعالی بھے جج نصیب کرے۔ آپ نے فر مایا کہ اس شرط سے دعا کروں گا کہ جس روز جہاز چلے اس روز کامل اختیارتم بھے اپ او پر دے دینا کہنے لگے کہ حضرت اس میں کیا مصلحت ہے آپ نے فر مایا کہ مصلحت ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بھلا دوں گا اور پھر خدا تعالی سے دعا کروں گا کہ تمہیں سی وسالم پہنچا کر جج کرادے ورنہ میری خالی دعا کرنے سے کیا ہوگا جب کرتم مبئی سے باہر نگلنے ہی کا قصدنہ کرو۔

غرض محض وعا کرانے ہے کام نہیں چلتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اول کوشش کی جائے اوراس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے دعا کی جائے البتہ جو کام ایسے ہیں کہ ان میں تدبیر کو بالکل وظل نہیں وہاں نری دعا ہی کافی ہے۔ مثلاً بارش کا ہوتا کہ وہ محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور بعض چیزیں بین بین ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ ہے مجبت بیدا کر تا ان میں نہ تو نری تدبیر پراکتفا کیا جائے کہ وہ بسا اوقات تا زاور عجہ بنکا باعث ہوجاتی ہے اور نہ زی دعا پر بس کیا جائے کہ وہ بسا اوقات تا زاور عجہ بنکا باعث ہوجاتی ہے اور نہ زی دعا پر بس کیا جائے کہ وہ بجھ مفید نہیں۔

#### بیت الله برنظر برائے ہی جاں مجت

ایک دکیل صاحب مجھ ہے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب حال جن کولوگ مخراسمجما كرتے تھے ج كرنے كے ليے جب خانہ كعبہ كے سامنے يہنيے تو مطوف كى زبان سے بيلكلاكه یہ ہے کعبداس وقت ان برایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی اور بیشعران کی زبان سے لکلا: چوری بہکوئے دلبربہ سیار جان مفتطر کے مباد بار دیگر نہ ری بدیں تمنا یه کہتے ہی ایک چیخ ماری اور جاں بحق ہو گئے اور سینکڑوں اولیا ءاللہ کی حکایتیں ہیں کہ ایسےاوقات میںان کی جان نکل گئی۔

#### عمده جانورذ بح كرنا

حضرت عمرضى الله تعالى عندنے ايك تاقد ذبح كي تحى جس كى قيت تين مواشر فيال تحيير \_ تمام انبياء كيهم السلام كامل الايمان موت بي

استفسار کیا کہ یارسول اللہ! قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہتمہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔اب اس کی تحقیق مجموکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کون سافعل کیا تھا سوگوانہوں نے ایک دنبہ ذبح کیا تھا تمرید دیموکہ وہ کس کا قائم مقام تھا سو وه بيني كا قائم مقام تعااس كا قصداول بيهوا تعاكه خواب مي ويكها تعا:

انَّى اراى في المنام انَّى الابحك فانظر ماذا تراى

كهابراتيم عليه السلام نے خواب ميں ويكھا تھا كه بيٹے كو ذبح كروجس كوانہوں نے ا پے بیٹے استعیل سے ذکر کیا اس کی نسبت بعض لوگ رہے کے کدرائے دریا فت کرنے کے ليابراجيم عليه السلام نے اساعيل عليه السلام سے يو جيما كة تمبارى كيا رائے ہے تو انہوں نے کہا"یا ابت افعل ما تؤمر "اے باب!آب وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوااور بیمجھ كران كوشبه مواكدا براجيم عليه السلام كو ( نعوذ بالله ) ترود تما:

کار پاکال را قیاس از خود مگیر مستمرچه ماند در نوشتن شیرو شیر

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کور دونہ تھا کہ انبیاء میں اس کا احتمال ہی نہیں بعض الل فلا ہر اس کے قائل ہوئے ہیں کہ گور دونہ تھا گر اس وقت بیٹے ہیں باپ سے زیادہ استقلال تھا جیسا کہ ان کے سوال' اذا ترکٰ ' میں ان کے جواب' افعل ما تو مر' میں موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے پھر اس تفاوت کا ایک نکتہ بیان کیا جو توام کو پند بھی آئے گا گر ابراہیم علیہ السلام کی اس میں صرح تنقیص ہے وہ نکتہ ہیہ کہ دوہ کہتے ہیں کہ نور محمصلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں تھا اس کی وہ برکت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام میں قوال کی اور مضطرب نہ ہوئے جب اساعیل علیہ میں کسی قدراستقلال تھا کہ آگ میں ڈالے گئے اور مضطرب نہ ہوئے جب اساعیل علیہ میں کسی قدراستقلال تھا کہ آگ میں ذالے گئے اور مضطرب نہ ہوئے جب اساعیل علیہ ہوگئے ہیں گوگیا اس واسطے وہ اس درجہ میں مستقل المز ان ہوگئے اس میں گئا تی کہ بھی پروانہ کی ۔ پس ایک تو جید ہے کہ است بڑ بردگ وخال وخط چہ جاجت روئے زیبارا جنت ناتمام ماجمال یار مستغنی ست بآب ورنگ وخال وخط چہ جاجت روئے زیبارا

كتاب الج ختم مولى \_

## كتاب المعاملات

ناحق قبضہ کا انجام کانپور میں ایک فخص تھے اس نے مسجد کا ایک کونہ دبالیا۔ ایک درویش آئے ان سے ہم نے شکایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ خوش رہووہ کونہ اب سارے مکان کومبحد میں لائے گا۔ چنانچة تعوزے بی دن گزرے تھے کہ ان کو حاجت شدید پیش آئی اور وہ گھر ان کو بیجنا پڑا اور مجد میں خرید کرشامل کردیا۔ (وعظ انعاء المجازفتہ دعوات جلد ۲ ص ۱۳۹س۱۲)

بمدردان قوم كاظلم

میں نے ایک مخص کود کھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے۔ایک قلی کے سریران کا اسباب تما'اسباب کورکھوا کرانہوں نے قلی کوایک تھسی ہوئی دوانی دی اس نے کہا کہ حضور بیتو خراب ہے کہنے لگے کہم کیا کریں اس نے کہا بدل و بیجے " کہنے لگا کہم نہیں بدلتے اس نے کہا کہ صاحب میں کیا کروں گا' کہنے لگا چلا دینا'اس نے کہا کہ میں کیسے چلا دوں گا'تو کہتے ہیں کہ جیے ہم نے چلا دی۔ بھائی تم نے تو اس لیے چلا دی کہتم بڑے مخص ہوا کر اس قلی کو بھی کوئی ایباذلیل ال جائے جس کی ذلت کی نبت اس کی ذلت کے ساتھ الی ہوجیسی اس کی ذلت ک نسبت تمہاری عزت کے ساتھ تو وہ بھی جلا دے گا مگراس کوا پیافخص کہاں ملے گا۔ آخروہ روتا ہوا واپس چلا کیا اور گاڑی چھوٹ گئے۔

ایباافسوسِ ہوا کہ جب یہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکر ہدردی کے پیچردیتے ہیں اس وقت ان کی زبان کیسی چلتی ہاور کس قدرز ور ہوتا ہے جس معلوم ہو۔ان کے برابر د نیامس بھی کوئی ہمدر نہیں اور اعمال کی پیھالت ہے۔

صاحبو! میں بقسم کہتا ہوں کہ ندہب کا یا بند ہوکرتو ہدردی کرناممکن ہے ورنہ ہرگز · نہیں۔ نرے تدن ہے کوئی بھی ہمدر نہیں ہوسکتا۔ ( وعظ تفصیل التوبه )

#### كتاب العادات

## ہرنا گوارامر برمومن کیلئے اجر

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ شب کے وقت گھر میں چراغ گل ہوگیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ عنہا کہ (اناللہ والیہ راجعون) ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معلوم فرمانے لگیں کہ حضور! یہ بھی کوئی مصیبت ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ معلوم تو تعاکہ اناللہ مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے لیکن ان کواس واقعہ کی مصیبت ہونے میں تامل تھا کیونکہ ظاہراً واقعہ معمولی بات تھی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات مؤمن کونا گوار ہووہ مصیبت ہے اور چراغ کے گل ہونے سے جب کہ قصد نہ ہونا گواری ہوتی ہے لہذا رہ جوہ مصیبت ہے۔ (نسیان النفس وعظ سوم)

## محبوب کی طرف سے ہرتصرف گواراہونا

مشہور ہے کہ ایک شخص ہوی پر توجہ نہ کرتا تھا اور بازاری عورت سے تعلق پیدا کرلیا تھا'
ہوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ بازاری مجھ سے زیادہ حسین ہولیکن تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ
بالکل کالی بھجنگ ہے شخت تعجب ہوا اور اب وہ اس فکر میں گئی کہ آخراس میلان کا سبب کیا ہے'
چھان مین سے معلوم ہوا کہ جب وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے تو وہ دور ہی سے دیکھ کراس کو
برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے اور خوب جو تیوں سے خبر لیتی ہے کہنے گئی کہ کیا مشکل ہے آج
سے میں بھی یہی وطیرہ اختیار کروں گی۔ چنا نچہ جب شو ہرآیا تو اس نے دروازہ ہی سے اس
کی خبر لینا شروع کی اور خوب جو تیوں سے پیٹا' کہنے لگا کہ بس اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔
آج تک تجھ میں بہی کسرتھی سووہ اب پوری ہوگئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ عجت میں
اگر محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت آ و ہے تو وہ موجب فرح ہوا کرتی ہے حالا نکہ یہ مجبت
عازی چیز ہی کیا ہوتی ہے اس محبت کی حقیقت ہے ہے:

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

عشقہائے گزیئے رکئے بود عشق نبود عاقب نگے نبود البتہ خداتعالی ہے جو محبت ہووہ قابل اعتبار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق را باحی باقیوم دار عشق را باحی باقیوم دار (وعظ الینا ۱۸)

لا یعنی کلام کی مذمت

ایک بزرگ کا واقعہ کھا ہے کہ وہ کی صحفی کے مکان پر گئے اور دروازہ پر جا کرآ وازدی ایک بزرگ کا واقعہ کھا ہے کہ وہ کی صحفی میں سے جواب آیا کہ وہ نہیں ہیں۔انہوں نے پوچھا کہ کہاں گئے جواب آیا کہ معلوم نہیں کھا ہے کہ ای سوال پر کہ کہاں گئے ہیں تمیں برس روتے رہے کہ میں نے ایک لایعنی سوال کیوں کیا۔(وعظ ایصنا)

مم گوئی اور شیطان سے حفاظت کا طریقہ

مولانا رفیع الدین صاحب مرحوم مہتم مدرسہ دیوبند کے والدمولانا فرید الدین صاحب کی نبیت ساہے کہ وہ بہت ہی کم بولتے تصاور بلاکی شدید ضرورت کے نگاہ بھی اوپہیں اٹھاتے تھے۔ حتی کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھتا تو زبان سے جواب دیتے لیکن منہ نہ اٹھاتے تھے صرف اس لیے کہ بلا ضرورت کیوں نگاہ کو صرف کیا جائے۔ نیز قرآن شریف میں تھم بھی ہے:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ووركم المراد المراد المرادم المراد

الذی یمشون علی الارض هونالین غاضین ابصارهم الل لطائف نے لکھاہے کہ شیطان نے بی آ دم کو بہکانے کی چارکتیں بیان کی ہیں۔

ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم
اوردوسمتوں کو بیان نہیں کیا لیمی فوق اور تحت اس سے معلوم ہوا کہ بیددونوں سمتیں محفوظ
میں لیکن اوپر سے مراد دہلی کے چاندنی چوک کا کوشانہیں ہے بلکہ آسان مراد ہے لیکن
ہروقت اوپرد کھنا بہت دشوارتھا اس لیے سب سے اسلم سمت تحت ہے باتی چار سمتیں قدام۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

خلف یمین شال ان کی حالت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے میں اکثر انسان فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے ای سبب سے بعض اکا برنے یہاں تک کیا ہے کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں بود و ہاش اختیار کرلی۔ فیخ سعدیؓ نے ایک بزرگ کی حکایت کاسی ہے:

یزر کے دیدم اندر کوسارے نشستہ از جہاں در کنج عارے لفتم جرا بشہر اندر نیائی کہ بارے بندے از ول برکشائی مجفت آنجا بربر دیاں تغرند چوکل بسیار شد پیلال بلغرند

ای حالت کوایک شاعرنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

زامدانه داشت تاب جمال بربرخان تنج گرفت وترس خدارا بهاندساخت

بہرحال ایبا ہوتا ہے اوراس کا علاج مہی ہے کہ ان جاروں سمتوں کی جانب و مکھنا بہت کم کردیا جائے اوراو پردیکھنے میں گرنے کا اندیشہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ پس تجربہ عقل نقل سب ہے معلوم ہو گیا کہ حفاظت اورامن کی سمت سمت بحت ہے۔ (وعظ ایضاً)

عوام الناس كاغير متعلقه سوالات كرنا

مولانا محد نعیم صاحب لکھنؤی فرنگی محلی کے پاس ایک رنگریز آیا۔ کہنے لگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے معاملہ میں آپ کی کیا شخفیق ہے۔مولانا نے فرمایا کہ میال تم جا کر کپڑے رنگو جب تمہارے یا س حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ آئے گا تو لینے ے انکار کردینا اور کہدوینا کہ میں نے اس کی تحقیق کی تھی مگر مجھے کسی نے بتلائی نہیں۔

ایک اورصاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضورصلی الله علیه وسلم کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے آئے کہ وہ ایماندار تھے یانہیں؟ انہوں نے فرمایا کہتم کونماز کے فرائض معلوم بی یانبیں کہنے لگا کہیں مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کاسوال سب سے اول قیامت میں ہوگا اس کے وہ فرائض جن سے دن میں یائی مرتبہ کام یر تا ہے اور جن کے معلوم نہ ہونے سے احتمال ہے کہ وہ فوت ہوجا کیں تو نماز ہی نہ ہوان کی تم کو خبرنہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت بقیناً ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگانہ دنیا کا کوئی کام اس علم برموتوف اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ (وعظ الصّاً)

# بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک مخص نے ایک بزرگ ہے یو جھا کہ بزرگوں کی شان اور ان کے حالات کس طرح مختلف ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا فلال معجد میں تمین بزرگ بیٹھے ہیں ان کے یاس جاؤمعلوم ہوجائے گا کہ بزرگوں کے حالات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چتانچہ و مخض کیا اور جاکر دیکھا کہ کوئی ہے ادب آیا اور ان بزرگوں میں سے ایک کے چیت رسید کیا۔ انہوں نے اُٹھ کراتنے ہی زور سے ایک چیت اس کے بھی مار دیا اور پھر بیٹھ کر وہیں مشغول ہو گئے اس کے بعدوہ دوسرے بزرگ کی طرف متوجہ ہواا درایک چیت ان کے بھی مار دیا' وہ بولے بمی نہیں اور اپنے کام میں لگے رہے اور ان کے بعد تیسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چیتان کے ماراانہوں نے اٹھ کرفوراس کا ہاتھ اسے ہاتھ میں لیا اور اس کود بانا اور پیار کرنا شروع کیا۔ کہنے لگے! تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ کی ہوگی یہاں سے بیتماشاد کھے کران بزرگ کے پاس میا اور تمام ماجرا بیان کیا' کہنے لگے! کہ بس اتنا ہی فرق ان تمیوں کے حالات اورشان مس بھی ہے تو د کھے لیجئے کہ جوغیرصا بر تھے اور انتقام لیے بغیر ندرہ سکے وہ بھی لا یعنی کے مرتکب نہیں ہوئے یعنی مارنے والے سے بیسوال تک بھی نہیں کیا کہ تونے الی حرکت کیوں کی بلکہ جزاء سینۃ سینۃ بمثلها برمل کر کے ایک چیت خود بھی اس کو مارویا پھراینے کام میں لگ گئے۔ آج بیرحالت ہے کہ اگرایک ذرای بات کسی کو کہہ دیجئے پھر و کھے کیا قیامت قائم ہوتی ہے بلکہ بلاوجہ بھی لوگ سر ہوجاتے ہیں۔میرے ایک دوست مولوی اسحاق علی صاحب فرماتے تھے کہ میرے ملنے والوں میں سے کو کی محض ہیں اس خیال کی بناء پر میں نے نہایت تیاک سے سلام کیا ، قریب آئے تو معلوم ہوا کہ بیتو کوئی دوسرے صاحب ہیں اپنے دھوکہ کھانے پرمیرے منہ سے لاحول نکل منی۔ بس وہ مخص سرہو کمیا کہ تم نے محص کوشیطان سمجمااس لیے لاحول پڑھی۔اب بیکتنا ہی سمجماتے ہیں خوشامد کرتے ہیں وہ مانتا بی نہیں بڑی دور تک ان کے پیچیے چلا۔ آخرشاید کی میں نظر بچا کر تھس کرجلدی ے نکل گئے جب پیجیا چھٹا۔غرض بیرحالت ہے ہم لوگوں کے دینداروں کی حالانکہ پہلے لوگوں نے اس قدرا حتیاط کی ہے کہ فضول باتوں ہے بھی بیجے ہیں۔ (وعظ الصلّ)

## فضول کھیلوں میںمشغو لی کا انجام

میں نے اپنے استاد علیہ الرحمتہ ہے۔ نا ہے کہ ایک فخفی شطر نج کھیل رہے تھے اور ان
کالڑکا بیار پڑا ہوا تھا۔ اثناء شغل میں کسی نے آ کراطلاع کی کہ لڑکے کی حالت بہت خراب
ہ ' کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں اور پھر شطر نج میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر میں پھر کسی نے
آ کر کہا کہ وہ مر رہا ہے ' کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں اور یہ کہہ کر پھر شطر نج میں مشغول
ہوگئے۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کہا کہ لڑکے کا انقال ہوگیا' کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں۔
یہ سوال وجواب سب پھے ہوگیالیکن ان کو اٹھنے کی تو فیق نہ ہوئی۔ جب شطر نج بازی ختم ہوئی
تو آپ کی آ تکھیں کھلیں اور ہوش آیالیکن اب کیا ہوسکیا تھا' فرمائے کہ جس کھیل کا انجام یہ
ہواس کی اجازت کیے ہوگئی ہے۔ (وعظ ایضاً)

#### غيبت سےرو کنے کا طریقہ

ایک فخف کے پاس ایک فخص آیا اور کہا کہ فلاں فخص آپ کو یوں کہتا تھا۔حضرت نے فرمایا کہاس نے تو پس پشت کہالیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔ (وعظ الیساً) مرز اصاحب کی نازک مزاجی

حفرت میردردد الی گوساع سننے ہے کھ وغبت تھی ان کی نسبت حضرت مرزامظہر جان
جاناں ہے آ کرکی نے کہا کہ حضرت میردردساع سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی
کانوں کا بیار ہے کوئی آ تکھوں کا بیار ہے۔ مرزاصاحب کے اس مقولہ ہے اکثر جاہلوں نے
یہ مجھا کہ مرزاصاحب حسن پرست سنتے حالانکہ بیاعتراض بالکل غلطاور بہتان ہے اصل یہ
ہے کہ مرزاصاحب کے بچپن کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں یعنی مرزاصاحب کی
نسبت یہ شہور بات ہے کہ شیرخوارگ کے زمانہ ہیں آپ کی بدصورت مورت کی گود میں نہ
جاتے سنتے حالانکہ اس وقت آپ کو خوبصورتی 'بدصورتی کا ادراک بھی نہ تھالیکن لطافت
روح کے باعث آپ کو بدصورت آ دمی ہے اس وقت تکلیف ہوتی تھی اور اس کا اثر بڑے
ہوکر بھی تھا۔ غرض اس قتم کے حضرات ایسے لوگوں کا منہ وقت بند کردیتے ہیں اور جولوگ

احتیاطنہیں کرتے وہ ان آنے والوں کی بدولت اکثر گناہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں حالانکہ ان کو مجھنا جاہیے کہ

ہر کہ عیب دگراں چیش تو آ وردوشمرد بگماں عیب تو چیش دگراں خواہد برد اس لیے میں نے کہا تھا کہ مقتداءلوگ باشٹنا پھتاطین کے زیادہ اس آفت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔(ایضاً)

اہل حق کے کلام کا قلب براثر ہونا

مجھے ایک انسپکڑ ڈاک خانہ جات ملے وہ طالب حق تھے اور طلب حق کا خاصہ ہے کہ اس می حقیقت کا انکشاف ہوجاتا ہے وہ ایک صاحب کی بابت کہ وہ اس دنیا میں جس کوآج کل اخباری دنیا کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں کہتے تھے کہ مجھےان کی معیت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہادر میں ان کی تقریریں س کر سمجھا کرتا تھا کہ ان کے برابرکوئی محقق نہیں لیکن جب ہے میں نے اہل حق کی تقاریر سی کہ جن کونہ لیکچردینا آتا ہے نہوہ بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصل حکم کیا چیز ہے اور کہتے تھے کہ غور کر کے اہل حق کے اور جدید طرز کے لوگوں کی تقریر میں جوفرق میں نے سمجھاوہ یہ ہے کہ جدید طرز کی تقریریں پہلی نظر میں تو نہایت و مع اورموَرْ موتى بي اورحق البيس مي منحصر معلوم موتاب كين جب ان مي غور كيا جائي توان کی حقیقت کھل جاتی ہے اوران کا کچر اور کمز وراورخلاف واقع ہونا اور پر سمیع ہونامعلوم ہوتا جاتا ہےاوراہل حق کی تقریریں نظراول میں ہیرنگ اور پھیکی معلوم ہوتی ہیں کیکن جتناان میں غور کیا جائے توان کی قوت اور مطابق واقع ہونا معلوم ہوتا ہے اور قلب پرنہایت گہرااٹر ان کا ہوتا ہے كران كے سامنے تعليمات قلب ہے دهل جاتی ہیں۔ (تعلیم البیان وعظ جہارم جلدہ) لاعلمي كااظهاركرنا

ہمارے بزرگوں کا طریقہ پڑھانے کا بہی تھا کہ وہ حضرات محض کتابوں کو اوسے تھے اور ذاکد بچھ نہ ہتلاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہوتی تواس کو فر مادیتے تھے اور پڑھانے میں ایک اس امر کی بھی رعایت ضروری ہے کہ جو بات معلوم نہ ہوتو اس کو صاف صاف کہدد ہے یہ طریقہ حضرت مولا تا مملوک علی صاحب ہے موروث چلا آتا ہے اس طریقہ محلوں کے معلوم کا معلوم کی معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کے معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کے معلوم کا معلوم کا معلوم کے معلوم کی معلوم کی معلوم کا معلوم کا معلوم کا معلوم کے معلوم کا معلوم

میں یافع ہے کہ طالب علم کومنصف پر ہمیشہ وٹو تی برستا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ مجھے جو پچھے ہتلایا جار ہا ہے سب سجیح ہے اور جہاں اس طریقہ پڑمل نہیں کیا جاتا بلکہ بات کو بنایا جاتا ہے اور اکثر طالب علم ان کی ہث دھری کو بجھ جاتا ہے تو وہاں مصیبت ہوتی ہے جھک جھک میں سبق بھی خراب ہوتا ہے اور یہی برخلقی طالب علم بھی سیکھتا ہے۔ (وعظ ایصاً)

#### مشتبهدعوت

مولانا مظفر حسین صاحب کاندهلوی کی مشہور کرامت تھی کہ مولانا رحمتہ اللہ علیہ کو مشتبہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوا۔ای وقت نکل جاتا تھا ور نظلمت اور پریشانی قلب تو ضرور ہوتی ہے تو کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں حکومت وغیرہ کسی چیز کا واسط نہ ہو کیونکہ دعوت واجب تو ہے نہیں مستحب ہے اور حرام کھانا حرام ہے تو جس کے پاس حلال کھانا نہ ہواس کو کسی کی دعوت نہ کرنا چاہیے اور حرام کھانا حرام ہے تو جس کے پاس حلال کھانا نہ ہواس کو کسی کی دعوت نہ کرنا چاہیے اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ مرغن ہی کھلاؤ۔ (تعظیم الشعائر وعظ جلد ششم) دعوت میں سا دگی اور اضلاص

 تہہارے یہاں پھر کھالیں کے تواس نے کہابہت اچھا گریں نے آئ مرغ پکایا تھامرغ کا ام من کرتو پیر پھسل پڑے ہیلی ہے کہے گئے کہ بی پھر تہہارا ہی کیا حرج ہے آج ای کے یہاں کھانے دو تو پہلی مریدنی نے دو سری کو بڑی فحش بات کہی کہ جا تو ہی پیرے ایسا کام کرالے۔ خلاصہ بید آج کل کی پیرزادگی تو بیرہ گئی ہے۔ ایک بید مفزات سے کہ گھاس کھود نے والے کی خشک دعوت قبول فرمائی اس ہے بھی زیادہ میں ناؤں۔ مولا نا گنگوئی ایک حکیم صاحب کے مکان پر تشریف لائے تو حکیم صاحب نے صاف کہددیا کہ میرے ایک حکیم صاحب کے مکان پر تشریف لائے تو حکیم صاحب نے صاف کہددیا کہ میرے بہاں تو آج فاقہ ہے آگرا جازت ہوتو اور کی دوست کو کھانا لیکانے کامشورہ دوں۔ مولا نانے فرمایا کہ جیس تو تمہارامہمان ہوں آگر تہبارے یہاں فاقہ ہے تو ہم فاقہ ہی ہے رہیں گے۔ سجان اللہ! بید حضرات ہیں اللہ والے شام کو مغرب کے قریب حکیم صاحب کے پاس کہیں سجان اللہ! بید حضرات ہیں اللہ والے شام کو مغرب کے قریب حکیم صاحب کے پاس کہیں عور تول میں ناشکری

مولوی عبدالرب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں سے جب بھی ہو چھا جاتا ہے کہ تم کو بچھی کیڑوں کی ضرورت ہے یا کافی مقدار میں موجود ہیں تو بہی کہیں گی کہ میرے پاس کیا ہے وہ چھٹر سے اور جب برتنوں کا ذکر آتا ہے تو کہتی ہیں کیا ہے دو تھی کرے جوتوں کی نبیت ہو چھوتو کہتی ہیں کیا ہے دولتھیڑے بیزا قافیہ بندی نہیں حقیقت بہی ہے کہ اس فرقہ کے اندرشکر گزاری مطلق نہیں الا ماشاء اللہ۔ (وعظ ذکر الموت وعظ نجم جلد ۲) غیبت کا عملی علاج

حضرت معروف کرفی کی حکایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا فلاں مرید شراب خانہ ہیں مست پڑا ہے۔ حضرت کو غیبت کرنا اس کا برامعلوم ہوا اور اس کو سزا دیتا چاہا زبان سے تو ہجونییں فرمایا فرمایا کہ جاؤ کہ اس کو کندھے پر اٹھا لاؤیہ بہت چکرائے اور پہتا نے کی کی کرائے اور پہتا نے کہا جا کہ کہ کہ اس کو کندھے پر لارہے تھے اور لوگ بہتا ہے کہ بھائی ان صوفیوں کا بھی بجو اعتبار نہیں دیکھود ونوں نے شراب ہی ہے ایک کوتو نشہ ہوگیا دوسرے واب ہوگا دونوں اپنا عیب چھپانے کی کوشش کررہے ہیں۔ (وعظ الیناً)

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

## اہل اللہ کی اپنے عیوب پرنظر

ایک بزرگ ہے کی نے بزید کے بارے میں پوچھاتھا کہ بزیدکیساتھا فر مایا کہ بزید شعر گوئی میں بڑا ماہر تھا و کھیئے اس شیخ نے بزید کی بھی ایک مدح کی اس لیے کہ ان حضرات کو بجزا ہے عبوب میں سے چھے نظر نہ آتا تھا۔ (التعدی للغیر) فراڑھی کا استہزا کفر ہے

ہمارے وطن میں ایک ماسر عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اور داڑھی منڈاتے ہیں ان ہے جب داڑھی رکھنے کو کہا تو کہنے گئے کہ داڑھی تو بحرے کے ہواکر تی ہے انسوس ہے کہ لوگ مولو یوں کوفتو کی تخفیر میں متعصب بتلاتے ہیں لیکن ان کو انصاف کرنا چا ہے کہ کیا یہ بات بھی کفر کی نہیں میں آپ ہی ہے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے اور تمام انبیا علیہ مالسلام داڑھی رکھتے تھے صحابہ کرائے نے سب نے رکھی اور پھر دہ یہ کہ کہ داڑھی تو بحرے کی ہوتی ہے کیا آپ لوگ انصاف کی روے اس کو سلمان کہیں کے دیکھوا کرکوئی شخص عدالت کی تو بین کرنے گئے تو وہ کتنا ہوا بھر مسلمان کہیں کے دیکھوا کرکوئی شخص عدالت کی تو بین ہے۔ ای طرح اسلام کے کی محق عام جاتا ہے تو کیا یہ تو بین عدالت کی تو بین ہے۔ اس اگر خدا تعالیٰ کی تو بین کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں گیا تو گو یا ایمان سریش اور گوند ہوا کہ وہ ایسا چکا تعالیٰ کی تو بین کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں گیا تو گو یا ایمان سریش اور گوند ہوا کہ وہ ایسا ہو یا اسلام ایسا سستا اور اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اس کوئی شخص د ھکے بھی دے اور وہ نہ ٹلے۔ (آٹارالجنت جلد پنجم)

رسول خداصلی الله علیه وسلم کی ساوگی

حضور سلی الله علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مخدوم ہیں ہے پھرد کھے لیجئے کہ حضور کی کیا حالت تھی۔فرمائی الله علیہ الحل کھا یا ہوں جیسے حالت تھی۔فرمائے ہیں:انبی اکل کھا یا کل العبد کہ میں کھا تا اس طرح کھا تا ہوں جیسے کوئی غلام کھا تا ہے جس میں کوئی تجمر اور تکبر کا تام نہیں ہوتا۔حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم بھی آ مے نہ چلتے تھے بلکہ پچھ محابہ آ مے ہوتے تھے اور پچھ برابر

میں ہوتے تھاور کھے پیچے ہوتے تھاور یہ کی کا آگاور کسی کا پیچیے چلنا بھی کسی خاص نظم اور ترب سے نہیں تھا۔ جیسے آئ کل بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے جب چلتے ہیں تو با قاعدہ کچھلوگ ان کی عزت وشان بڑھانے کوان کے آگے پر جمائے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی عزت وشان بڑھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب ملے جلے چلتے ہیں کہ بھی کوئی آگے ہوگیا اور بھی کوئی آگے ہوگیا ای طرح چلتے تھے۔ لباس کی بیشان تھی کہ ایک گرتے تھے۔ لباس کی بیشان تھی کہ ایک گرتے تھے۔ لباس کی بیشان تھی کہ ایک کرتے تھے معاشرت کی بیوالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے بازار سے ضرورت کی کرتے تھے معاشرت کی بیوالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے بازار سے ضرورت کی جیزیں جا کرخ بدلاتے تھے۔ غرض بیسب افعال جو حضورصلی اللہ علیہ وہلم کے منقول ہیں تو کسی کے کیااس لیے کہ ہم نیس اور پرواہ بھی نہ کریں۔ (العمل العلماء جلدہ) غیرضرور کی بنا وسنگھار

ایک فیم کو میں نے دیکھا کہ ان کی بیھا کہ ان کی وجہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت تو کم ہے کم نصف گھنٹہ میں تو باہر آتے اس کی وجہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت پکار نے کی آ واز گھر میں پہنچتی ہے تو وہ آئینہ اور کنگھا طلب کرتے اور نہایت تکلف ہے بالوں کو درست کر کے مانگ نکال کر داڑھی میں کنگھا کر کے ایک ایک بال کو موزوں بناکر غرض دلہا بن کر تشریف لاتے تھے (ع جنون و خبط نہ کہے اسے تو کیا کہے ۱۳ جامع) اکثر متکلفین کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دو جوڑ ہم کس اس کام کے لیے رہتا ہے کہ جب باہر نگلیں اور جب واپس آئیس تو پھر وہی کنگوٹی یا سڑ ہوئے کپڑے ان کا لباس کو یا ہمتی کہ باہر نگلیں اور جب واپس آئیس تو پھر وہی کنگوٹی یا سڑ ہوئے کپڑے ان کا لباس کو یا ہمتی کے دانت ہیں کھانے کے اور اور ان لوگوں کو شیطان نے بیدھو کہ دیا ہے کہ ان اللّٰہ جمیل و یعب الجمال اور جب خدا تعالیٰ کو جمال پند ہے تو ہم کو بھی جمیل بن کرر ہنا چا ہے کہ خلوت میں من ان سے بیسوال کرتا ہوں کہ اگر بینز کین میں ان سے بیسوال کرتا ہوں کہ اگر بینز کین میں ضدا تعالیٰ کو جمال اس کی کیا وجہ کہ مض جلوت میں بیت تکلف کا لباس پہنا جاتا ہے کہ خلوت میں خدا تعالیٰ کو جمال پند نہیں صاحبو! بیسب نفس کی تو جیہا ت اور نکات بعد الوقوع ہیں۔ (وعظ الیفا)

# ساده وضع قطع میں با کمال

کانپور میں جس زمانہ میں میرا قیام تھا ایک مرتبہ میں مدرسہ میں پڑھاتا تھا کہ ایک فخص آ کر بیشے ان کے بدن پرصرف ایک لنگی اور ایک چا درہ تھا ان کی ہیئت کو دیکھ کرکسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی لیکن جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے فاضل ہیں پھران کی اس قدر وقعت ہوئی کہ ہر ہر طالب علم ان پر جھکا جاتا تھا۔ (وعظ الیضاً) محبوب کی وضع مدایت کا ذر لیعہ

سیر کی روایت میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کے مقابلہ کے ساح بین کو جمع کیا تو وہ لوگ ای لباس میں آئے تھے جو کہ حضرت موکی علیہ السلام کا لباس تھا آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساح بین مسلمان ہوگئے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت خداوندی میں عرض کیا کہ یاالہی بیسا ہان فرعون کے اسلام کے لیے ہوا تھا کیا سبب کہ اس پر فضل نہ ہوا اور ساح بین کو تو فیق ایمان کی ہوگئی۔ ارشاد ہوا اے موکی بیتمہاری می صورت بن کر آئے تھے ہماری رحمت نے پہند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوز نے میں جا کیں اس لیے ان کو تو فیق ہوگئی اور فرعون کو چونکہ آئی مناسبت بھی نہ تھی اس لیے دوز نے میں جا کیں اس لیے ان کو تو فیق ہوگئی اور فرعون کو چونکہ آئی مناسبت بھی نہ تھی اس لیے ماس کو یہ دولت نصیب نہ ہوگئی۔ اس حکایت سے احتجاج مقصود نہیں کہ اس کے جوت میں کام کرنے لگو بلکہ صرف تا ئیر منظور ہے آگر یہ حکایت می نہ ہوتو بھی اصل مضمون دلائل سے کا بہت ہے کمی حکایت کا عدم جوت معزمیں۔ (وعظ ایصنا) مادگی کی حقیقت

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بذاذہ (سادگی) کے متعلق کچھ تھوڑی تو ہنے عرض کروں کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی صاحب بذاذہ کے دہ معنی بچھ لیس جیسے غالب نے ایک دوست کواپنے محصر بلانا چاہاس نے جواب میں کہلا بھیجا کہتم تکلف زیادہ کرتے ہواوراس سے ججھے اور متمہیں دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اس واسطے آنے کی ہمت نہیں ہوتی آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں وعدہ کرتا ہول کہ اس مرتبہ کچھ تکلف نہ ہوگا اوراس کے بعد محلّہ بحر اب میں کہلا بھیجا کہ میں وعدہ کرتا ہول کہ اس مرتبہ کچھ تکلف نہ ہوگا اوراس کے بعد محلّہ بحر کا کوڑا جمع کر کے اپنے گھر میں ایک ٹیلہ لگا دیا۔ جب دوست کے آنے کا وقت ہوا تو آپ

اس پرچر ہیں ہے اور نہایت ہی مفلسانہ وضع بنائی مہمان نے آ کریہ وضع دیمی تواس کو بخت رنج ہوا سمجھا کہ آج کل غالب کسی بخت مصیبت میں ہے قریب پہنچ کر حال دریا فت کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں لیکن چونکہ تم نے تکلف سے روک دیا تھا اس لیے میں نے یہ بہت اختیار کی ہے تو جیسے غالب نے بہت کمفنی کے معنی سمجھے تھے ای مل سرح بعض لوگ شاید بذاذ ہ کے معنی سیجھ جا کمیں کہ نہ صفائی اور نہ نظافت بالکل مملی کہلی حالت میں رہے حالا نکہ میلے بن سے بذاذ ہ کوعلا قہنیں۔ (ایسناً)

### بمدردى وتعاون كانتيجه

جمعے تھانہ بھون کی ایک حکایت یاد آئی کہ ایک طالب علم کے جمرہ میں چوہ نے زمین کھود کر بہت ی مٹی نکال دی تھی اور وہ کی روز تک اس طرح ربی لیکن اس کو بھٹ بند کرنے یامٹی بھینکنے کی تو نیل نہ ہوئی۔ اتفاق سے ایک صاحب جو حاجی بھی ہیں اس طرف کو جوگزر ہے تو انہوں نے اس کو درست کردیا۔ چندروز کے بعد چو ہے نے پھر کھود ڈالی اور پھر مٹی اس طرح جمع ہوگئی کسی مختص نے دیکھ کراس طالب علم سے کہا کہ اس کو تھیک کردوتو آپ فرماتے ہیں کہ حاجی ہوگئی کردیں گے۔ کو یا حاجی صاحب ان کے توکر ہیں کہ وہ آکر ان کے جمرہ کو صاف کیا کریں۔ (وعظ الیفاً)

### بدمذاقي كى انتها

ہماری بدنداتی کی بیرحالت ہوگی کہ مدراس میں ایک اگر پر مسلمان ہوا مسجد میں آکر و کھا کہ تالی میں بہت سارین و فیرہ پڑا ہے اس نے منظمین سے کہا کہ مسجد کو صاف رکھنا ضروری ہے اس کی حالت الی خراب نہ رکھنی چاہے اس کوس کروہ لوگ کہنے گئے کہ تجھ میں ابھی عیسائیت باتی ہے ابھی صفائی کی بود ماغ سے نہیں لگل کے ویا مسلمان کے لیے میلا کچیلا خراب خستہ رہنالازم ہے اور اس قدر برہم ہوئے کہ اس کو مار کر مسجد سے نکال دیا۔ بعض داناؤں کو اس حرکت کی اطلاع ہوئی تو اس انگریز کے پاس آئے اور سلی شفی کرنے گئے اس نے کہا کیا آپ کو بیا نہیں لایا جگہ حضور پر نورصلی اللہ علاء کہا کیا ان ہوں اور میں جانتا اور کی اس حرکت سے اسلام کوچوڑ دوں گا میں دارہ کوگوں پر ایمان لایا ہوں اور میں جانتا ہوں کے حضور پر نورصلی اللہ علاء وسلم پر ایمان لایا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ حضور ایسے نہ تھے۔ (وعظ ایسنا)

## مسلمانون كاغيراسلامي وضع قطع

میرے بھائی کے پاس دوخض عہدہ دارآئے۔ایک ان میں سے ہند وبشکل مسلمان تھا اور ایک مسلمان بھال ہندو تھے۔مسلمان صاحب کے لیے کھر میں سے پان آیا خادم چونکہ دونوں سے ناواقف تھا اس لیے اس نے ہندو کے سامنے پان چیش کیا اس پروہ دونوں ہنسے اس سے وہ خدمت گار سمجھا کہ مسلمان ہے ہیں جن کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔(طریق النجات جلدہ) و اردھی ہونے کی عقلی دلیل و اردھی ہونے کی عقلی دلیل

کلکتہ میں ایک ملحد نے مولانا شہید دہلویؒ ہے کہاتھا کہ خور کرنے سے بے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو مال کے بیٹ سے بیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی ۔ مولانا شہیدؒ نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی بہی وجہ ہے تو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈوالو کیونکہ مال کے بیٹ سے بیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہیں تھے۔ (وعظ الیضاً)

### مثالی شادی کانمونه

خدا تعالی نے شادی کا ایک نمونہ (یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی) ہم کودکھلایا ہے کہ اس میں نہ مہمان آئے تھے نہ لال خط گیا تھا نہ وُ وم گیا تھا نہ نائی واسط سے پیغام پہنچا بلکہ پیغام خود دولہا صاحب لے کر گئے تھے اور حضرت ابو بکڑا ور حضرت عرقے ہوئے تھے۔ اول حضرت فاطمہ زہڑا سے حضرات شیخین نے پیغام دیا تھالیکن ان کی عمرزیا وہ ہونے کی وجہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عذر فرمادیا۔ اللہ اکبرصا حبوا غور کرنے کی بات ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے کیسے گہرے امور پر مطلع فرمادیا ہے۔ یعنی حضرات شیخین سے انکارفرما کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے کیسے گہرے امور پر مطلع فرمادیا ہے۔ یعنی حضرات شیخین سے انکارفرما کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تلادیا کہ اپنی اولاد کے ہے شوہر کی ہم عصری کا لی ظاملی ضرور کرو۔ ایک نوجوان عورت کی شادی ایک بوڑ ھے مرد سے ہوگئی تھی وہ کہتی تھی کہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھ کو بہت شرم آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دادا آسمیا اورا کڑ عور شی عمروں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے آوارہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دادا آسمیا اورا کڑ عور شی عمروں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے آوارہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دادا آسمیا اورا کڑ عور شی عمروں میں تفاوت ہونے کی وجہ سے آوارہ

ہوجاتی ہیں کیونکہان کا دلنہیں متا۔ ہتلا پئے حضرات شیخین سے زیادہ کون ہ**وگا**لیکن حضور صلی الله علیه وسلم فی عمر کے تفاوت کی وجہ سے انکار فرمادیا۔ جب دونوں صاحبوں کواس شرف سے مایوی ہوئی توان دونوں نے حضرت علیٰ ہے کہا کہ حضور نے ہم دونوں سے تواس خاص وجدے انکار فرمادیا ہے تم کم عمر ہوبہتر ہے کہتم پیغام دوجولوگ یتحین پرحضرت علیٰ کے ساتھ عداوت رکھنے کا الزام رکھتے ہیں ان کو اس واقعہ میں غور کرنا جا ہے غرض حضرت علیؓ تشریف لے مجے اور جا کر خاموش بیٹھ مجے آ یا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جس غرض سے تم آئے ہواور مجھے خدا تعالی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کردول منظوری کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے آئے۔ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوحارامحاب کوجمع کرکے خطبہ پڑھااور نکاح پڑھ دیاچونکہ حضرت علی مجلس نکاح میں موجود نہ تھے اس لیے بیفر مادیا کہ اگر حضرت علی منظور کریں حضرت علی کو جب خبر ہوئی تو آ پ نے منظور کیااس کے بعد حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اُم ایمن کے ساتھ حضرت فاطمہ کو حضرت علی ا کے گھرِ روانہ کردیا نہ ڈولہ تھانہ بارات تھی۔ا گلے دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت فاطمہ زہرا ہے یانی مانگا انہوں نے اُٹھ کر یانی دیا آج ہم نے اس سادگی ہی کو بالکل جھوڑ دیا ہے۔ نکاح کے بعدا یک مدت تک دولہن منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے منہ پر ہاتھ کے ہاتھ پر مندر کھنا جاہے۔ بہرحال جو پچھ بھی کہا جائے منہ ڈھکا ہوتا ہے اور وہ اس قدر پابند بنائی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھ عمتی جس طرح بندہ کوخدا کے ہاتھ میں ہونا جا ہے تھا۔اس طرح وہ نائن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ( وعظ ضرورت الائتناء بالدين جلدسوم )

رسومات وبدعات کےخاتمہ کی تدبیر

صنع بلندشہر کے ایک رئیس کا انتقال ہواان کے صاحبزادہ نے رہم چالیسواں کوتو ژنا چاہا لیکن اس کی بیصورت اختیار نہیں کی کہ پچھ نہ کریں بلکہ بیکیا کہ حسب رہم تمام برادری کی دعوت کی اور بہت ہے عمدہ عمدہ مرغن کھانے پکوائے 'بڑے لوگوں پرایک بیھی آفت ہے کہ جب تک وہ تھی کی نہرنہ بہادیں اس وقت تک ان کا کرنا 'پچے مجما ہی نہیں جاتا' غرباء بحداللہ اس سے بری ہیں۔ میں جب ڈھا کہ گیا تو وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ یہاں سیر بھر گوشت میں سیر بھر تھی کھاتے ہیں ہیں نے کہا کہ صاحب تھی کوئی زیادہ کھانے کی چزنہیں ہے ورنہ جنت میں جی ایک نہر ہوتی جیے دودھ شہد کی نہریں جنت میں جیں غرض جب سب لوگ جمع کی بھی ایک نہر ہوتی جیے دودھ شہد کی نہریں جنت میں جیں غرض جب سب لوگ جمع ہوگئی کی بھی ایک نہر کھانا چنوادیا اور سب کو بٹھلادیا 'اجازت شروع سے پہلے کہنے لگا کہ صاحبو! آپ کومعلوم ہے کہ میر سے والد ماجد کا انقال ہوگیا ہے اور والد ماجد کا سامیر سے اٹھ جانا جیسے عظیم الشان صد مد کا باعث ہوتا ہے ظاہر ہے تو صاحبو! کیا یہی انصاف ہے کہ ایک تو میرا باپ مرے اور اور اور پر سے تم لوگ جھے کولوٹنے کے لیے جمع ہوئم کو پچھ شرم بھی آتی ہے اس میرا باپ مرے اور اور اور پر اے ہوئی کہ ان رسوم کے تعلق کے بعد کہا کہ کھائے کیکن سب ای وقت اُٹھ گئے اور بیرائے ہوئی کہ ان رسوم کے متعلق علیحدہ بیٹھ کرغور کرنا جا ہے۔ چنا نچہ بہت سے آدی جمع ہوئے اور با تفاق رائے ان کوموقوف کردیا اور کھانا سب نقراء کو تھیم کردیا گیا۔ (وعظ ضرور قالاعتناء بالدین)

غيرضروري رسمون كاوبال

ہارے جوار میں ایک قصبہ کیرانہ ہے وہاں کے ایک حکیم صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک گوجر آیا اس کا باپ بیار ہور ہا تھا' کہنے لگا کہ حکیم صاحب جس طرح ہوسکے اب کی مرتبہ تو اس کوا چھاہی کرد بیخے کیونکہ قبط بہت ہور ہاہے اگر بڈھامر گیا تو مرنے کا تو چنداں غم نبیں محر چاول بہت گراں ہیں برادری کوکس طرح کھلاؤں گا۔ (وعظ ایسنا) منا ظرہ کے نقصانات

حفرت حاجی صاحب نورالله مرقده فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم ہے کوئی مناظرہ کرے تو مجھی مناظرہ نہ کرواس ہے دل سیاہ ہوتا ہے۔ (طریق القرب جلد سوم) و بین بےزاری کے نتائج

میرٹھ میں ایک عہد یدارمسلمان کے پاس عید کے دن بہت ہے مسلمان ملنے گئے تو وہ عہد یدارمسلمان ملنے گئے تو وہ عہد یدارمسلمان سلنے گئے تو وہ عہد یدارصاحب ان لوگوں سے کہتے ہیں آج آپلوگوں کا عید ہے افسوس! ان کو اسلامی عید کا اپنی طرف منسوب ہوتا بھی گوارہ نہ ہوا۔ (نضائل انعلم والحیثیة وعظ پنجم جلد سوم)

#### اسلام سے دحشت

ایک مسلمان کلکٹر ہو گئے تھے ان کوسلام سے اس قدر وحشت ہوئی کہ اپنے تام کو بھی باقی ندر کھا اس کوکا نٹ چھانپ کر انگریزی ناموں کے طرز پر بتایا اور لطف یہ ہے کہ پھر اپنے کومسلمان بھی کہتے تھے۔ (وعظ ایضاً)

### قلبى غيبت كانقصان

حضرت جنیدگی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مخص کوسوال کرتے ویکھا جو کہ سیح متدرست تھا آپ نے دل میں فر مایا کہ میختص سیح وسالم ہے اور پھرسوال کرتا ہے رات کو آپ نے خواب میں ویکھا کہ ایک محف آپ کے پاس مردار لایا اور کہا کہ اس کو کھا یک انہوں نے کہا کہ بیت مردہ ہے کو نکر کھا وُں اس محف نے جواب دیا کہ آئی صبح تم نے اپنے ایک کا گوشت کھایا ہے تو اس کے کھانے میں کیوں تامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک جھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کے کھانے میں کیوں تامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے غیبت نہیں کی اس نے جواب دیا کہ گوزبان سے غیبت نہیں کی لیکن دل میں اس کو حقیر تو سب بھی موجاتا ہے۔ آخر جنید البت گھبرائے اور اس فقیر کے پاس سمجھا اور دل ہی ہے تو سب بھی موجاتا ہے۔ آخر جنید البت میں اس طرح بعض جوارح کے گناہوں کی طرف ہمارا کمجی و بمن نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہیں اس طرح بعض جوارح کے گناہوں کی طرف ہمارا کمجی و بمن نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہیں اس طرح بعض جوارت کے گئاہ ہیں کہاں وگرف داری اس کے اس کو کرناہ ہیں کہاں وگرف کناہ ہیں کہا وگر گناہ ہیں کہا دو دوراری کا کو کرنا جی اس کو برنا سمجھا جاتا بلکہ نہایت بے تکلف کیا جاتا ہے جیسے زبان کے اکثر گناہ اس کے اس کر حق ہیں اور خودداری کا دار سے کو برنا سمجستان کو بھی ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ خود بنی اور خودداری کی در اس جو میں اس کو کرناہ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ خود بنی اور خودداری کی در اس جو سے تا ہیں۔ (وعظ تفصیل التوبہ)

# الله کے نام مکی چیز خیرات کرنا

ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک عورت نے کھیر پکائی اوراس کو ایک رکا بی میں لگایا 'اتفاق سے اس میں کتے نے مند ڈال دیا اور پچھاس سے کھا بھی گیا اس عورت نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جا اس کومؤ ذن کو دے آ۔ چنانچہ وہ لے گیا اس بے چارے غریب کو خدا جانے کتنے وقت کے بعد کھانے کو ملاتھا' مشہور ہے کہ بیلوگ حریص ہوتے ہیں۔ صاحبو! کیوں نہ ہوں

ان بچاروں کا رزق تو آپ کے ذریعہ ہے ہے اور ان کوئمی کے سواکسی وقت یو حصے ہی نہیں اگر ہمیشہان کا خیال رکھوتو کیوں وہ حریص ہوں ۔ واقعی ان لوگوں کی حالت یہ ہوجاتی ہے کہ دعائیں کرتے کہ کوئی مرے تو ہماری ہوچھ ہو ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے وہاں ا کے مخص کا انتقال ہوا اس کے ورثاء نے کفن کا جا درہ ایک غریب آ دمی کودے دیا تو وہاں کا تکمیددارکہتا ہے کہصاحب بیتو ہماراحق ہے بیآ ب نے دوسرے کو کیوں دے دیا۔انہوں نے کہا کہ بھائی تم کوتو ہمیشہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واہ صاحب خدا خدا کر کے توبید دن آتا ہے اس میں بھی آپ نے ہماراحق دوسرے کو وے دیا عرض اس مؤذن نے کھانا شروع کر دیا اوراً دهر بی سے ہاتھ مارا جدهرے کتے کا کھایا ہوا تھا'لڑ کے نے کہا ملاجی اُ دھرے مت کھاؤ کتے کا کھایا ہوا ہے بین کراس ملانے رکانی کواٹھا کر بھینک دیا کہ وہ ٹوٹ گئ رکانی کے ٹوٹے سے لڑکے نے رونا شروع کیا'اس نے کہا کہ کم بخت ایک تو تونے مجھے کتے کی جھوٹی تکھیر کھلا دی پھرروتا ہے کہنے لگا کہ اس لیے روتا ہوں کہ رکانی میرے بھائی کے یا خانہ اٹھانے کی تھی تونے وہ توڑ ڈالی مجھے ڈرہے کہ میری والدہ مجھے مارنے نہ کلیں۔ بید حکایت سیجے ہو یا غلط کیکن ان لوگوں کے ساتھ ہارا جو برتاؤ ہے وہ اس سے پچھ کم نہیں تو جیسے ہم لوگ ہر چیز ہے کا رخدا کے لیے تجویز کرتے ہیں ای طرح وقت بھی تھوڑ اسا نکھے ہی وقت میں ہے تكال كرخدا كے كام ميں صرف كرلينا جاہيے۔ (وعظ الصلاً)

كمالات اصليه سے محروم

ساہے کہ کلکتہ میں ایک دکا ندار پیر تھے جو مخص ان کے حلقہ میں شامل ہوجاتا وہ دو روپیہ فی ماہ دیتے تھے چونکہ کمال سے خود معرا تھے اس لیے لیپ بوت کرتے تھے اور اگر خود کھتے ہوتے تو ان کو مخلوق سے نفرت ہوتی 'لوگ پیچھے پیچھے پھرتے اور وہ بھا گئے 'غرض کمالات اصلیہ کے ہوتے ہوئے اس محمطرات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ (شرط الایمان) کمالات اصلیہ کے ہوتے ہوئے اس محمطرات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ (شرط الایمان) بسیار خوری کی عاوت

ایک محض کوہم نے دیکھا ہے کہ کھارہے ہیں اورنگل رہاہے مگر کھاتے جاتے ہیں اور لگتا جاتا ہی طرح برابر سلسلہ رہتا تھا تو کیا پہ طبیعت سلیم ہے ہر گزنہیں۔ (الا تعاذ بالغیر)

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

### احكام كالمسنحركفري

میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کوطلاق دی اس نے کہا کہ میں طلاق نہیں لیتی طلاق واقع ہوئی یا نہیں اور ایسے واقعات میں نے خود در کھیے ہیں کہ تمین طلاق دیتے ہیں اور بخوف آ بروریزی کے خلیل بھی نہیں کرتے ۔ پس جیسا یہ نکاح ایسانی ان حضرات کا ایمان ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے او بی کرلیں اور علماء تو بیچارے کس شار میں ہیں وہ تو شان میں بے او بی کرلیں اور علماء تو بیچارے کس شار میں ہیں وہ تو شب وروز ان کے تختہ مشق ہیں اور پھرموم من کے مؤمن پھرمولو یوں کو بدنام کرتے ہیں کہ ہم کو کا فرینا تو یہ ہے کہ کلمات کفری تعلیم دیتے ہیں۔ مولوی کا فرینا تے ہیں۔ صاحبو! کا فرینا نا تو یہ ہے کہ کلمات کفری تعلیم دیتے ہیں۔ مولوی کا فرینا تے نہیں ہاں جب تم کفر کا ارتکاب کرتے ہوتو یہ کا فرینا دیتے ہیں۔ (اختیار خلیل جلد ۲) میں ہے مثال تبدیلی

نیک صحبت میسر ہوتو اس کوا ختیار کر وور نہ تنہائی میں رہواور مجھے افسوں ہے کہ تم مرد ہو

کراپنے پرانے تعلق والوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے حالا نکہ ایسا ہی کام ایک چھوٹی

علائی کرکے دکھلا دیت ہے۔ دیکھولڑ کی جب تک شاد کی نہیں ہوتی ہے تو اس کی اور حالت

ہوتی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کا گھر اس کا گھر ہے ماں باپ کا دوست اس کا دوست ہے مال

باپ کا وشمن اس کا دشمن ہے اور جب شاد کی ہوکر شوہر کے یہاں جاتی ہے تو اس کی حالت

میں ایک عظیم تغیر آجا تا ہے وہ بچھتی ہے کہ آج سے میرا گھروہ ہے جوشو ہرکا گھر ہے دوست

کون ہے جوشو ہرکا دوست ہے دشمن کون ہے جوشو ہرکا دشمن ہے دیکھوایک تیرہ چودہ برس کی

لڑکی نے ایک ذات واحد کے سامنے سب کو آگ لگاد کی اور اس کی ہور ہی اور سب پرانے

تعلقات کورخصت کیا حتیٰ کہ اگر پرانے دوستوں میں ہے آج کوئی شخص اس نے دوست

لیخی شو ہرکا دشمن ہوتو وہ لڑکی اس کو دشمنی کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔ افسوس تم مرد ہوکر اس
طرح سے ایک ذات کے نہیں ہو سکتے ہوتمہار انہ جب یہ دونا چاہیے کہ

وں رامے کہ داری ول وروبند و کر جمتم از ہمہ عالم فرو بند

أور

خلیل آساور ملک یقین زن نوائے لا احب الا فلین زن (وعظ ایضاً)

## اوّل گناه پر پکرنہیں ہوتی

حضرت عمر کے یہاں ایک چور پکر اہوا آیا۔ آپ نے قطع ید کا تھم دیا۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین میں نے پہلی ہی مرتبہ ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا تو غلط کہتا ہے خدا تعالیٰ کی میدعا دت نہیں ہے کہ وہ بھی اول گناہ پرنہیں پکر تے آخر جو تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑا عیا رہے۔ مولا نافر ماتے ہیں:

طلم حق با تو مواسا با کند چونکه از صد بگذری رسوا کند (وعظاتعاذ بالغیر وعظ چهارم جلد ۳)

### وجدكي كيفيت بيدا هوجانا

ایک بزرگ تھے پنجاب میں ان کی بابت ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ان کی بیہ حالت تھی کہ ان کی بیہ حالت تھی کہ ان کے حالت تھی کہ ان کے حالت تھی کہ ان کے سامنے کوئی کواڑنہ کھول سکتا تھا اس کی آ داز ہے دجد کرنے لگتے تھے:

کسائیکہ بیزدال بہتی کنند برآ داز رولاب مستی کنند اور بیرا داز ہے دجد ہوجاتا تھا تو ایسا اور بیرحالت تھی کہان کو پکھانہ جھل کتے تھے اس کی آ داز سے دجد ہوجاتا تھا تو ایسا مخص اگر کسی حسین آ دمی کو بھی دیکھ کر وجد کرنے لگے تو بیاس کی حالت ہے اور اگر بینیس تو محض فستی و فجور ہے اور بیاب مرض ہے کہ مدعیان تصوف میں بہت زمانہ سے چلا آتا ہے۔ مولا ناروم جوساتویں صدی میں تھے ایسوں ہی کے تن میں فرماتے میں:

صوفی مانده بزد این لئام الخیاطت واللواطت والسلام نماز مین طفلانه حرکت

ایک لڑکا کہتا تھا کہ میں نے بے وضونماز پڑھائی اور پیچھےدولڑ کے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ان میں ایک امام تھاایک مقتدی ایک نے دوسرے کے پیر میں گدگدی اٹھائی خوب کہا ہے:

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

### واہعی حبی ولو کان ولیّا رجیان ذوق کی بنیا دیر ہوتا ہے

ایک بادشاہ کی حکایت تی ہے کہ اس کے سامنے ایک بیوہ عورت نگلی جو کہ بے انہا برصورت اور نفرت کی ہیئت ولباس رکھتی تھی اور اس کو حمل تھا اس نے وزیر سے کہا کہ تحقیق کر ویمل کس کا ہے اس کی طرف کس کورغبت ہوئی ہوگی وزیر تحقیق کرتے کرتے پریشان ہوگیا 'عمّاب شاہی بڑھنے لگا۔ ایک روز اس پریشانی سے سڑک پرگزر رہا تھا کہ ویم کھمتا ہے کہ ایک مخفص نہایت تکلف کا لباس پہنے ہوئے ایک گندے پرنالہ کے بینے جس میں پیشاب وغیرہ کرتا تھا دوات لیے ہوئے کھڑ ااس میں پانی ڈال رہا ہے۔ سخت جرت ہوئی اور اس کو گئر آرکرلیا تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حمل ہے۔ لہذا اس زمانہ میں اس تفصیل کی بھی محاوم ہوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حمل ہے۔ لہذا اس زمانہ میں اس تفصیل کی بھی محاوم ہوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حمل ہے۔ لہذا اس زمانہ میں اس تفصیل کی بھی محاکم شوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حمل ہے۔ لہذا اس زمانہ میں اس تفصیل کی بھی محاکم شوا کہ ان ہی صاحب کا اس عورت کو حمل ہے۔ لہذا اس زمانہ میں اس تفصیل کی بھی محاکم شوا کہ اس بھی کورو کنا جا ہے۔

غرض فقہاء نے جب محل شہوت میں قرآن شریف سننا محوارہ نہیں کیا تو غزلیات پڑھانے کی اجازت کب ہو سکتی ہے۔

### بعض مباح أمور سے برہیز

حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں ایک غلام ساربان کوعور تول کے سامنے اشعار پڑھنے سے روک دیا اور فرمایا تھا کہ رویدک یا اینحشہ لاتکسر القوادیو تو جب اس زمانہ میں کہ سب پرتقوی غالب تھا حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تو آج کس کواجازت ہو سکتی ہے۔

### ر ہزن طریق

حضرت ابوالقاسم دونوں امرکی نسبت فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے مردوں اور عورتوں کی خالفت رہزن ہے۔ ایک بزرگ کا خاص مردوں کے حق میں قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کواپنی بارگاہ سے مردود کرنا جا ہتے ہیں اس کولڑ کوں کی محبت میں مبتلا کردیتے ہیں۔ غرض بہنایت مضرت کی چیز ہے۔

#### حکایت:

کے صورتے دید صاحب جمال بر انداخت بیچارہ چندال عرق گزر کر و بقراط بردے سوار کے گفتش ایں عابد پارساست بہ برداشت خاطر فریب دلش نہ ایں نقش می رباید زدست بقراط جواب دیتا ہے:

نگاه رنده راخود نهمیں نقش بود جراطفل کیک روزه هو نشش نبرد

بی کی میک روزه او کل برر محقق جمال بیند اندر الل

ہرعمر میں بردہ فرض ہے

گر دیدش از شورش عشق حال که شبنم بر آرد بهمتی ورق به بر سید کیس راچه افآد کار که مرکز خطائ زرستش نخاست فروفته پائے نظر درگلش درگلش درگلش درگلش درگلش درگلش درگلش درگلش درگلش

که شوریده رادل بینهار بود که در منع دیدن چه بالغ چه خورد که درخو برد دیال چنین وجگل

سنخ مرادی ایک بزرگ تے جناب مولا نافضل الرحمٰن صاحب تقریا ایک سوبرس کی ان کی عمر ہوئی۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا' جاڑے کا موسم تھا' صبح کو اُٹھ کر خادم کو آواز دی' ارے فلانے مجھ کو پچھ شبہ ہوگیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ نہالوں طبیعت صاف ہوجاوے گی۔ چنانچہ خادم نے پانی رکھ دیا ای جاڑے میں خسل فر مایا' اگر پچھ ندر ہا تھا تو یہ شبہ کیسا۔ ایک مرتبہ کا نپور میں ہمارے گھر بہت کور تمیں آ کمیں ان میں اختلاف تھا کہ حضرت مولا ناموصوف سے پردہ چاہیے یانہیں میں نے بیا ختلاف من کر یہ حکایت ان کوسنائی اور یہ کہا کہ اب تم خود فیصلہ کرلو کہ پردہ ضروری ہے یانہیں ؟ سب من کر چپ ہور ہیں' حضرت بہا کہ اب تم خود فیصلہ کرلو کہ پردہ ضروری ہے یانہیں ؟ سب من کر چپ ہور ہیں' حضرت بیا سیامتی میں سلامتی

شیطان جب مردود مواتواس نے کہاتھا:

لاقعدن لهم صراطک المستقب ثم لالینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

لینی میں ان کے (عمراہ کرنے کیلئے) تیرے سید ہے رائے پر بیٹھوں گا پھران کے پاس آؤں گا ان کے سامنے ہے اور چیچے ہے اور دا ہنے اور بائمیں ہے چار متیں تو اس نے ہتلائمیں او پراور نیچے بزرگان دین نے اس میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ او پر نیچے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اگر گناہ چار سمتوں ہے ہوتے ہیں۔ پس نیچنے کی ووصور تیں رہیں یا تو او پر دکھے کرچلو یا نیچ دکھے کرچلو گا و پر وکھنے میں تو گرجانے اور آئکھ میں کچھ پڑجانے کا اندیشہ ہے اس لینجات کے لیے بہی شق متعین ہوئی کہ نیچ دکھے کرچلیں۔

قال الله تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا.

## مردول کوبھی نہد کھنا

ایک بزرگ تھے وہ بات کرنے کے وقت مردول کو بھی نہ دیکھتے تھے ان سے کی نے اس کی وجہ پوچھی۔فر مایا دو تم کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ جن کو بہچا تا ہوں اور دوسرے وہ جن کو بہچا تا ہوں وردوسرے وہ جن کو بہچا تا ہوں جن کو بہچا تا ہوں و کیھنے کی جن کو بہچا تا ہوں و کیھنے کی ضرورت ہے اور جن کو بہی بہچا تا ان کے دیکھنے سے کیا فاکدہ۔ "سبحان اللّه من حسن اسلام المرء تر کہ مالا یعنیه" یکمل اس کو کہتے ہیں۔

شیخ شیرازیٌ فرماتے ہیں:

نشسته از جهال در تمنّ غارے کہ بارے بند از دل برکشائی چو گل بسیار شد پیلا بلغزند

بزرمے دیدم اندر کوسارے گفتم چرا بھم اندر نیائی مگفت آنجا پریر دیاں نغزند

### بدنظري كانقصان

ایک بزرگ طواف کررہے تھے اور ایک چیٹم تھے اور کے جاتے تھے: "اللّٰهُمَ
اعو ذبک من غضبک" کی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے کہا
میں نے ایک لڑکے کو بری نظرے و کھے لیا تھا 'غیب سے چیت لگا اور آ کھے پھوٹ گی اس لیے
ڈرتا ہوں کہ پھرعود نہ ہوجائے۔

### بدنظري كي نحوست

حضرت جنیدٌ چلے جارہے تھے ایک حسین لڑکا نصر انی کا سامنے آرہا تھا ایک مرید نے
ہو جھا کہ کیا اللہ تعالیٰ الی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیس مے۔حضرت جنیدٌ نے فر مایا کہ
تو نے اس کونظر استحسان سے دیکھا ہے عنقریب اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا۔ چنا نچہ تیجہ بیہ وا
کہ وہ مخص قرآن شریف بھول گیا۔ (نعوذ باللہ)

## حضرت مرزامظهر جانال كس كحسن يبندي كي حقيقت

کہتے ہیں کہ حضرت مرز امظہر جانا ل محسن پرست تصفو ہم ایسا کریں تو کیا مضا لُقہ ہے۔ سبحان اللّٰد کیا استدلال ہے بات یہ ہے:

کار پا کال را قیاس از خود دمکیر مسیر و شیر میں ان کی حسن برس کی حقیقت بتلا تا ہوں کہ وہ اس معنی کے حسن برست نہ تھے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہان کو ہرامچھی شےحسین معلوم ہوتی تھی اور ہر بری اور بے قاعدہ شے سے اس قدرنفرت تھی کہان کو بدصورت اور بے ڈھنگی شے دیکھنے سے نکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت مرزاصاحب کو جب کہیں جانا ہوتا تھا تو یا تکی میں بیٹھ کر جاتے تھے اور یا کئی کے بٹ بند کرادیا کرتے تھے کی نے یو چھا کہ حضرت آپ بٹ کیوں بند کرایا کرتے ہیں' فرمایا کہ راستہ میں بازاروغیرہ ملتے ہیںاں میں بعض دکا نیں بے قاعدہ بنی ہوئی ہوتی ہیں مجھ کود کھے کر بخت تکلیف ہوتی ہے۔ تھانہ بھون کے قاضی صاحب مع اپنے ایک ہمراہی کے مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اس ہمراہی کو تاک صاف کرنے کی ضرورت ہوئی تو مرزا صاحب کی نظر پیچے سے اس کے یا جامہ پر پڑئی سب چھینیس یا جامہ کے پیچے تھیں۔مرزا صاحب کے سرمیں درد ہوگیا اور فر مایا کہ قاضی صاحب ہر مخص کے ساتھ آپ کا کیے گزر ہوتا موكا\_اً كبرشاه ثاني جوكه بإدشاه وقت تعاايك مرتبه مرزاصا حب كي خدمت مين حاضر مهوا' بإدشاه کو بیاس گی' کوئی خادم اس وقت موجود نه تھا' خوداُ ٹھ کریانی پیا اوریانی بی کرصراحی برکثورہ سر مار کددیا۔ مرزاصاحب کے سرمیں در دہو گیااور طبیعت پریشان ہوگئی کیکن ضبط فرمایا جلتے وقت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آ دمی خدمت کے لیے نہیں ہے اگر ارشاد ہوتو کوئی آ دی بھیج دول۔اب تو مرزاصاحب سے ندرہا کیا جھنجطا کرفر مایا کہ پہلے تم تو آ دمی بنوکٹورہ نیز ھار کھ دیا میری طبیعت اب تک پریشان ہے ایک فخص نے مرزاصاحب کی خدمت میں انگور بھیج بہت نفیس اور وہ منتظر داد کے ہوئے مگر مرزاصا حب ساکت تھے۔آ خر اس نے خود ہوچھا کہ حضرت انگور کیسے تھے فر مایا کہ مردوں کی ہوآئی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور ہوئے تھے وہ انگور وہاں سے آئے تھے۔مرزا صاحب کے اندر حسن پندی تھی وہ مجبی تھے دہ انگور دہاں ہو آئی تھی ہے ہیند فر ماتے تھے ان کر سندی تھی وہ مجبی تھے ان کا شائب بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی برصورت کی مورش کی میں برے خیال کا شائب بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی برصورت کی مورش کی میں برے خیال کا شائب بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی برصورت کی مورش کی جو بھی تھے بھلا اس وقت کیا احتمال ہو سکتا ہے۔

بزرگوں کے خاص احوال کی نقل

ایک بزرگ کی کیفیت بیتھی کے حسین اڑ کے ان کی خدمت کرتے تھے اورگاہ گاہ ان کو پیار کرلیا' ہیر بجھ گئے پیار بھی کرتے تھے۔ایک روز ان کے ایک مرید نے بھی ایک لڑکے کو پیار کرلیا' ہیر بجھ گئے کہ اس نے میرا اتباع کیا ہے ایک روز بازار میں گئے لوہار کی دکان پر دیکھا کہ لوہا سرخ انگارے ہورہا ہے ہیرصا حب نے جاکرفورا اس کو پیار کرلیا اور اس مرید سے فرمایا کہ آئے تشریف لائے اس کو بھی پیار سیجئے بھر تو یہ گھبرائے اس وقت انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ خبر دار ہم یرا یے کومت قیاس کرو۔

مغلوب الحال بزرگوں کے احوال کی نقل

ایک اور بزرگ کود کھا گیا ہے کہ ایک حسین لڑے سے پاؤں دبوار ہے ہیں ایک مخص
کو وسوسہ ہوا کہ یہ کیے بیخ ہیں لڑکے سے پاؤں دبواتے ہیں فرمایا آگ کی آنگیشمی اشالاؤ
دھکی ہوئی آگ میں پاؤں رکھ دیے اور یفرمایا کہ ہم کو پچھش ہیں ہمارے نزدیک یہ آگ
اور یہ لڑکا برابر ہے لیکن یا درکھو کہ ایسے بزرگوں سے جن کا ظاہر خلاف شرع نظر آوے بیعت
ہونا جا نزنہیں محققین کی یہ شان نہیں ہے جو مندارشاد پر مشمکن ہوتے ہیں اور العلماء و
دفع الانبیاء کے خطاب سے مشرف ہیں وہ بالکل تمبع سنت نبویہ کے ہوتے ہیں ان کی ہروضع
سنت کے موافق ہوتی ہا ور تہمت اور بدگرانی کے موقع سے جی بچنا درست ہے۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

انبیا علیهم السلام کے ورثاء جامع ظاہر و باطن ہوتے ہیں

حضورصنی التٰدعلیه وسلم کی شان اس باب میں میتھی کہ ایک مرتبہ حضورصلی التٰدعلیہ وسلم مسجد میں معتلف تھے۔ حضرت صغیبہ جو کہ از واج مطہرات میں ہیں وہاں تشریف لائمیں والیسی کے وقت حضور صلی الله علیه وسلم ان کو پہنچانے کیلئے ان کے ساتھ ورواز ہ تک کہ وہ مسجد بی کی طرف تھا تشریف لائے سامنے دیکھا کہ دو مخف آرہے ہیں فرمایا کہ علی و سلکما لعنی اپی جگہ تھہر جاؤیہاں پر دہ ہے اور اس کے بعد فر مایا" انھا صفیہ" یعنی بیعورت صفیہ تحمَّى كوئى احتبيه نهم " فكبر عليهما ذالك" يعنى بات ان دونول بربهت بهارى موئى اورعرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا آپ پرایسا گیان ہوسکتا ہے فر مایا که شیطان ابن آ رم کے اندر بجائے خون کے دوڑتا ہے مجھے خیال ہوا کہ بھی وہ تمہارے ایمان کو نہ تباہ کرد ہے بس جولوگ ارشاد کی شان لیے ہوئے ہیں دوایہام ہے بھی بیجتے ہیں ایسے حضرات قابل بیت ہیں باقی جن کا ظاہر شریعت کے موافق نہ ہوان میں بعض تو ایسے ہیں کہ مکار ہیں باطن بھی ان کا موافق نہیں ہے مردود ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ باطن ان کا بالکل شریعت کےموافق ہوتا ہے کیکن ظاہران کا ہماری سمجھ میں نہیں آتاان پراعتراض نہ کرے غرض مرشدا یہے کو بناوے جوظا ہر باطن یا ک صاف ہو۔

# علماء کی بے وضی

ایک رئیس صاحب کے یہاں ایک طالب علم کا کھا نامقررتھا چونکہ اکثر ان کو انظار کرتا تھا اس لیے ان کو خیال ہوا کہ اتنا وقت بے کار ہوجا تا ہے اس میں اگر پچھ دین ہی کی خدمت ہوتو اچھا ہے۔ رئیس صاحب سے کہنے لگے کہ میں یہاں دیر تک بیشار ہتا ہوں اگر آپ کا لڑکا پچھ پڑھ ہی لیا کر ہے تو اچھا ہے۔ رئیس صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے عربی پڑھی تو یہ تیجے ہوا کہ میر ۔ے درواز ہ پر کھانا لینے آتے ہیں میرالڑکا پڑھے گا تو آپ نے عربی پڑھی تو یہ تیجے ہوا کہ میر ۔ے درواز ہ پر کھانا لینے آتے ہیں میرالڑکا پڑھے گا تو کسی دوسرے کے درواز ہ پر جائے گا۔ اس حکایت سے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ علماء کے ساتھ لوگوں کا کیا برتا ؤ ہے اور علماء کا کتا اثر ہے اور جب علماء کا پچھا ٹر نہیں تو ان کو ذی اثر لوگوں میں کیوا ، شار کروں اور اپنی اس صالت کوئی کرعلماء کو جھی تجے لینا چا ہے کہ اب وہ کیا گراب بھی ان کی تجھ میں نہ آیا تو سخت افسوس ہے۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

## امراء۔ سے بدخلقی سے پر ہیز

حفرت حاجی صاحب نورالقدم قده امراء کی بہت خاطر داری کرتے تھے اور وجداس کی بیہ فرماتے تھے کہ "نعم الامیر علی باب الفقیر الجنی جوامیر فقیر کے درواز ہ پر جائے وہ بہت الحجاہے۔ پس جوکوئی امیر آپ کے درواز ہ پر آیا تواس میں امارت کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی پیدا ہوگئ یعن فعم کی ۔ پس اس صفت کی عظمت کرنی چا ہے لہذا بدا خلاقی کی اجازت نہیں۔ نام نہا دمولوی کی بدذ وقی

نو کک کا داقعہ ہے کہ ایک رئیس نے داڑھی منڈ دارکھی تھی ایک عالم نے ان پراعتراض کیا اور دہ رئیس متاثر بھی ہوئے تھے اور اور دیکے متاثر بھی ہوئے تھے اور یہ رئیس متاثر بھی ہوئے تھے اور یہ مولوی کہلاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی ہر گزنہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں جو کیں پڑ جاتی ہیں اور دہ ذنا کرتی ہیں۔ فرمائے اس رئیس کی نظر میں کیا وقعت ان عالم کی رہی ہوگ۔ غیر ضروری اعمال سے بچنا

ایک محض نے بھے ہے کہا کہ گیارہ ویں اٹھارہ تاریخ تک ہوسکتی ہے پھر نہیں ہوسکتی۔
ایک وعظ میں میں نے ان رسوم کا بیان کیا بعد وعظ کے ایک صاحب کہنے گئے کہ علماء کوا یے مضامین بیان نہ کرنا چاہئیں کہ تفریق اُمت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا بیان کرنا تو آپ کے مضامین بیان نہ کرنا چو تو ہے جیسے لوگوں کے اعمال و حالات ہوں کے ویبا ہم بیان کردیں کے۔ اگر لوگ ان اعمال کو چھوڑیں تو ہم بھی اس قسم کے بیان کو چھوڑ دیں گے تو تفریق کا الزام ان اعمال کے ارتکاب کرنے والوں پر ہے نہ کہ ہم پرغرض بیامور مطلوب عندالشرع منہ میں اور ان سے خرابیاں بہت کھی چیل رہی ہیں۔

### مسلمانوں ہے تکبرے پیش آنا

حضور صلی الله علیه و مخالفین اور کفارتک کی خاطر داری فرماتے ہے۔ کفار آپ کو ستاتے اور فرشتہ آ کر عرض کرتا کہ اگر اجازت ہوتو میں ان سب کو پہاڑوں سے ہلاک کردوں۔ آپ فرماتے کہ دعونی و قومی توجب حضور صلی الله علیه وسلم کو کفارتک کی ول

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehagi

داری منظور تھی تو ہم میں آج کون می بڑائی پیدا ہوگئ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذکیل مسمجھیں اور ان سے تکبر سے پیش آئیں۔ شیخ سعدی علیدالرحمتہ فرماتے ہیں: شمجھیں اور ان سے تکبر سے پیش آئیں۔ شیخ سعدی علیدالرحمتہ فرماتے ہیں: شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمناں ہم نہ کر دند تھک

دن و ممان جم سه سر دمد سف که بادوستانت خلاف است جنگ

ترا کے میسر شود این مقام خداکے درسے جمٹے رہنا

ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی علیدالرحمتہ نے کھوہ و دکر کرنے بیٹھے تو سے
آ وازآئی کہتم کچھ بھی کرویہاں کچھ بھی قبول نہیں مگروہ پھرکام میں لگ گئے۔ان کے ایک
مرید نے کہا کہ جب بچھ نفع بی مرتب نہیں تو محنت ہے کیا فاکدہ؟ بزرگ نے جواب دیا کہ
بھائی اگرکوئی و وسرااییا ہوتا کہ میں خداکوچھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجاتا تو اعراض ممکن تھا
اب تو بہی ایک ورسے۔

توانی ارزاں دل بہ پرواختن کہ دانی کہ بے او توال ساختن اس جواب پررحمت خداوندی کو جوش ہوااور ارشاد ہوا کہ

کہ جز ماپنا ہے وگر نیست ست

قبول است گرچه منرنمیست ست

حصولي صحت كاعجيب طريقيه

جلال آباد کے ایک رئیس سے گئے ہیں کہ عیم کو بلاتے کا ڑی ہیجے نفیس دیے اور عیم جی سے کہتے کہ آپ بلا تامل جنے کا ہے ننے لکھے دس کا بیاس کا بیاس کا چنا نچھیم جی ننے لکھے دس کا ہیں کا بیاس کا چنا نچھیم جی ننے لکھ دیے ملازم کو دیتے کہ جاؤ بھائی عطار کو دکھا و کتنے کا ہے عطار کہتا ہے کہ پجیس روپے کا ہے کہتے لاؤ صندو فی پجیس روپے کن کر دیتے کہ جاؤ خیرات کردومسا کین کومیری یہی دوا ہے۔ چنانچہ جب یمل کرتے فور آاجھے ہوجاتے۔

دوائی کھانے سے پر ہیز

میرے ایک دوست میں وہ بھی دوانہیں کرتے۔اس مرتبہ بخت بیار ہوئے ہر چندانہیں سمجھایا میا کہ علاج محرفا ہے ہوگئے۔ سمجھایا میا کہ علاج کروگرایک نہ تی۔آخرلوث پوٹ کر چندروز کے بعدا چھے خاصے ہوگئے۔

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

### كيميا جاننے كاشوق

ایک ظریف سیاح شاہ صاحب کی نسبت ایک خان صاحب کو خیال ہوگیا کہ یہ کیمیا جانتے ہیں آئے اور بات شروع ہوئی۔

> خان صاحب! السلام عليم شاه صاحب! وعليكم السلام

فان صاحب! شاه صاحب میں نے سام کہ آپ کیمیا جائے ہیں؟

شاه صاحب! ہاں جانتے ہیں۔

خان صاحب! ہم کوبھی ہتلا دو۔

شاہ صاحب!نہیں بتلاتے تمہارے باوا کے نوکر ہیں۔

پھرتو خان صاحب کوبھی اور زیادہ اعتقاد بڑھا اور منت کرنے گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب جس طرح ہم نے کیھی ہے اس طرح سیھو خدمت کرو پاؤں دباؤ پھر جوہم کھلاویں وہ کھا و اور جوہم کہیں وہ کروا گربھی مزاج خوش ہوگا اور دل میں آجائے گا بتلادیں گے۔ خان صاحب راضی ہوئے رات ہوئی شاہ صاحب نے پچھ گھاس پھونس ابال کر خان صاحب کے سامنے رکھا' خان صاحب نے ایسا کھانا کب کھایا تھا ذرا ناک چڑھانے گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی تو اول ہی منزل ہے جب خان صاحب نے یہ رکھا تو پھر سمجھا اور عمر بھرکے لیے تو بھی۔

# شیطانی شیرہ کے نتائج

شیطان کوکس نے کہا کہ تو بڑا ملعون ہے گناہ کراتا ہے اس نے کہا کہ میں کیا گناہ کراتا ہوں میں تو ایک ذرای بات کرتا ہوں لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو! میں تم کو تماشا دکھلاتا ہوں ایک دکان پر پنچ ایک انگل شیرہ کی بحرکر دکان میں لگادی اس پر ایک کھی آ بیٹی ناگل شیرہ کی بحرکر دکان میں لگادی اس پر جھپٹی اس پر دکان دار کی بلی دوڑی اس پر ایک خریدار کا جو کہ فوتی سوار تھا کتا لیک دکان دار نے اس کتے کے ایک لکڑی ماری سوار کو خصہ آیا اس نے دکا ندار کے ایک کلوار

ماری بازاروالوں نے اس کے انقام میں سوار کو آل کرڈالا فوج میں خبر ہوئی فوج والوں نے بازار کو گھیر کر قتل کر قاشروع کیا ایک گھنٹہ میں تمام شہر میں ندی خون کے نالے بہہ گئے۔ شیطان نے کہا کہ و یکھا میں نے کہا کہ و یکھا میں نے کہا ایک گھا میں نے کہا ایک کھا میں نے کیا کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا۔

حضرت بمررضي الله عنه كاز مدوفقر

حضرت عرجن کی حق بری قوت ایمان ایسے تمام اخلاق وصفات موافقین کیا مخالفین کے نز دیک بھی مسلم الثبوت ہیں ذراان کی حالت دیکھئے خلافت کا تو زمانہ اور کپڑے پیوند <u>لگے پہنے</u> ہوئے چکناسالن تک ندتھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ نے آپ کی دعوت کی تھی اور کوشت یکار کھا تھا جس میں تھی بھی کسی قدر ڈالا ہوا تھا' کھا تا کھانے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں تم نے تو ایک سالن کے ساتھ دوسرا سالن بھی جمع کردیا ہے۔ یعنی ایک تو تھی اس سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ دوسرا کوشت کہ اس ہے بھی رونی کھا سکتے ہیں۔اس قدراسراف اور تکلف کی ضرورت ہی کیاتھی۔حضرت عبداللدرضی الله تعالی عند فرمایا که میں فراس میں مقدار معین سے زیادہ صرف نہیں کیا ہے جس قدر خرج کے کر گوشت خرید نے نکلاتھاای قدر میں بوجہ عمولی گوشت ہونے کے تھوڑے کا گوشت لے لیا اور باقی کا تھی لے لیا' آپ نے فرمایا کہ یہ بات سیح ہے مگر میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ القصدوه آب نے کھانانہیں کھایا چھپرر ہے کوتھا کوئی برامحل نہ تھا دربان نہ تھے پہرہ چوکی نہ تھا ، اینے کام کوخود کرلیا کرتے تھے راتوں کو گشت لگاتے تھے لوگوں کی حالت دریافت کرتے تھے ضعفاءاورمساکین کی خبر لیتے تھے پھر بھی آ ہے گی کیفیت حالت کو دیکھتے بغور ملاحظہ سیجئے کہ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه جن کا صاحب اسرار لقب ہے اس وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومنافقین کے نام بتلادیئے تھے تو حضرت عمرٌ ان سے شم دے دے کر یو چھتے تھے کہ سے بتلانا کہیں میرانام توان لوگوں میں نہیں ہے جب تقوی اور خشیت کی بیرحالت ہوتو پھرا گرا ہے لوگوں کے باس دنیا ہوتی تو ان کو کیا ضرر تھا۔اب ہتلائے کہ اس زمانہ کے مناسب کیوں ترقی نہ تھی اوراس زمانہ کے ساسب کیوں ہے۔

## حصول حلال کیلئے اسنے دقیق تقویٰ کی ضرورت نہیں

ساری خرابی ان بی ناعاقبت اندیش واعظوں کی ڈالی ہوئی ہے۔ ایک ایک حکایتیں بیان کرتے ہیں جس سے لوگ بجھتے ہیں کھل کرنا بہت دشوار ہے اور جو پچھ کرتے ہیں ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ ہیٹھتے ہیں۔ مثلاً طلب طلال کے متعلق یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص طلال روزی کی طلب میں رہ کرایک ایسے فخص کے پاس پہنچ جس کے پاس طلال روزی کی خبر کئی تھی اس نے جواب دیا کہتی تو میرے پاس لیکن چندروز سے طلال نہیں رہی اتفاق سے میرا بیل دوسرے کھیت میں چلا گیا 'دوسرے کھیت کی مٹی اس کے پیر میں لگ کرمیرے کھیت میں آگری اس لیے اب روزی طلال نہیں رہی محض مستجد کے پیر میں لگ کرمیرے کھیت میں آگری اس لیے اب روزی طلال نہیں رہی محض مستجد بات ہے۔ اول تو یمکن نہیں ہے کہ کس کے بیل کھیت ہی میں ہمیشہ رہا کریں باہر نطنے کی بات ہے۔ اول تو یمکن نہیں ہے کہ کس کے بیل کھیت ہی میں ہمیشہ رہا کریں باہر نطنے کی اب بات ہے۔ اول تو یمکن نہیں ہے کہ کس کے بیل کھیت ہی میں ہمیشہ رہا کریں باہر نطنے کی اگراس کی کوئی تو جیہ بھی ہوتو اس بزرگ کی خاص حالت ہوگی عام تکلیف تو نہیں دی جاغلو کا انجا م

حکایت ہے کہ ایک ولایتی صاحب کی معجد میں تھمرے تھے۔ جب رات کو تہجد پڑھنے کھڑ ہے ہوئے تو دیکھا کہ ایک مسافر جو وہاں سور ہا تھا خرائے لے رہا ہے آپ نے اس کوئی دفعہ تو اٹھا اٹھا کر بٹھا دیا اور کہا کہتم کس طرح سوتے ہو ہمارے خشوع میں خلل پڑتا ہے وہ پیچارہ تھکا ہوا تھا بجر سوگیا' آپ کو غصہ آیا نکالا تھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اچھا خشوع ماصل کیا کہ پیچارے کی جان بی لے ڈالی۔

## حالت وجدمیں قیام کی رعایت

قیام حرکت وجدید ہے اور یہ وارد پر ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص وارد کے غلبہ ہے مضطر ہوجائے تو اس کو جائز ہے گرید یا در ہے کہ وہ اضطرار کسی خاص مضمون کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا اور ابتداء اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مخص مضطر ہوکر کھڑ اہو گیا اس کی حالت کی تائید میں اور اس حالت مستحدنہ کو باقی رکھنے کے واسطے حاضرین مجلس بھی کھڑ ہے ہو گئے اور اس کو علامہ غزائی نے لکھا ہے کہ اگر ایک مخص وجد ہے کھڑ ا ہوجا و بے تو اس کے ساتھ سب کو کھڑ ا ہوجا تا

چاہیے کیونکہ اس کی تافیس اور اس کی حالت کا ابقاء ہے۔ علیٰ ہذا حضرت شیخ محنگوہی نے فرمایا ہے کہ جس مخص کوکوئی کیفیت ہووہ خدا تعالیٰ کا مہمان ہے اس کی قدر کرواور اس کی قدر میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی الی حرکت نہ کرو کہ جس سے اس کا دل بچھ جائے اور وہ کیفیت جاتی رہے۔ غرض صوفیہ نے اس کی حالت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کیا ہے کین مجلس بھر میں اول جو مخص کھڑ اہوگا اس کو ہرگز جا ترنہیں کہ وہ کمر کرے۔ (اشرف المواعظ حصداول وعظ النورص ۸۵س ۱۰) میں ضمد

ایک قصہ ضد کا مجھے یاد آیا کہ دبلی میں ایک مخص نے حضرت شاہ محمہ اسحاق صاحب کی جمی دعوت کی اور بعض ان مخالفین کی بھی اور ہرایک کو دوسرے کی خبر نہ ہونے دی۔ جب سب جمع ہوگئے اور کھانا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب یہ شیخ سدو کا بکرا میں نے لکایا ہے اب جس کا جی چاہے کھائے اور جس کا جا ہے نہ کھائے۔ شاہ اسحاق صاحب تو شیخ کیایا ہے اب جس کا جی جا ہے کھائے اور جس کا جا ہے کھینچ لیا اور ان کے ساتھ ان کے خالفین سدو کے بکرے کو حرام فرماتے شیح انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے ساتھ ان کے خالفین نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ صاحب خانہ نے ان سے بوچھا کہ آپ تو جائز کہتے جی آپ نے کے کہ بھائی ہے حرام ہی مگران کی ضد میں اس کو حلال کہد دیے ہیں۔ کیوں ہاتھ روکا کہ کہ ویائی ہے حرام ہی مگران کی ضد میں اس کو حلال کہد دیے ہیں۔

وجد تضنع ہے یاک ہو

بغیرکی وارد کے صورت بنانا نہایت درجہ تضنع ہے۔ مخقین نے یہاں تک احتیاطی ہے کہ حضرت خواجہ باتی باللہ کی مجلس میں ایک فخص کے منہ ہے با واز بلند لفظ اللہ نکل گیا آپ نے فرمایا کہ آ ہتہ کہوتھوڑی دیر کے بعداس نے پھرای طرح کہا اللہ آ پ نے فرمایا کہ اس کو مجلس سے اٹھادو کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ بیخص بغیر مغلوبیت کے کہدر ہاہے۔ حضرت جنیدی مجلس میں ایک خوش آ واز نے ایک شعر پڑھ دیا اس کوئ کر ایک صوفی کو وجد شروع ہوالیکن جنید ای طرح بیٹھے رہے ایک فخص نے یو چھا کہ حضرت آپ کو وجد شروع ہوالیکن جنید ای طرح بیٹھے رہے ایک فخص نے یو چھا کہ حضرت آپ کو وجد ہم اس حاب " آپ نے فرمایا کہ "و توی الحبال تحسبہا جامدة و ھی تمر مر السحاب" میاں تم سمجھتے ہوکہ ہم کو حرکت نہیں ہوئی حالانکہ ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے گروہ میاں تم سمجھتے ہوکہ ہم کو حرکت نہیں ہوئی حالانکہ ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے گروہ

حرکت تم کومسوس نہیں ہوئی اور یہ کیا ضرور ہے کہ اگر کوئی وارد ہوتو اس کو ظاہر بھی کردیا جاوے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے ایک باروعظ بیان فرمایا 'بعضوں نے متاثر ہوکر کپڑے بھاڑ ڈالے' اس وقت وی نازل ہوئی کہ ان سے فرماد بچنے کہ دلوں کو بھاڑ و کپڑے بھاڑ نے سے کیا ہوتا ہے مگراس سے سب کپڑے بھاڑ نے والوں پراعتراض مقصود نہیں اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ حضرت شیخ شیرازی فرماتے ہیں:

کمن عیب درویش و حمران و مست که غرق است ازال می زند پاؤ دست به تشکیم سر در گریبال برند چو طاقت نماند گریبال درند که بالکل ازخودرفته موجاتے ہیں تو کیڑے بچاڑ ڈالتے ہیں۔اب یہ تھوڑا ہی جائز موگا۔(اشرف المواعظ حصداول وعظ النور)

### مرتے کی غرض سے وجد میر کت

کانپور میں ایک صاحب نے کسی کے مکان پر مولد پڑھا' آپ کے پاس کرتا پرانا تھا جی چاہا کہ نذرانہ کے ساتھ صاحب خانہ ہے ایک کرتہ بھی وسول کریں۔ آپ نے بیان کرتے کرتے ایک موقع پر پہنچ کرنہایت زور ہے ایک وجدی حالت پیدا کی اور کرتہ بھاڑ ڈالا۔ آخرصا حب خانہ نے نذرانہ بھی دیا اور شرم کے مارے ایک کرتہ بھی بنادیا۔ (ایضاً) تصنع سے وجد بیچرکات کرنا

میں شاہجہان پور میں ایک صوفی سے ملا ہوں کہ وہ ساع سنتے تھے ایک مرتبہ وہ ساع سنتے تھے ایک مرتبہ وہ ساع سنتے کہلس میں ایک فخص نے کھڑ ہے ہوکر چکایاں بجانا شروع کردیں انہوں نے فرمایا کہ جیٹے جاو تھوڑی دہر کے بعدوہ مجرا ٹھا اور بھر چکایاں بجانا شروع کیں انہوں نے بھر بھلا دیا 'تیسری مرتبہ وہ بھرا ٹھا تو انہوں نے مجلس سے نکلوادیا۔غرض محققین صوفیہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ (وعظ ایعنا)

### وعظ میںخوش الحانی کا مطالبہ

میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا۔اس روز اتفاق سے مجھے زکام ہور ہاتھا بیان سننے کے بعدصاحب خانہ نے اعتراض کیا کہ خوش الحال نبیس ہیں میں نے ول میں کہا کہ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

بھائی میں ڈوم کالڑ کانہیں ہوں کہ مجھے میں خوش الحانی ہوتی 'خدا کاشکر ہے کہ میں ایک شریف کی اولا دہوں مجھے خوش الحانی اور بدالحانی ہے کیا واسطہ۔ (وعظ ایضاً) اہل اللّٰد کا فیض ملنے کا انداز

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب اپنا انگی زمانہ میں اجمیر میں تشریف رکھتے تھے۔
وہاں ایک شخص شریف سیدفن موسیق میں کامل تھے۔ مولا ناکو چونکہ ہرفن کی تحصیل کا شوق تھا اس
لیے مولا نانے چندے ان سے اس فن کے اصول کو سیکھا تھا لیکن اللہ والے اگر کوئی نفع معمولی
مجھی کسی سے حاصل کر لیتے ہیں تو اس دوسرے کو بھی دینی نفع پہنچاتے ہیں۔ مولا نامحمہ یعقوب
صاحب ؓ نے سیکھا تو ہوگا ہفتہ دو ہفتہ ہی میں مگر اس کا بیاثر ہوا کہ چندروز کے بعدان کی ہدایت کا
سامان پیدا ہوا۔ اس طرح ان کے پاس ایک شخص آیا کہ وہ بھی اس فن میں ماہر تھا اس نے پھی
سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سایا جب سنا چکے تو وہ کہنے لگا کہ سیحان اللہ کیا گلا پایا ہے۔ یہ
جملہ سن کران کو خت عصر آیا اور کہا کہ افسوس اتن محنت کا یہ صلہ ملا کہ میری وہ تعریف کی گئی جوایک
دوم کی ہو گئی ہے اور عہد کیا کہ اس کے بعد پھر بھی اس مہمل کام کے پاس بھی نہ جاؤں گا۔ پس
مولا ناکی برکت سے تائب ہو گئے اور اخیر راگ یو دین کار ہا۔ (وعظ الیضاً)

یا عجامه پہننے سے خوبصورت انکار

ایک بادشاہ ذی حشمت وشوکت تھے لیکن ان کے بھائی گئی باندھے ہوئے پھرا کرتے تھے بادشاہ کوشرم آتی تھی کہ میں اتنا بردابادشاہ اور میرا بھائی صرف گئی باندھے ہوئے پھرتا ہاں کو بلاکر بادشاہ نے کہا کہ بھائی مجھے شرم آتی ہے تم پاجامہ تو پہن لوانہوں نے کہا کہ ایک شرط سے جب کرتے بھی ہو کہا کرتے بہت کہا کرتے کے ساتھ ٹو پی بھی ہو بادشاہ نے کہا کہ ٹو پی بھی بہت کہا جوتا بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جوتے بھی بہت کہا جوتا بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جوتے بھی بہت کہا دب بیست کہا کہ ہوتے بھی بہت کہا جوتا بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جوتے بھی بہت کہا ایک سواری بھی ہونا چاہیے بادشاہ نے کہا کہ سواری بھی ہونا چاہیے بادشاہ نے کہا کہ سواری بھی ہونا چاہیے بادشاہ نے کہا بردے بردے انہوں نے کہا بردے بردے واسطے بادشاہ نے کہا بردے بردے عالیشان مکان آپ کے رہنے کے واسطے موجود ہیں کہا کہ پھر ایک سلطنت بھی ہوئی عالیشان مکان آپ کے رہنے کے واسطے موجود ہیں کہا کہ پھر ایک سلطنت بھی ہوئی

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ سلطنت بھی حاضر ہے شوق سے تخت پر بیٹھئے اور حکمرانی سیجئے یہ سب بوچھ کر بادشاہ سے کہنے گئے کہ میں پاجامہ ہی کیوں پہنوں کہ جس میں اپنے جھکڑے اور بھمیڑے ہوں۔(وعظ تذکیرالآخر)

### اہل دنیا ہے اعراض

مولانا شہید ایک مرتب کھنو تشریف لے گئے اکھنو کے ایک شنرادے حاضرہوئے اور زمین دوز سلام کیا' آپ نے انگوشا دکھادیا' اس نے اشرفی نذردی' آپ نے منہ چڑادیا' مولانا نے ایسا قصد آکیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ الل دنیا تنگ نہ کریں اور غیر مہذب بجھ کروہ پاس نہ ایسا نہ دنیا داروں کے جھکڑوں سے نجات ہو۔ یہ سب بے معمی کا سبب تھا جب مال کا علاج ایسے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے مال و دولت سے محبت دور ہوجاتی ہے اورغنا باطنی حاصل ہوتی ہے۔ (وعظ الینا)

## يعتاب بهى قابل التفات ہے

سمی عورت کا خاوند منہ نہ لگاتا تھا۔ ایک روز اس نے گاجر کھا کر پنیری عورت کے مار دی تو اس نے اپنی ماں کو کس کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ کھائی تھی گاجر ماری تھی پنیری ماں سے کہنا کہ چھے بچے سہاگ بہڑا ہے۔ (آیا ہے) (وعظ الا تفاق)

### جدید تہذیب کے رنگ

ایک صاحب کان پور میں کوٹ پتلون ہوٹ سوٹ سے کے کسائے میرے پاس آئے وہ بیٹھنا چاہتے تھے کری پرتو وہ سہولت سے بیٹھ جاتے لیکن ہم غریوں کے پاس کری کہاں ہمارے لیے تو چٹائی پر بیٹھنا لخر ہے۔ اب وہ کھڑے ہیں لیکن کھڑے کھڑے بات کیسے کریں ہاتھ میں ایک چھڑی ہجی تھی چھڑی پر سہارا دے کراور تاک لگا کر بھدے سے کر پڑے جھے بڑی ہنگی آئی ہتلائے بہتمذیب ہے یا تعذیب بیآ زادی ہے یا قید ہے بیٹھنا تو مصیبت تھا ہی اور اٹھنا اور بھی زیاوہ مصیبت ہوا اور اگر چلتے چلتے کر پڑے تو بس وہاں ہی پڑے رہتے ہوں گے۔ (وعظ الیضاً)

## تبلغ كيلئ واب سيصنى ضرورت

شاہ عبدالقادرصاحب نے مجلس وعظ میں ایک شخص کودیکھا کہ اس کا پاجامہ فخوں سے نیچ لٹک رہا ہے' کوئی اور مولوی صاحب ہوتے تو بلا کر ملامت کرتے' برا بھلا کہتے' کے بیہے کہ مہم لوگ نام کے مولوی ہیں اور نرے الفاظ پرست ہیں حالا نکہ الفاظ یاد کرنے ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک حال نہ ہو۔ مولا تا فرماتے ہیں:

قال را مجندار و مرد حال شو پیش مرد کامل یابال شو پس اگر کوئی نرامولوی ہوتا تو وہ امر بالمعروف ونہی عن المئر کی آیات واحادیث پر اس طرح عمل کرتا که بلا کراس کو برا بھلا کہتے اب عداوت اورنفرت جانبین میں ہوتی اور اں کود کچھ کر بیٹک بیشبہ پیدا ہوتا کہتم کہتے ہوکہ شریعت بڑمل کرنے ہے محبوب ہوجا تا ہے اوراس پرلوگ پروانوں کی طرح کرتے ہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ بجائے دوی کے اورالٹی عداوت اورنفرت ہوگئ کیکن شاہ صاحب نے بینہیں کیا بلکہ بیفر مایا کہ آپ ذرائھہر جائے آ پ سے بچھمشورہ کرنا ہے وہ تھہر کیا بعد فراغت کے فرمایا کہ بھائی اپناعیب آ دمی کومعلوم نہیں ہوتا مجھےا بنے اندرایک عیب کا شبہ ہے وہ یہ کہ میرایا جامہ تخوں کے پنچے لنگ جاتا ہے اوراس پرالی الیی وعیدی آئی ہیں تو آپ ذراد کھے لیں کہ واقعی میرا شبہ سیحے ہے یانہیں؟ وہ تخص یانی یانی ہوگیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کا یا جامہ کیوں لٹکتا' میرا البتہ لٹک رہا ہے اور ای وقت جا کراس کو درست کرلیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرلی۔ پس اگر محبت اور حکمت عملی ہے کہا جاوے توممکن نہیں کہ کوئی برا مانے اس واسطےامر بالمعروف اور وعظ عام کی ہمخض کو اجازت نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (وعظ اليشاً)

ہردلعزیزی کے برے نتائج

کوئی مخص تھے ہردلعزیز بیچارے ہرایک کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ایک مرتبدایک دریا کے کنارے پر مہنچ دیکھا کہ ایک مخص اس کنارہ پر بیٹھا ہے ادراس پار جانا چاہتا ہے ادرایک دوسرے کنارہ پر بیٹھا ہے اوراس طرف آنا چاہتا ہے یہ ہردلعزیز صاحب اس قریب والے کو

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

کندھے پر بٹھلاکر چلے جب وسط دریا میں پنچ تو چاہا کہ اس کنارہ والے کو بھی اتنی ہی دور لے

آ دُل ورنداس کا بی براہوگا۔ پس اس کو کندھے پر سے پنگ کراس کو لینے گئے جب وسط تک
اس کو لے آئے تو پہلاڈ و بتا ہوا دکھائی دیا۔ پس اس دوسرے کو پنگ دوسرے کوسنجالنے گئے وہ
دُوب چکا پھراس دوسرے کی خبر لینے آئے اس کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ پس بی شیوہ اس وقت
لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ تھوڑ ہے ہے اُدھر گئے تھوڑ ہے ہا دھراس فرقہ میں آگئے تو ای قسم
کی با تیس کرنے گئے اور اگر دوسرے میں گئے تو ان ہی کا طرز اختیار کرلیا۔ غرض کوئی خاص
مشرب نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں تھوڑ اسا غیر مقلد ہوں اور تھوڑ اسا نیچری
مول آمر بنہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں تھوڑ اسا غیر مقلد ہوں اور تھوڑ اسا نیچری
ہوں اور شرح اس کی بیٹر مائی کہ میں ڈھوگی سنتا ہوں اس لیے تو بدعتی ہوں اور غیر وعمر ایک وقت میں پڑھتا ہوں اس لیے
غیر مقلد ہوں اب جنہوں نے ان مولوی صاحب کی تقریر بنی ہوگی ان کا تو پڑوا ہوگیا ہوگا غرض
غیر مقلد ہوں اب جنہوں نے ان مولوی صاحب کی تقریر بنی ہوگی ان کا تو پڑوا ہوگیا ہوگا غرض
غیر مقلد ہوں اب جنہوں نے ان مولوی صاحب کی تقریر بنی ہوگی ان کا تو پڑوا ہوگیا ہوگا غرض

ماچو مرغال حریص کافر بے نوا گرہمہ شہباز و سیمرغ شویم سوئے دام مے رویم اے بے نیاز (وعظ عمل الدزہ)

صد ہزاراں دام ودانہ است ای خدا دمبدم پا بستهٔ دام تو ایم می رہانی ہر دے مارا او باز

حقيقي طالب علم جورنبيس موسكتا

مدرسہ جامع العلوم میں ایک طالب علم نے کی دوسرے طالب علم کی کتاب چوری کی ایک فخص کہنے گئے کہ دیکھوطالب علم بھی چوری کرتے ہیں میں نے کہا ہر گز طالب علم چوری نہیں کرتے وہ کہنے گئے کہ آ ب انکار کرتے ہیں صریح چوری ظاہر ہوئی میں نے کہا طالب علم چوری نہیں کرتے بلکہ بعض چور طالب علمی کرتے ہیں جوطالب علم ہوگا وہ علم کا طالب علم ہوگا وہ چوری کیوں کرتا۔ حقیقت میں ذراسا فرق ہے کہ اس کے چیش نظر ہونے سے اشتباہ ہوجاتا ہے جیسے زار روس سنا ہے کہ با کیسکل سے گر کر مرگیا تھا تو ڈاکٹروں میں اختلاف ہوا کہ گر کر مراہے یا مرکر گرا ہے۔ (وعظ الیضاً)

## تحكم شرعى مصعلق اپني رائے قائم كرنا

ایک مولوی صاحب ہے میری گفتگو ہوئی' کہنے گئے کہ بیوتا ہے مراد آیت میں زنانے گھر ہیں اور اس پر سلمانوں کا عمل ہے میں نے کہا کہ بیوتا مطلق ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں تم اپنی رائے سے کیسے خصیص کرتے ہوزنا نداور مرداند مکان دونوں مکان مراد ہیں۔ ہاں اگر مرداند مکان اس قتم کا ہوکہ وہاں سب آتے جاتے ہوں اور قرائن ہے معلوم ہے کہ کسی کو یہاں آنے کی ممانعت نہیں تو وہاں استیذان کی ضرورت نہ ہوگی اور کوئی کمرہ میں تنہا میں مشغول ہے تو وہاں استیذان ضروری ہے۔ بس بیتاویل کہ میں تنہا میں اور میں درست نہیں۔ مولانا ایسی تاویل کی نبست فرماتے ہیں:

بر موا تاویل قرآن میکنی پست و کزشد از تو معنی سی (وعظایضاً)

### خداتعالی کے روبروحساب کتاب کیلئے پیش ہونا

ایک بزرگ کی حکایت کمی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ صاحبز ادہ دن بھر جو کام کیا کروشام کوہم کواس کا حساب دیا کرؤاس پیچارے کو بزی دفت ہوئی۔اول تو ہرکام سوجی بیچار کرکرتا پھراس کو یا درکھتا پھر ابا جان کے سامنے ہرکام کی وجداور اس کی ضرورت اور تو جیہ بیان کرتا کئی روز اس پریشانی میں گزرے۔ایک روز اس نے کہا کہ ابا جان اس سے کیا فاکدہ ہے جو پچھ آپ کوشیعت کرنا ہوو ہے ہی کردیا کرو۔انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس میں بی حکمت ہے کہ تم کو یہ معلوم ہوجاوے کہ جب میں ایک بوڑھے باپ کے سامنے حساب نہیں دے سکتا تو حتی تعالی جو عالم الغیب والشہادة اور قاور مطلق ہاس کے سامنے کیے حساب دوں گا۔

تو حتی تعالی جو عالم الغیب والشہادة اور قاور مطلق ہاس کے سامنے کیے حساب دوں گا۔

تو نمی دانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چوں گوئی تمام تو نمی دانی حساب عرب و شام پس حساب عربی دون گوئی تمام ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب ایس عمل ہائے نہ برینج صواب نمیست جز شرمندگی روز حساب (الحضوع)

#### نفس كاعلاج

حضرت عمرض الله عنه کوکس نے بزمانہ خلافت دیکھا کہ کمر پرمشک لدی ہوئی ہا اور لوگوں کے یہاں پانی بجرتے ہیں۔ کس نے پوچھا کہ حضرت آپ بید کیا کررہے ہیں فرمایا کہ کسی بادشاہ کا سفیر آیا اس نے کہا تھا کہ آپ کے عدل کو بہت شہرت ہورہی ہے میرانفس من کرخوش ہوا میں اس کوذلیل کر کے اس کی اصلاح کررہا ہوں۔ (وعظ الیضاً) نفس کو دیا نے کا انداز

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتہ پہنا پھرفورا مقراض منگا کرآ دھی آسین اس کی کاٹ دی کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا فر مایا کہ بیکرتہ پہن کرا پی نظر میں اچھا معلوم ہوا' میں نے اس کو بدشکل کردیا تا کہ برا لگنے لگوں' بزرگوں نے اس طرح مجاہدہ کئے ہیں اور نفس کود بایا ہے۔مولا نافر ماتے ہیں:

زال بلا با كانبيا برداشتند سربه چرخ منت بين افراشتند (وعظ اليناً)

### نسب کے بارے میں معتدل راہ

تنوج میں ایک مولوی صاحب آئے وہ سید تھے اور وہ منہیاروں میں آکر تھہرے انہوں نے ان کی دل جو کی کی اورا پی آ مدنی کے لیے کہنا شروع کیا کہنسب کی شرافت کوئی چیز نہیں اولاد آ دم سب برابر ہیں۔ وہاں کے شیوخ کو یہ گراں ہوا اور انہوں نے یہ شہرت دبی شروع کی کہ یہ مولوی صاحب اپنی لڑکی منہیاروں میں دیں گے اور ایک چالاک مخص نے مولوی صاحب سے بوچھا بھی کہ ہم نے ساہے کہ آب اپنی لڑکی منہیاروں میں دیں گئی مولوی صاحب میں ہوگئے اور طیش میں آکر کہتے ہیں کہون حرام زادہ کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ حضرت مولا نا برا مانے کی بات کون ہی ہے سیادت اور شرافت تو کوئی چیز نہیں ہے اس روز ان مولوی صاحب کی آئی کھیں عرض نسب کے بارے میں افراطِ تفریط دونوں برے ہیں ان مولوی صاحب کی آئی تھیں کھلیں عرض نسب کے بارے میں افراطِ تفریط دونوں برے ہیں نہتو شیخ سید جولا ہے ایہ برابر ہیں کہ آپس میں ان کے منا کہت جاری ہوں اور نہ ایسا فرق

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ہے کہ اس کی بناء پر تفاخر کرنے لگیس اور دوسری قو موں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگیس۔البتہ جو شے عرفاسب ذلت کا ہے اس سے بیچے کہن حفظ کے ساتھ تو اضع کو اختیار کرے۔(الحضوع) میسراسباب پرشکر کی تعلیم

کسی مخص نے ایک صحابی ہے اپنے فقر و فاقہ وغربت کی شکایت کی انہوں نے پوچھا کہ تمہارے رہنے کے لیے گھر بھی ہے اور بیوی بھی ہے عرض کیا کہ گھر بھی ہے اور بیوی بھی ہے خرض کیا کہ گھر بھی ہے اور بیوی بھی ہے فرمایا کہ تم غریب کہاں ہوئے تم تو امیر ہوتو انہوں نے عرض کیا کہ ایک غلام بھی ہے فرمایا کہ پھرتو تم بادشاہ ہو۔ (الذکیروعظ انظلم)

يەسب احوال قابل عبرت بى

ویکموہ اری ریاست اور منصب تو ہے ہی کیا سلطان عبدالحمید خان کود کیموجو کہ صاحب
سلطنت تھے اور ایک وقت وہ تھا کہ ان کی سطوت و شوکت کے سامنے کی کودم زون کی مجال نہ
تھی ۔ سیاہ اور امراء اور وزراء وسفراء سب صف بستہ تھم کے منتظر رہتے تھے یا تو وہ یہ جاہ وجلال تھا
اور یا آئکموں کے دیکھتے دیکھتے یہ ہوگیا کہ تخت سلطنت سے اتار دیئے گئے اب اگر وہ کوئی تھم
کریں بلکہ کوئی مشورہ بھی دیں تو کوئی سنتا بھی نہیں بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ جن تعالیٰ جس سے
چاہیں جب چاہیں جو نعمت چاہیں سلب کرلیں کوئی جوں چرانہیں کرسکتا۔ ''و تعز من تشاء
وتذل من تشآء ''ان کی شان ہے لوگ آ جکل اخبار اور تاریخ و کھتے ہیں صرف مجلس آ رائی

ظلم كاانجام

بنی اسرائیل میں ایک سپائی نے ایک مجھلی والے کی ایک مجھلی ہے ن کی ایک مجھلی والے نے کہا کہ اے اللہ میں ایک سپائی برالہ لینا جا ہتا ہوں وہ سپائی مجھلی گھر لا یا اور ہوی سے کہا کہ اس کو مسلم کو ہلو چنا نچہ وہ تلی گئی جب سامنے آئی تو جب اس کی طرف ہاتھ بردھایا اس مجھلی نے ہاتھ میں کا ب لیا اور اس میں شدت کا درد پیدا ہوگیا اطباء کی رائے ہوئی کہ جب تک ہاتھ نہ کئے اچھانہ ہوگا۔ چنا نچہ ہاتھ کا ٹ ڈ الا گیا ہاتھ کا نے بعد وہ اور آگے

سرایت کر گیا کسی اہل دل نے کہا کہ جب تک اس مجھلی والے سے دعاء نہ کراؤ گے اس وقت تک آ رام نہ ہوگا۔ اس کو تلاش کیا وہ ل گیا اس نے دعا کی در دتو فوراً جاتار ہااور مسج کو جب سو کرا ٹھا ہاتھ بھی سالم پایا۔ (وعظ الینیاً)

## ہر چیز کومیزان عدل میں تولا جائیگا

حدیث شریف میں ایک قصہ وارد ہے کہ ایک فخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ میر سے چند غلام ہیں وہ مجھ کوستاتے ہیں نافر مانی کرتے ہیں اور میں ان کو مارتا ہوں کوشا ہوں قیامت میں میر ااوران کا کیا معاملہ ہوگا، فر مایا کہ ان کی خطا کیں ایک پلہ میں رکھی جائے گی اگر ان کی خطا کیں ایک پلہ میں رکھی جائے گی اگر ان کی خطا کیں زیادہ ہوئی تو ان کی نیکیاں تجھ کو ملیں گی اورا گرتمہاری مارکوٹ زیادہ ہوئی تو تمہاری نیکیاں ان کو دلائی جا کیں گی ۔ اس مخص نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے سب کو آزاد کر دیا اس لیے کہ مجھ سے ایسا عدل نہ ہو سکے گالیکن مقصود شریعت کا یہ میں کے خطا میں کہ خوف تھا۔ (وعظ ایسنا)

## ملازم کو تکلیف دیے ہے بچنا

مجھ کواگر مجھی ریل پر ملازم کو سبیجنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت ہی گراں ہوتا ہے ای واسطے میں نے اپنے سب دوستوں کولکھ دیا ہے کہ ریل کے ذریعے سے میرے پاس کوئی شے نہ سبجیں۔(وعظ الیناً)

#### دُعاا<sup>حس</sup>نالند ابير ہے

صدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرائی کمڑ اہوااور عرض کیا کہ "یا رسول الله جاعت العیال و هلک الاموال فادع الله لنا" آپ نے دعافر مائی "اللّٰهُم اسقنا" چنانچہ بادل آیا اور برسنا شروع ہوااور ایک ہفتہ تک برستار ہا ووسر سے ہفتہ میں وہی اعرائی آیا اور کمڑ اہوا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کمر کر کے اور کام بند ہو گئے دعافر مائے کہ الله تعالی بارش بند کردیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے دعا

فرائی: "اللّهُمْ حوالینا و لا علینا اللّهُمْ علی الاو کام والاو دویة و علی القراب و علی الجبال او کما قال "چانچای وقت بادل پھٹ گیا اور چاروں طرف بادل تھے اور بچ میں سے صاف تھا۔ پس دعا بھی ایک تدبیر ہا اور احسن اللہ ابیر ہالاگ اس کو تدبیر نہیں سجھتے۔ چنا نچا بی مہمات میں لوگ جہاں بحری تدبیر کرتے اور افسوں ہے کہ جواصلی تدبیر ہے ہین دعا اس سے عافل ہیں حالا نکہ و نیا کے قصوں میں اس پرنہایت اہتمام ہے کہ کرتے ہیں۔ مثلاً ایک فض انٹریس پاس ہا اور وہ جانتا ہے کہ میرا کہیں روزگار ہوجاوے تو کرتے ہیں۔ مثلاً ایک فض انٹریس پاس ہا اور وہ جانتا ہے کہ میرا کہیں روزگار ہوجاوے تو کرتے ہیں۔ مثلاً ایک فض انٹریس پاس ہا دو وہ جانتا ہے کہ میرا کہیں دوزگار ہوجاوے تو کرتے ہیں۔ مثلاً ایک فیصا انٹریس پاس ہا کہ کے بہاں یا کمشنر کے یہاں درخواست دوتو دی کھے اس کو وہی تدبیر بتلا ہے ہیں جو دعا کا حاصل ہے۔ (انٹرف المواعظ وعظ العمر)

#### مزاحيه حكايت

میرٹھ میں شخ الہی بخش بڑے رئیس تھے ان کا دسترخوان بڑا وسیج ہوتا تھا اور سب کو ساتھ کھلا یا کرتے تھے گر شخ صاحب کے سامنے جو کھانا ہوتا تھا وہ اچھا ہوتا تھا ایک منٹی صاحب نے باور جی ہے کہا کہ میاں ہم کو بھی میاں صاحب کے کھانے میں سے پچھودینا۔ چنا نچہ اس نے ایک تشتری میں نکال دیا اور ان کے سامنے تشتری دسترخوان پر رکھی گئی۔ شخ صاحب نے دکھے لیا اور کسی بہانے سے اپنے پاس والوں کو اپنی طرف سے سرکنے کو کہا تو ہر ایک حصد دوسرے ایک حصد طعام کے سامنے اس کا جلیس ہوگیا۔ اس طرح ان منٹی صاحب کا حصد دوسرے کے سامنے ہوگیا تو جی صاحب کیا گئے جیس کہ منٹی جی اس تشتری کو بھی اپنے سامنے کر لیجئے رغبت سے منگائی ہے بس کٹ گئے۔ (وعظ الیفنا)

## تدبيركرناخلاف توكلنبيس

دعابھی ایک تد ہیر ہے اور صبر کے منافی نہیں ہے آپ نے خود دعافر مائی ہے چنانچہ قبط میں دعا فر مانے کا قصہ میں نے خود بیان کیا ہے۔ ایک معرکہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم تضریف سے ایک معرکہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم تصور ایک ایک زرہ تھی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوزرہ تھیں لوئی ناوا قف ہوتو یہ کے کہ سب کے پاس تو ایک حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوزرہ تھیں لوئی ناوا قف ہوتو یہ کے کہ سب کے پاس تو ایک

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ایک ذرہ تھی یابالکل نہ تھی اور آپ نے دوزرہ کیوں پہنی تھیں حالانکہ بیا ظہار ہے اپنے عجز کا ہاں غلبہ حال کا قصہ جدا تھا غلبہ حال میں تو بعض اوقات دعا بھی چھوٹ جاتی ہے کین باوجود غلبہ حال ہونے کہ تدبیر نہ کر سکے ۔ گویا پیہ مطلب ہے کہ اے اللہ ہم ایسے مضبوط ہیں کہ ہم کو تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں مبر کے بیم عنی نہیں ہیں صبر کے معنی جزع فزع نہ کرنا اور ستفل رہنا اور تنگی اور کرا ہت نہ ہونا اس استقلال کا ایک فردنباہ کر اور جم کر دور کرنا بھی ہے ہیں جو شے استقلال کا ایک فردنباہ کر اور جم کر دور کرنا بھی ہے ہیں جو شے استقلال کا حالت نہ کہا جاوے گا۔ الحاصل جب دواکی اور دوا پرنظر نہ ہوئی تو یہ مبر وتو کل کے خلاف نہ یں ۔ (وعظ الیضاً)

# مصائب كى تمنا مطلوب نہيں

بعض صحابہ بعدغ وہ بدر کے تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی غزوہ ہوتو ہم قبل وقبال کریں اوراللہ کی راہ میں جان دیں۔ جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ہزیمت ہوئی اس کے متعلق حق تعالی فرماتے ہیں: "ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون" یعیٰ موت کے ملنے سے پہلے تم اس کی تمنا کیا کرتے تھا ب تو تم نے اس کود کھ لیا اور تم صاف د کھے رہ ہو (اب کیوں بھا گتے ہو) بہر حال تمنا کے مصیبت عدم تمنا کواور وقوع کے وقت تد ہر کوتر جے دی گئی ہو اور اس تد ہر کو خلاف مبر نہیں سمجھا گیا بالخصوص موت کی تمنا مصیبت سے بیخ کے لیے بیزی بردلی کی بات دلیل ہاس لیے کہ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مصابب موجودہ پر اس محف سے مبر نہیں ہوسکتا جو محف جان کر کئویں میں گرتا تھا میں پہلے کہ مصابب موجودہ پر اس محف سے مبر نہیں ہوسکتا جو محف جان کر کئویں میں گرتا تھا میں پہلے اس محف کو بہادر بھمتا تھا ایک دوست نے اس غلطی کور فع کیا اور کہا کہ ایسافخص بڑا بردل اور ب

ابتداء عليم ہي ہے تقویٰ کارنگ

حضرت شیخ عبدالحق ردولویؒ کے بھائی بڑے عالم تھے۔حضرت شیخ کونحومیر شروع کرائی اس میں مثال آئی ضرب زید عمر والیعنی مارازید نے عمر وکواستاد سے پوچھا کہ زید نے عمر وکو کیوں مارا' استاد نے کہا مارانہیں محض فرضی مثال ہے مرمایا میں ایس کتاب نہیں پڑھتا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

جس میں اول بی سے تعلیم کذب کی ہو بہر حال اگر مارا ہے تو ظلم ہے اور اگر نہیں مارا تو جموث ہے میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس میں ظلم یا کذب کی تعلیم ہو ہمارے اکابر کی تو یہ حالت تھی کہ مشابہ کذب ہے بھی وحشت ہوئی' آج کل کے صوفی ایسے ہیں کہ ریا ہے بھی ان کو وحشت نہیں ہوتی جو سراسر خلاف تقویٰ ہے۔ (وعظ ایصناً)

# كالمين كي منفردشان

حفرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو کر گرت صلوٰ ہ وصیام سے نہیں بڑھے بلکہ ان کے قلب میں ایک شے ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت ہے۔ ایک عالم تاریخ سے فقل کرتے تھے کہ ان کی بیوی سے بوچھا گیا کہ ابو کر گھر میں کیا کرتے تھے کہا پچھ نہیں اتنی بات تھی کہ شب کو مراقب بیشے جاتے تھے اور تھوڑی دیر میں ایک آ ہ کرتے تھے جس میں سے جلے ہوئے گوشت کی بو بیشے جاتے تھے اور تھوڑی دیر میں ایک آ ہ کرتے تھے جس میں سے جلے ہوئے گوشت کی بو آئی تھی ۔ غرض حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی وضع یا حالت ممتاز نہیں ای طرح کا ملین عوام سے کم ممتاز ہوتے ہیں۔ (وعظ ایسنا)

# حكم شريعت كومزاج طبيعت برغالب ركهنا

شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمن چیزوں پر مجبور فر مایا اور میراجی نہ چاہتا تھا اول تو ان مذا م ب اربعہ سے خارج ہونے کو منع فر مایا دوسرے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ ہے افضل جانے کو جی چاہتا تھا اس سے روکا اور افضلیت شیخین پر مجبور کیا 'تیسر ہے ترک اسباب میری اصلی خواہش تھی مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تثبت بالاسباب پر مجبور فر مایا۔ پس اسباب ظاہر کو اختیار کرناسنت ہے۔ (وعظ ایضاً)

#### تمام حالات ومقدمات میں اللہ ہے رجوع کرنا

مير ثه مين ايك عيم سلامت على صاحب تنظير عمقدى آدى جمن وقت نبض و يكفة تنظير الكل الله ما علمتنا انك انت العليم المحكمة انت العليم المحكمة " بيسم المنور من ايك صاحب جم في رشوت بالكل ند لين تنظير المدعا مدعا

علیہ سے خلوت میں کھے باتیں کرتے تھے۔ان کا بھی معمول تھا کہ تجویز لکھنے سے پہلے بھی آیت پڑھ لیتے تھے۔ان کے ساتھ ایک مخص نے عجیب قصہ کیا وہ یہ کہ وہ ایک مرتبہ مجد میں نماز برصنة إئ نماز بره كروظيفه من مشغول تضايك مقدمه والي كوكيا سوجمي كه بعدنماز کے ان کے یاس بیٹے کر ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ آ ب کومعلوم ہے کہ فلا المخص نے مجھ برظلم کیا ہے غرض دعامیں بکار بکار کر بورا کیا چھا ابناسب جج کوسنادیا اس نے اللہ تعالی سے دعاکیا کی کو یاسب جج سے کی۔ بیچارے سب جج صاحب کہنے لگے کہ بھائی اب یہ لوگ مسجد کی نماز بھی میری حمیرائیں مے۔غرض بیسب جج اور وہ حکیم صاحب اول مبحانك لاعلم يزمة اوروه عكيم صاحب بجرمريض سے يوں بھى فرماتے كہ جب دوا بن كرتيار موجاوے تو ميرے ياس لے آئو۔ جب دوا آئى تقى تواس ير بھى كھے ير حكر دم فرماتے اب تو اگر کوئی طبیب ایسا کرنے لکے تو اس کا غداق اڑانے لکیس کہ میاں محیم کیا ہیں پیرجی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی طبیب کو غداق اڑانے کا خوف ہوتو جیکے جیکے دعا کرلیا کریں لیکن دعا ضرور کریں اوراس میں عارض کے سبب دعا کی خفی کرنے کی اصل یہی ہے وہ بیک قرآن شریف میں حضرت ذکر یا علیہ السلام کا قصد آیا ہے کہ انہوں نے حضرت یجیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وعاآ ہتہ کی تھی چنانچہ ارشاد ہے:"اذا نادی ربه نداء خفیا" بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چیکے سے دعا اس لیے کی کہ لوگ ہنسیں نہیں اس لیے حعنرت زکر یا علیه السلام کی عمر ایک سومیس برس کی تھی اور بیوی بانج تھیں۔ پس اگر لوگوں کے مننے کا خوف ہوتو چیکے چیکے دعا کرلیا کرواور ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پیہ ے کہ اگر لوگ بنسیں تو نکار کردعا کرنی جا ہے اس لیے کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم نے فارس اور روم فتح ہونے کی خبر دی تو کفار ہنے تو الله تعالیٰ نے ایکار كردعا كرنے كى تعليم فرمائى و فرماتے ہيں:

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشآء وتنزع الملك ممن تشاء وتغز من تشآء من تشاء بيدك الخير انك على كل شئى قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشآء بغير حساب.

بعنی اے محصلی الله علیه وسلم آپ کهدد بیخ اے الله الله الملک آپ سلطنت جس کو جا ہیں ویں اور جس ہے جا ہیں چھین لیں اور جس کو جا ہیں عزت ویں جس کو جا ہیں ذلت دین آپ بی کے قبضہ میں ہے خیر بے شک آپ ہر شے پر قادر ہیں آپ رات کودن میں داخل کرتے ہیں (جس سے دن بڑھ جاتا ہے) اور دن کورات میں داخل کرتے ہیں ( جس کی وجہ ہے رات بڑھ جاتی ہے ) ہیں جب کہ رات کو دن بنادینا اور دن کورات بنادینا آپ کے قبضہ میں ہیں تو ضعیف کوتوی بنادینا اور قوی کوضعیف کردینا آپ کو کیا مشکل ہے اور زندہ کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو زندہ سے نکالتے اور جس کو آپ جا ہے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں یہ ایسی ہی چیز کی دعاہے جس پر زیادہ ہلسی ہوئی ہوگی مگر قیامت تک بکار بکار کر بڑھی جاوے گی۔ بہرحال ایسے وقت بکار کر دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آ ہتہ دعا کرنا زکر یا علیہ السلام کی سنت ہے جس پر جا ہوعمل کروخواہ بكاركردعاكر وخواه آسته آسته اورحضرت زكريا عليه السلام كى سنت من وجد حضوركى سنت ب اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کوقر آن شریف میں نقل فرما کر اس برا نکارنہیں فرمایا اور بیہ قاعدہ ہے فقص اولین اگر بلاا نکاراللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمادیں تو وہ ہمارے لیے مجمی جحت ہیں غرض جس طرح ہود عا کرو۔ ( وعظ ای**یناً** )

ہر کام کیلئے تعوید نہیں ہوتا

ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میر الڑکا شرارت بہت کرتا ہے کوئی تعویذ دے دو میں نے کہا کہاس کا تعویذ تو ڈ نڈا ہے تعوی کے دنوں میں یہ بھی کہنے گئیس گی کہائے اتعویذ دو کہ جس سے روثی بھی کھانانہ پڑے آپ ہے آپ بیٹ بھرجایا کرے۔ (وعظ الینا) عقال برستی کا مقیجہ

ایک فخص اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں جب سارااس کے اندر سے لکلا ہوں تو اگر میراایک جزواس کے اندر چلا گیا تو کیا حرج ہے۔ایک فخص کوہ کھایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب میرے ہی اندر چلا جاوے تو کیا حرج ہے ایسے ہی آج کل کے عقل پرست لوگ ہیں۔ (وعظ ایصاً)

#### اہل اللہ کا بچین سے عبادت کا ذوق

حضرت شیخ عبدالحق ردولوگ بچپن میں رات کو اُٹھ کر تہجد پڑھتے تھے اور ذکر اللہ کیا کرتے تھے مال دیکھ کر کڑھتی تھیں اور مزاحمت کرتی تھیں۔ اگر چہ برائے شفقت ہی کرتی تھیں لیکن شیخ نے فرمایا کہ مال کدھر سے ہے یہ تو رہزن اور ڈاکو ہے اس جگہ کا رہنا چھوڑ دیا اور دہلی تشریف لے آئے۔ (اشرف المواعظ حصد دم وعظ الخلط)

### أمورديني ميں غيرت كى ضرورت

ایک مندر بن رہاتھااس میں ایک مخص نے دس رو پید چندہ دیااس لیے کہ پھر ہندہ واسے
یو نیورٹی میں بہت سالیں مجاورا پی اس تدبیر پر بہت خوش متصاور بینہ سمجھے کہ دس رو پیدخرج
کر کے جہنم مول لی طریق کے بارے میں بڑی حمیت اور غیرت ہونی چاہیے۔ (وعظ الینا)
اصل دل کا رونا ہے

ایک دوست نے مجھ کولکھا ہے کہ میں جب جج کرنے نہیں کیا تھا تو رونا بھی آتا تھا اور جب سے جج کرآیا تھا اور جب سے جج کرآیا ہوں رونا نہیں آتا اس کا بہت افسوس ہے میں نے لکھا کہ مراد دل کا رونا ہے وہ تم کوحاصل ہے۔ (اشرف المواعظ حصد دوم وعظ المباح)

## ممانعت کی وجها نتاع رسول

ایک محض کہنے گئے کہ ہم نے برادری کو کھانا کھلا دیا اس میں کیا برائی ہوئی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا برائی ہوئی میں کہنا ہوں اگر کوئی مخص سیر بجرلڈ و میں تولہ بجر شکھیا ملاکر کھلا دے تو اس کو جومنع کیا جائے گا کہ بیلڈ ومت کھاؤ تو بیر فی الواقع لڈ و کھانے سے ممانعت نہیں ہے بلکہ شکھیا کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں برادری کے کھلانے کومنع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اندر جوز ہراتباع رسوم کا ملا ہوا ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ ان لوگوں کو معاصی کی فہرست ہی معلوم نہیں۔ (وعظ الیفنا) عور توں کے اختلاط کے نقصانات

### ایک کورٹ انسپکٹر تھےان کی بیوی اپنے ہاتھ سے چکی پیسٹی تھی اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتی تھیں وہ ایک اور مخص کے پڑوس میں آ کررہان کی تخواہ بہت م تھی بینی ایک سومیس روپیہ

ان کی بیوی کو جوآ کر و یکھا تو سر سے پاؤل تک زیور میں لدی ہوئی اور کام کرنے کے لیے ماما کیں اور بچوں کے لیے انا کیں غرض سب سامان ہیں پو چھا بہن تمہار سے فاوند کی کیا تخواہ ہے کہا کیس سو ہیں رو پیدیہ کن کر جل گئی کہ ان کی اس شخواہ میں بیرحالت اور میر سے فاوند کی اس شخواہ اور میں اس حال میں ۔ بس فاوند سے لڑنا اور فرمائش کرنا شروع کردیں زیور بنوا واور مکان بنواؤ۔ چنا نچہوہ کورٹ انسکیٹر صاحب ایک بار ملے تھے کہ صاحب میں زیور بنوا واور مکان بنواؤ۔ چنا نچہوہ کورٹ انسکیٹر صاحب ایک بار ملے تھے کہ صاحب جان غضب میں آگئی و یکھے کیا پرتا ہیر صحبت تھی کہا کہ توجہ میں کامل بنادیا' اس لیے میں کہتا ہوں کہان کو جمع ہی نہونے و و غرض بی عور تمیں رات دن ای میں کھی رہتی ہیں۔ (وعظ ایسنا) مول کہاں کا بر کے ارشا و میں ا قشال ا مر

حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سمنج مراد آبادیؒ کے یہاں وزیر حیدر آباد آئے تھم ہوا کہ نکال دو خادم نے عرض کیا کہ حضور وزیر ہیں فرمایا میں کیا کرون اگر وزیر ہے جب بہت عرض کیا گیا تو فرمایا اچھا دو ہج رات تک اجازت ہے۔ امراء حیدر آباد بھی بزرگوں کے ایسے معتقد ہیں دو ہج کے بعد فورا وہ خود بخو دہل دیے۔ (وعظ ایضاً) مقبولین کے مزاح جدا جدا ہوتے ہیں

ہارے حضرت حابی صاحب قدس سرہ اللہ اکر رحمت کے مجمعہ سے کیا ہی کوئی بدحال ہوجس پرہم کفر کا فتو کی لگادیں وہ اس کے فعل کی تاویل فرماتے سے حضرت کا خداق طبیعت ہی اس میم کا تھا اور سبب اس کا غلب تواضع تھا کہ کی کواپنے ہے کم نہ بجھتے سے ۔ تواضع کی یہ کیفیت تھی کہ ایک فعض نے حضرت کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھا تھا پڑھا شروع کیا اور حضرت کے چہرہ سے برابر آٹار کر اہت کے ظاہر ہور ہے تھے جب قصیدہ پورا پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں جو تیاں ماراکرتے ہو سوکوئی بزرگ فطر ہ فرم مزاج ہوتے ہیں اور بعض طبعًا تیز ہوتے ہیں اور مقبول ہونے سے مزاج نہیں بداتا۔ اگر پہلے سے کوئی فض تیز مزاج ہوائے تیز مزاج ہوئے اور وہ تیزی اس کے بعد مقبولیت کے بھی زائل نہ ہوگی فرق اس قدر ہوگا کہ پہلے تیزی میں صدود سے بڑھ جاتے تھا ب صدود کے اندر جیں گے۔ پہلے غیروں پرناحق تیزی سرے نے اب اپنافس پر تیز ہوں گے اور نیز طاف شرع امر پر غصہ کریں گے۔ پس

اولیا ءاللہ کوان شیون مخلفہ کی وجہ سے انبیا علیہم السلام سے مناسبت ہوتی ہے اور حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے بدر کے قصہ میں حضرت ابو بکڑ وعمڑ سے اساری بدر کے متعلق مشورہ لیا تو حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه نے تو بیعرض کیا که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیه آپ کی قوم ہے اور امید ہے کہ اسلام لاویں گی۔ آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے اور حضرت عمر في فرمايا كه بارسول التُصلَّى التُدعليه وسلم ان كي محردن ماريِّي مجه كوتكم و يجيَّ مِن ا ہے اقارب کولل کروں اور آپ اپنے عزیز وں کولل سیجئے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے س کر فرمایا کداے ابو برحم مال تو ابراہیم علیہ السلام کی سے کدانہوں نے فرمایا تھا"فسن تبعنی فانهٔ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم" اوراے عرتمہاری مثال توح علیہ السلام كى ك ب كرانبول نے دعاكى تھى "رب الاتلار على الارض من الكفرين دياراً" اس مدیث سے اس مسکدتصوف کا پیتہ چل سکتا ہے۔ (وعظ الینا)

# حدود سے تجاوز برمباح أمور كى ممانعت

ا یک حدیث میں آیا ہے کہ عید کا دن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانہ میں تشریف رکھتے تنے دولژ کیاں دف لئے بجار ہی تھیں اور گا رہی تھیں اور ایک روایت میں ایک قصہ حبثن كا آيا ہے كەلڑ كے جمع تھے اور وہ الحمل كودر بے تھے۔ ميرٹھ ميں ايك مخص نے ايك روایت سے دعویٰ کیا کہ (نعوذ باللہ)حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا سنا اور ناج ویکھا بات سے کہ برے آ دمی کی نظر بھی برائی ہی کی طرف جاتی ہے چونکہ اپنے دماغ میں خباشت ہے اس قصہ میں بھی اس طرف ذہن کیا اور بددین نے جنت کی حوروں کے اعتقاد کے متعلق طعن کیا ہے کہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ جنت میں عورتیں ہیں وہ جاندی کے نئن پہنیں گی جیسے ہمارے بہاں کی محوسیں ۔مولوی محمطی صاحب بچھروانی نے خوب جواب دیا كه چونكه خود كنده تما خيال مي بحى كندى بى عورتين آئيں۔ النحبيثات للنحبيثين والخبيثون للخبيثات اى طرح ان ميرتمى صاحب نے بات كى چونكه طبیعت تا ياكتمى اس کیے کسبیوں کی طرف ذہن کیا'اگرشرافت اور سادگی اور یا کی طبع میں ہوتی تو اس طرف ذ ہن نہ جاتا۔ جناب من! بیلڑ کیاں جوان نہ تھیں بیہ نابالغ حچوٹی حچوکریاں تھیں جوا کثر

گھروں میں اودهم مچایا کرتی ہیں اور ان کا گانا بھی ایسا ہی تھا کہ جیسے گھروں میں بسا اوقات ان کوشور مچاتے دیکھا ہوگا 'گانا ان کا کیا ہوتا ہے بیگانا'' میری مہندی کے چوڑے چوڑے پات اے بوا واری واری جا''ندان کے گانے میں پچھ لطف ہوتا ہے اور ندان کے دف میں کوئی فتنہ۔ای طرح و و حبثن یوں ہی سرمی بی پاگلوں کی طرح کو در ہی تھی جس کے بجائے لطف کے تکدر ہوتا تھا و و محض لڑکوں کا ایک کھیل ہوتا تھا۔

جیسے ایک ڈوم جج کرنے کیا تھا' بدوں کا گانا س کر کہنے لگا کہ قربان جاؤں اپنے حضرت جی کے ایسوں ہی کا راگ سنا ہے جوحرام کردیا گیا' میرا راگ سنتے تو تو اب کا وعدہ فرما لیتے۔ بہر حال ان ہی بدوں کی طرح سے دوج پھو کریاں تھیں اور وہ بچھ گا بجاری تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ و کلم چا دہ اور ھے ہوئے بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر شریف لائے تو وہ بھاگ لائے اور وہ برابرای طرح گاتی رہیں۔ اس کے بعد حضرت عرفشریف لائے تو وہ بھاگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیم موسل لیٹا تھا یاڑ کیاں گاتی رہیں اس کے بعد مشرت عرفش اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیم موسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیم موسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویم محسل ایٹا تھا یا جائز تھا یا نا جائز تھا یا نا جائز تھا یا نا جائز تھا یا نا جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا اگر نا جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گوارا فرمالیا اور اگر نا جائز نہا کی کور نے سیار کی کور نے سیار کیا گیا گیا گھوں نے کا کھوں نے کا کھوں نے کہ کور کے کھوں نے کھ

میری اس تقریر سے بیا شکال حل ہوگیا بات بیہ کہ تھا تو بیغل مباح کین بوسا کط اس کی کثرت مضر ہے۔ حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے تک تو کثرت نہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت آئے کہ اس وقت کثرت ہوگئ شیطان کا وخل آگیا اور اس کا وقت پہنچا کہ اس فعل سے شیطان اپنا پھی کام نکا لے حتی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ آتے تو خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو موک و سے محر وضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ آتے تو خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو روک و سے محر پھر بھی یوں نہ کہیں سے کہ اس حالت میں یہ فعل مباح نہیں رہالیکن بیر مباح اس ایسا ہے کہ اس حالت میں یہ فعل مباح نہیں رہالیکن بیر مباح اس ایسا ہے کہ احیانا واسط ہو جاتا ہے کی امر نا جائز کا۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ (وعظ الیفنا)

رسول خداصلى الله عليه وسلم كاخشوع كااجتمام

ایک فخص ابوجهم انہوں نے ایک منقش چاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیجی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑ ھے کرنماز پڑھی اور نماز کے بعد بیفر مایا کہ بیچا دروا پس کردواور اس کے پاس سے ساوہ چاور لے آؤ۔ ویکھئے"متحمل افضا الی الالھاء" سے آپ نے کس ورجہ احتیاط فرمائی۔ پھر فرمایا کہ "فانھا کا دت ان تلھینی انفا"یعنی قریب تھا کہ انجی وہ میراول بٹاوی ہے۔ (وعظ الینا)

وہم کا نتیجہ

ایک حافظ جی تھے اس قدروہمی تھے کہ جب ان کوشل کی ضرورت ہوتی تھی تو تالاب یا نہر پر جا کرغوط لگاتے تھے اورغوط کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا کوئی بال خٹک تو نہیں رہ ممیا' لڑکے دق کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حافظ جی بہت بال خٹک رہ مجئے بھچارے پھرغوط لگاتے تھے اور بڑی دیر میں سر زکا لیتے تھے لڑکے بھی ایسے شریر ہوتے میں کہ استاد کے ساتھ بھی شرارت سے بازنہیں آتے ۔(وعظ ایعنا)

وہم میں غلو

ایک اور وہمی تھے وہ جب وضوکرتے تھے پوراچرہ حوض میں گردن سمیت ڈبودیے تھے۔ایک فخص نے ان سے کہا کہ آج میں تمہارا وضوکراؤں گا چنانچ لوٹا میں پانی لیااوران کو وضوکرایا 'کہنے لگے کہ آج تو میراوضو ہو گیاانہوں نے کہا کہ بس ایسے ہی ہمیشہ کرلیا کرو جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو نیت تو ڈکر پھر حوض پر مجئے اور منداس کے اندر ڈبودیا جب چین ہوا۔(وعظ ایساً)

الثدواسطيكي چيز مين نورملنا

حفرت رحمت الله عليه كامعمول تعاكد جب ساتھ ميں كھانے كے ليے جيئے تھے تو اخر تك كھاتے رہتے ہے اللہ على اللہ كھاتے رہتے ہے اور ول سے كم اور حضرت فرمایا كرتے تھے كہ جو تحض كى كے پاس اللہ كے واسطے كوئى شے لاوے تو ضرور كھانا جا ہيے اس سے نور پيدا ہوتا ہے۔ (وعظ الیناً)

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

# مربید ہے والے کی دلجوئی

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب رحمته الله عليه كے واسطے ايك مخص ايك ثوبي لايا چینٹ کی ٹونی تھی اور قند کی اس بر کوٹ کی ہوئی تھی اور کو شاس برٹکا ہوا تھا' دیہاتی پیجارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تمیزتوان کو ہوتی نہیں کہ کون شے کس کے لائق ہے اس برایک اور حكايت يادة منى ايك رسى پيركسي كاؤل ميں اپنے مريدوں ميں پنچ ايك چوپال ميں ان لوگوں نے مغہرایا اوران کا سامان اسباب وغیرہ مکان پرجمیج دیا مگاؤں والوں کے یہاں بڑی چیز دودھ کی کمیر ہے۔ چنانچہ پیر کے واسطے دودھ کی کمیر تیار کی۔اب فکر ہوئی کہ برتن تو ہارے یہاں عمدہ موجود نہیں کس چیز میں لے جاویں۔اتفاق سے پیر کے اسباب میں مراد آ بادی اگالدان اور جیک دار بھی بھی موجودھی گاؤں والوں نے ایسے جیک دار برتن کب د کھے تھے اور نہ بچاروں کو پیخبرتھی کہ یہ برتن کس کام کے لیے ہیں ان ہی میں کھیر مجرااور پیر کے سامنے لائے۔ پیرنے بہت گالیاں دیں تو ایسے ہی وہ دیہاتی حضرت کے واسطے ٹو بی چھینٹ کی اور قند کی گوٹ اور گوٹہ لگا کر لایا۔حضرت کے اخلاق اور ول جوئی ملاحظہ فر مائیے کہ اس وقت اپنی ٹوبی اتاری اور اس کے سامنے اس کی خوشی کے واسطے وہ ٹوبی مہمن لی اور خٹک متقی ہوتے تو وضع کے خلاف ہرگز نہ کرتے۔<هنرت کیسی وضع اور کیسا فیشن مسلمانوں کی وضع تواتیاع احکام ہے۔ بقول کسی کے:

زندہ کی عطائے تو وربکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کی رضائے تو (وعظالینا)

#### حالات ومباحات ميس اتباع سنت كاامتمام

حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب کے والد صاحب استاد العلماء حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے واسطے ایک محفص دہور کا کر تہ لایا۔ حضرت نے فورا بہن لیا کوگوں نے اس کی وجدد ریافت کی فرمایا کہ وہ خوش ہوگا ہمارے حضرت ہدید یہ بحد کر کھاتے تھے کہ اس کی ول جوئی ہوگا ہوگا ہا کہ وہ خوش مباحات میں ہم کوئنگی بھی نہ کرنا جا ہے اور رازاس میں ہیے کہ کہ اس تناول مباح میں ایک شان افتقا راور اکسار کی ہے جو کہ مطلوب ہے اور ترک تفسیق کہ اس تناول مباح میں ایک شان افتقا راور اکسار کی ہے جو کہ مطلوب ہے اور ترک تفسیق

میں شائبہ استغنا کا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں۔ جناب رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کھانے کے بعد فرماتے ہے "الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا غير مستغنى عنه ربنا"يعنى اے مارے رب ہم آپ کے رزق سے متعنی نہیں ہیں حق تعالی فرماتے ہیں:"قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبت من الرزق" اورارثاد ، "يايها اللين آمنوا لاتحرمواطيبت ما احل الله لكم ولا تعتدوا" ثان زول الكا بيہواتھا كەچندمى بەنے بعض امہات المؤمنين سے آپ كے شب كے حالات سے سوال کیا انہوں نے بیان فر مایا' انہوں نے سن کرایے خیال میں اس کھلیل سمجھ کر کہا کہ حضور صلی الله عليه وسلم كي شان تو ارفع ہے آپ كوتو اتى بھى ضرورت نہيں آپ كى شان تو يہ ہے: "يغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخر" اور بم كوزياده ضرورت ـــاس لیےان میں سے ایک نے توبیتم کھالی کہ میں تمام عمرروزہ رکھا کروں گا ایک نے قتم کھائی کہ میں نکاح نہ کروں گا' ایک نے قتم کھائی کہ میں رات کو نہ سوؤں گا' حضور بھی تشریف لے آئے اور بیسب قصہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں روز ہ بھی رکھتا ہوں' افطار بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں ٔ جا گتا بھی ہوں۔"و ذالک من سنتی فمن د غب عن سنتی فلیس منی" لینی بیسب میری سنت سے ہاور جو محص میری سنت سے اعراض کرے گاوہ مجھ ہے تہیں ہے۔ایک خرابی تو مباحات کے ترک میں ریمی کہاس ہے حق تعالی کی تعتوں ہے استعناء کا شائبہ ہوتا ہے۔ دوسری خرابی اور ہے وہ یہ کہ مباحات کے ترک ہے بھی دل میں سقاوت پیدا ہوجاتی ہے اور جو نہ کھاوے اس کے دل میں بھی اس لیے کہ جوترک کرتا ہے اس کے دل میں عجب بیدا ہوجاتا ہے اور وہ بھی منافی خشوع ہے۔ای آیت سے میں اس کو بھی نا جائز کہتا ہوں کیونکہ مقصودتو آیت سے ایسے امر کا خموم بتلاتا ہے جس سے خثوع سے بعد ہوتا ہو۔خواہ وہ توسع فی المباح ہو یا تضیق فی المباح مو\_ كوشان نزول حاضر مو\_ ( وعظ الصّاً )

اصل معیاراتباع سنت ہے

حضور صلی الله علیہ وسلم نے ایک کام کیا" فتنزہ اقوام" یعنی بعض بعض تو میں اس کام ہے بچیں۔"فخطب وقال ما بال اقوام یتنزہون عن شنی امنعہ وانا واللہ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehagi

اخشاکم لله اتفائم لله "توحضور صلی الله علیه وسلم ناراض ہوئے اور خطبہ پڑھا اور بیہ فرمایا کہ وسے اور خطبہ پڑھا اور بیہ فرمایا کہ وسی کا کیا حال ہے کہ میر نظل سے بچتے ہیں حالا نکہ میں تم سے زیادہ اللہ سے دریا وہ اللہ سے دیا وہ تقی ہوں۔ پس اگر بینی کرنانا پندنہ تھا تو حضور صلی الله علیہ وسلم ناخوش کیوں ہوئے۔ (وعظ ایصنا)

#### شرع کا ایک ادب جھوڑنے کا نقصان

ایک لطیفہ یادآ یا کہ احمق چلاجار ہاتھاکی نے پوچھا کہاں جاتا ہے کہا بازار جاتا ہوں گدھا خریدوں گائی نے کہا کہانشاہ اللہ کہ لوکہے لگارو بید میری جیب میں ہے کدھا بازار میں پھرانشاء اللہ کہنے کا کیا موقعہ ہے آگے گیا تو کسی نے جیب کتر کی اور رو پیداڑ الیا اپنا سامنہ لے کروا پس آئے کے جوری ہوگیا آئے کے جورہ وضی ما پوچھا کہاں ہے آرہے ہو کہا بازار گیا تھا انشاء اللہ اور میرار و بید چوری ہوگیا انشاء اللہ اور کدھا میں نے نہیں خریدا انشاء اللہ اور اب میں مفلس ہوں انشاء اللہ اب کو انشاء اللہ کا نہ تھا اس میں بھی انشاء اللہ داخل کر دیا۔

اللہ کا ایساسبق یا دہوا کہ واقع میں جوموقع انشاء اللہ کا نہ تھا اس میں بھی فالم نے تو کیا کی اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تالی کی بھی فالم نے تو کیا کی (وعظ اینٹا)

# تئبہ سے بینے کی تدبیر

ایک دوست بیان کرتے تھے کہ ہم کو ایک مرتبہ ایک اسلامی یعنی مسلمانوں کے ہوٹل میں کھانا کھانے ہیں چنانچہ میز پر کھانا چن دیا میں کھانا کھانے ہیں چنانچہ میز پر کھانا چن دیا گیا ہم نے عرجر میں اس طرح کھانا نہ کھایا تھا اس لیے کہ تھبہ ہے نصاری کے ساتھ دوطرح سے اس تحبہ کوتو ڑا ایک توبہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں برتن کھانے کا لیاوہ لوگ ہاتھ میں لیے کرنہیں کھاتے بلکہ میز پر دکھا ہوا کھاتے ہیں دوسرے یہ کیا کہ سب نے مل کرایک برتن میں کھایا وروہ مل کرنہیں کھاتے اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ (وعظ الظہور) شرعی ہیئت کا اجتمام

مجھے حیدر آباد جانے کا بطریق ساحت اتفاق ہوا' پھرتے پھرتے کھانے کا وقت آ میا' کھانے کے لیے مغل کے ہوئل میں مئے وہاں کھانا رکھنے کے لیے میزاور جیٹھنے کے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

لیے تیائی تھی ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پر کھانا نہ کھا ویں سے ان لوگوں نے کہا کہ بہاں تو ای طرح کھایا جاتا ہے ہم نے کہا کہ ہم لوگ طالب علم ہیں ہم پھے تصنیف کرلیں گے۔ چنانچ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب تیائیوں کو جوڑ و چنانچہ وہ جوڑی ممئیں تو وہ ایک تخت سا ہو گیا پھرسب نے بیٹھ کراس بر ثقبہ آ دمیوں کی طرح کھانا کھایا۔

ہرایک ناززیب ہیں دیتا

سنحسی بیوتوف نے ایک سیابی کود یکھا کہوہ اینے گھوڑے کو دانہ کھلا رہا ہے اور وہ گھوڑ ا تجمى أدهرمنه كرليتا ہے بمى أدهرمنه بھيرتا ہے اور ليخض جدهروه منه كرتا ہے اى طرف دانه لے جاتا ہے اور بھی اس کی پیٹے سہلاتا ہے اور بھی منہ پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا جاتا کہ بیٹا کھاؤ اس بیوتوف نے جب بید کھا تواہیے دل میں کہا کہ مجھ سے توبیکھوڑ ای اجما ہے میری بیوی تو مجھ کو بردی ذلت سے روئی دیتی ہے آج سے محوز ابنا جا ہے یہ سوچ کر مرہنے اور بیوی ے کہا کہ آج تو ہم محور بنیں سے وہ بھی بری شوخ تھی اس نے کہا میری بلا ہے آب تحمور بنیں یا گدھے بنیں۔اس مخص نے کہا میں کھوڑ ابنیآ ہوں تم میری پیٹے سہلا نا اور دانہ میرے سامنے لا نا اور کہنا کہ بیٹا کھاؤمیں اِ دھراُ دھرمنہ پھیروں گا۔غرض بیاُ نوکی دم کھوڑے کی طرح کمر اہوا ہوی صاحب بھی عظمند تھیں ایک جا درجمول کے بجائے اس پر ڈالی اورا گاڑی چیاڑی اس کی باندھ دی اور دم کی جکہ جماڑ ولگادی اور دانہ سامنے لائی اور کہا کہ بیٹا کھاؤ رات کا وقت تھا اتفاق ہے جراغ چھے رکھا تھا جب اس نے ادھرادھرمنہ پھیرا اور دولتیاں چلائیں چراغ کی لوجما ژومیں لگ عنی اور آگ بحرث اٹھی بدحوای میں بیتو خیال ندر ہا کہ رساں کھول دیں شور مجادیا کہ لوگو دوڑ ومیرا کھوڑا جل کیا' محلّہ والوں نے جاتا کہ بدیا گل یا معزى ہاس كے يہاں كھوڑا كہاں بديوں ہى بيبودہ بكتى ہے۔غرض وہ كھوڑ سے صاحب وہاں جل بھن کرخاک سیاہ ہو گئے بیانجام ہوتا ہے ایسے غرہ اور ناز کا صاحبو! ناز کے لیے صورت بھی تو بنوالوجب نازز یا ہوگا۔مولا نافر ماتے ہیں:

ناز را روئے بباید ہمچوں درو چوں نداری محرد بدخوی ممرد زشت باشد روئے نازیباؤ ناز عیب اشد چیثم نابیناؤ باز

( وعظ السرور )

#### الله کی شان میں ہے او بی

ایک گنوار کا بیٹا مرگیا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کوتو مار دیا اورعیسیٰ علیہ السلام کو جو ذرانام لگ گیا تھا اس کو گود میں اٹھالیا گر اللہ اکبر کیا رحمت ہے سب پچھے سنتے ہیں اور پچھے سز انہیں دیتے۔(وعظ الیناً)

# سب الله كى عنايت ہے استحقاق نہيں

ایک جاہل اکھڑ کے سامنے کی نے دال روٹی کھائی اور کھا کر کہا کہ الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے تو بیوتو ف کہتا ہے کہ تو بہ تو بہ تو بہ تو بہ ایسے ہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عادت بگاڑ دی کہ دال روٹی کھا کرشکر کرتے ہیں بس وہ ان کو دال روٹی ہی دیتے ہیں ہم تو بدون برے کے بھی شکر نہیں کرتے بھر ہم کو وہ برے ہی دیتے ہیں (نعوذ باللہ) بہر حال ہو خص اپنے کوکسی نہیں کرتے بھر ہم کو وہ برے ہی دیتے ہیں (نعوذ باللہ) بہر حال ہو خص اپنے کوکسی نہیں حصد رحمت کا مستحق سمجھتا ہے حالانکہ بیلطی ہے۔ (وعظ الیضاً)

#### مننے اور رونے میں اعتدال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت کی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیر البہم تھے اور حضرت کی علیہ السلام کیر البکا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کی ایم خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہوگئے ہوکہ کی وقت تمہارا روناختم ہی نہیں ہوتا' حضرت کی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اکیاتم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہوکہ تم کو ہروقت ہنی ہی آتی رہتی ہے۔ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ جلوت میں تو ایسے رہوجیسے اب رہتے ہولیکن خلوت میں تو ایسے ہی رہو جسے ہولیکن خلوت میں تو ایسے ہی رہو ہوجائے کہ جب نمی کا ایران کے امال کہ جدا ہوتا ہے ہوگیات کی کیا امید ہے۔ (وعظ تفاضل الاعمال) ہوجائے کہ جب نمی کا حال جدا ہوتا ہے

ایک شیخ ہےان کے مریدوں نے ایک دوسرے مرید کی شکایت کی کہ حضرت ہے بہت کھا تا ہے جالیس بچاس روٹیاں کھا جا تا ہے۔ ترح نے بلا کرکہا کہ بھائی ا تنانہیں کھایا کرتے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

"خیر الامود او سطها" اس مرید نے کہا کہ حضرت ہرایک کا اوسط الگ الگ ہے ہی سیجے ہے کہ میں اتی مقدار کھا تا ہوں لیکن بیغلط ہے کہ میں زیادہ کھا تا ہوں کیونکہ اصلی خوراک میری بہت زیادہ ہے جب تک مرید نہ ہوا تھا اس سے دونی کھایا کرتا تھا۔ (وعظ الینا) خلاف شرع لقب سے گریز کرنا

ایک بنی کی حکایت یاد آئی۔ایک طالب علم کوکی متکبر نے کہددیا کہ مجد کا مینڈ حا
اس نے کہا کہ بلا سے پھر بھی دنیا کے کول سے تو اچھے ہی ہیں اور اس جواب میں لطیفہ یہ
ہے کہ اہل دنیا کے لیے جووہ لقب تجویز کرتے ہیں وہ تو ایک دعویٰ جودلیل کامختاج ہے گردنیا
کا کتا یہ اقراءی لقب ہے اور المعرء یؤ خذ باقوارہ بالجملہ ایسے القاب اپنے لیے یاغیر
کے لیے تراشنا ممنوع ہے "قال الله تعالیٰ لاتنا ہزوا بالالقاب بنس الاسم
الفسوق بعد الا بمان" حدیث شریف میں ہے"لیس لنا مثل السوء "عجب ہے کہ
بعض لوگ ایسے واہیات القاب کو اکسار اور تواضع سجھتے ہیں۔ (سرت السون وعظ جہارم)
احتمان تو اضع

ایک قصہ یادآ یا کہ میرے سامنے رہل میں ایک دولت مند مسخرے نے اپنے کھانے کو گوہ موت کہہ کر مدعوکیا تھا اور ان کے جلیس نے ان سے کہا کہ ہال کھانے کی الی بے ادبی تو انہوں نے تو اضع کی توجیہ کی تھی سوالی تو اضع حماقت ہے۔ (وعظ الیضاً) لصحیح نبیت سے میاح اُمور دین بن جاتے ہیں

ایک بزرگ کی حکامت ہے کہ وہ کی اپنے مرید کے گھر گئے وہاں ان کے گھر روش وان وان و یکھا ہوچی اید کیوں رکھا ہے اس نے جواب دیا کہ روشی کے واسطے انہوں نے فرمایا کہ روشی تو بدون نیت روشی کے جی آتی ہے اگر اس کے دکھنے میں نیت کرلیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کر ہے گی تو بچے اس کا ثواب بھی ملتار ہتا اور روشی خود ہی آجاتی ۔مطلب بیہ کہ نیت صالحہ رکھنے سے سب اعمال و نیوی ٹواب بن جاتے ہیں۔ پس ایس کی دنیا منافی وین نہیں۔ (وعظ الیسنا)

# ذکر کی تو فیق بذات خودانعام اور ثمرہ ہے

ہمارے حضرت حاجی صاحبؓ ہے آگر کوئی خادم اس تشم کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ خود ذکر کی تو نیق ہونا کیا تھوڑی نعمت ہے جو دوسرے ثمرات کی خواہش کرتے ہواور اکثر ایسے موقعوں پریشعر پڑھا کرتے تھے:

یا بم اور ایا نیا بم جبتوئے می کئم حاصل آیدیا نه آید آرزوئی کئم بلا بودے اگرای ہم نه بودے الخ : کی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلا کھینچا اور روز اند سوالا کھاسم ذات پڑھا گر پچھ فائدہ نہ ہوا۔ شاید حضرت بچھ سے ناراض ہیں کہ ٹمرہ نہیں ملا فر مایا کہ اگر میں ناراض ہوتا تو تمہیں سوالا کھ پڑھنے کی تو فیق ہی کہاں سے ہوتی۔ (وعظ ایصناً)

# گناہ کے وساوس بزرگی کے منافع نہیں

کیم تر فدی ایک بزرگ گررے ہیں جوانی میں ان پرایک عورت عاشق ہوگئ تھی اور ہروقت ان کی تلاش اور جبتی میں رہتی ۔ آخر کا را یک دن موقع پرایک باغ میں ان کود یکھا اور وہ باغ جار دیواری کی وجہ سے بند تھا وہاں بہنج کر ان سے اپنے مطلب کی درخواست کی یہ تحبرائے اور گناہ سے نیخ کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے۔ اس قصہ کے بعدا یک روز بڑھا ہے کے زمانہ میں وسوسہ کے طور پر خیال ہوا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کا مطلب بورا کردیتا اور چیجے تو بہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی۔ اس وسوسہ کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے اور روئے۔

بر دل سالک بزاراں غم بود اور اس خراراں غم بود اوراس پرقلق ہوا کہ جوانی میں تواس کناہ سے اس کوشش سے بچااور آج برها ہے میں یہ حال ہے اور یہ بچھے کہ جو بچھ میں نے اعمال واشغال کیے ہیں وہ سب غارت اوراکارت کئے اس پر حکیم موصوف نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اب حکیم! کیوں غم کرتے ہوتہ ہارا درجہ وہی ہے اور جو بچھتم نے کیا وہ ضائع نہیں ہوا اوراس وسوسہ کی بیوجہ ہے کہ وربوگیا تھا اوراس گناہ سے نیے کی بیوجہ ہے کہ وہ وہ کی کے بیوجہ ہے کہ وہ میں دینے کی بیوجہ ہے کہ وہ میں کہ بیز مانہ وسوسہ کا میرے زمانہ سے دور ہوگیا تھا اوراس گناہ سے نیے کی بیوجہ ہے کہ وہ

ز مانہ میرے قریب تھااور قرب عہد نبوی میں برکت ہے۔ایک بزرگ ای دجہ ہے ہاس روٹی کو ببندفر مایا کرتے تھے کہ بیرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب ہے اور تازی میں کسی قدر بعدا می ہے۔ سجان اللہ جب قرب عہد نبوت میں یہ برکت ہے تو ارشادات نبوت برعمل کرنے میں کیسی برکت ہوگی۔ایک مولوی صاحب کہ طبیب بھی تھے مجھ سے اپنا قصہ بیان فرماتے تھے کہ میں بیار ہوا' بخارتھا' ہر چندعلاج کیا مگر کھے فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار میں نے اس مدیث کےمطابق جس میں بخار کا علاج عسل سے آیا ہے نہر می عسل کیاان کا بیان ہے کہاس کے بعد مجھے اور تو بیاریاں ہوئیں مگر بخار بھی نہیں ہوا۔ ہر چند کہ بعض شراح اس علاج کوغیر مادی بخار کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں مکر اہل عقیدت کے لیے سب اقسام کو عام ہے۔ علاوہ ازیں بیمسکد طبیہ ہے کہ دوامعین ہے فاعل نہیں۔سواہل عقیدت کی طبیعت میں اس عمل سے توت ہوگی اوروہ انی قوت سے فعل کرے کی عکیم ترندی کے اس قصہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ باوجود کمال کےان کومیلان معصیت کا ہوااوران کے کمال کی تعیدیق رسول انڈمسلی انٹدعلیہ وسلم نے رویا مصادقہ میں فرمائی اور اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ بعض جولوگ شیوخ سے بیدرخواست كرتے بيں كدكوئى الى چيز بتلاد يحيّ كر بھى ہم مى برے كام كى رغبت عى نہ پيدا ہويد بالكل غلطی ہاور منشاءاس کا ناواقلی ہے۔انسان جب تک زندہ ہے لوازم بشریہ سے چھوٹ نہیں سکتا مجمی نہمی کمونہ کمورسوسہ یا خیال آئی جاتا ہے۔ چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے دیکھنے وغیرہ سے اس کی طرف میلان یا دسوسہ معلوم ہوتو اپنے محریس بیوی سے رفع حاجت كرے كيونكـ"ان الّذى معها مثل الذى معها"اس علاج سے وه طبیعت كاميلان دور موجائے گا۔اطباء نے بھی تعشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔اگر خاص معثوقہ سے موتو بہت ہی بہتر ہے درنہ غیر جگہ بھی نکاح کرنے سے دوسرے کے تعشق میں کمی آ جاتی ہے باتی تحوز ابہت میلان توتمام عمر بتا ہے۔ اگراس کے مقتفی برعمل نموتواس کی فکرنہ کرنا جا ہے۔ (جعظ الیناً) برحال میں راضی رہنا مطلوب ہے

حضرت حاجی صاحب ہے کی خادم نے اس بات کا افسوس ظاہر کیا کہ اب کے بیاری کی وجہ سے مدت تک حرم میں حاضر ہونا نعیب نہ ہوا۔ آپ نے خواص سے فرمایا کہ

اگریخض عارف ہوتا تواس پر بھی افسوں نہ کرتا کیونکہ مقصود قرب حق ہے اس کے لیے جس طرح نماز حرم ایک طریق ہے اس طرح اس کے لیے مرض بھی ایک طریق ہے تو بندہ کا کیا منصب ہے کہ اپنے لیے خود ایک طریق معین کر لے۔ بیمر بی کے اختیار میں ہے طبیب کی تجویز مریض کی تجویز سے ہزار درجہ زیادہ بہتر ہے۔

بدرد و صاف تراحكم نيست دم درکش كرساقی انچهی ريخت عين الطاف است (وعذايناً)

گنا ہوں کے اظہار کی بجائے تو بہمطلوب ہے

ایک مخص کاذکرہے کہ رمی جمار کے وقت وہاں جو تیاں مارر ہاتھااورا یک ایک گناہ گن من کر شیطان کو کالیاں دیتا تھا اور مارتا تھا سوید نفوہے۔ ہرایک گناہ کا نام لینا اور تلاش اور سوچ میں مرعزیز کو جو دراصل مطالعہ مجبوب کے لیے تھی اس سوچ بچار میں نہ کھوتا چاہیے۔ عمر عزیز قابل سوز و گداز نبست ایں رشتہ را مسوز کہ چندیں دراز نبست (وعظالینا)

برجگه دولت کامنهیس آتی

ایک متمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک روز اپنے خزانہ کودیکھنے گیا جوز مین میں بڑے مکان میں تھااوروہ مکان گاہ گاہ کھلیا تھا اتفاق سے اس کو وہاں دیرلگ گئی اور کی کوخبر می نہیں ملازموں نے دروازہ بند کرلیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا سلسلہ بڑی دور تک تھا اور بیاتی دور تھا کہ وہاں ہے آ واز بابر نہیں آ سکی تھی ۔ الغرض وہ یہودی وہاں جوابرات کے ڈھیروں میں بحوکا بیاسا مرکیا' اس وقت کوئی اس سے پوچھتا تو اس کے نزدیک ایک مکٹ اور پانی کے گلاس کے سامنے ساراخزانہ نیچ تھا' ایک ہی حکایت ہے کہ کسی بحوکے کوایک تھیلی ملی کھول کردیکھا تو اشرفیاں بھینک کرز مین پر ماری اورافسوس کیا اور کہا کہ اگر بیگہوں کے دانے ہوتے تو بچھکام آتے۔ (استحفاف المعاصی وعظ بنجم)

غير مدعو كا دعوت ميں جانا

ایک ظریف آ دمی تھانہوں نے جود یکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ میں عام دعوتوں میں ایک ایک دودو بچہ کو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں انہوں نے کیادل کی کہایک دفعہ جودعوت میں گئے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehagi

تو ایک پھڑ ہے کو بھی ساتھ لیتے گئے اور جب کھانا رکھا جانے لگا تو انہوں نے بچھڑ ہے کے حصد کی رکا بی رکھوائی کو کو سے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اورلوگ اپنی اولا دکولاتے ہیں میر ہے کوئی اولا دنہیں میں اس کوعزیز رکھتا ہوں اس کولا یا۔غرض سب شرمندہ ہوئے اوراس سم کوموقوف کیا۔ (حقوق المعاشرے وعظ ششم جلداول) اصلاح کیلئے تحتی کی ضرورت

ایک فخض حضرت حاجی صاحب کے پاس عین دو پہر کے وقت آتے تھے اور حضرت حافظ کی نیند ضائع ہوتی گر حضرت اپنی خوش اخلاتی ہے کھے نہ فر ماتے۔ ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحب شہید کوتاب نہ رہی اور اس مخص کوئی ہے ڈانٹا اور کہا ہجارے درولیش رات کو جاگتے ہیں دو پہر کا تھوڑا سا وقت سونے کا ہوتا ہے وہ تم خراب کرتے ہوئی من قدر بے انعمانی ہے آخر کچھ تو لحاظ جا ہے اور حضرت حافظ صاحب کی تیزی بضر ورت تھی بعض اوقات اصلاح اخلاق بجر ساست اور تحق سے بیس ہوتی۔ (وعظ ایضاً)

ذلت طعام سے گریز

کانپوریس ایک وفعد ایک وتوت میں جاتے ہوئے طالب علموں کی نبست سنا خدا خیر کرے
کمریر چڑھائی ہوئی ہے ہیں اس قتم کی وتوت طعام ذلت ہے اس سے بچتا چاہیے۔

ہنس المطاعم حین اللل تکسبھا القدر منتصب والقادر مخفوض
(وعظ الیضاً)

#### ایک ہی ہیئت میں رہنا

میرے یہاں ایک مہمان آئے میں نے اپنے ایک بھولے دوست سے کہا کہ دیکھو ان کو پہچان لؤ میں مکان سے ان کو کھا تا ہمیجوں گا کھلا دینا' اس کے بعد مکان سے کھا تا آیا تو وہ مہمان میرے پاس بیٹھے تھے وہ دوست آکر کہنے لگے کہ کھا تا تو آ گیا گر وہ معلوم نہیں کہاں ہیں' میں نے کہا یہ سامنے کیا بیٹھے ہیں' تو کہتے ہیں کہان کے پاس چا در تو ہے نہیں' کہاں ہیں خاراحاً ان مہمان سے کہا کہ آج سے یا در کھئے آپ چا در ہروقت اوڑ ھے رہئے درنہ کھا تانہ ملاکرےگا۔ (الاخلاص وعظ' م)

# آ پ صلی الله علیه وسلم کے مزاح میں حکمت

ایک بورپ کے بادشاہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بیاعتراض کیا کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ و کمیں کے رسالت پرصرف مجھے ایک شبہ ہاور پرخینیں وہ بیکہ حضور صلی الله علیہ و کم اپنے صحابہ رضی الله تعالی عنہم سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور وقار لوازم نبوت سے ہیں نے جواب دیا کہ مطلق مزاح وقار کے خلاف نہیں بلکہ خلاف وہ ہے جس میں کوئی معتد بہ مسلحت نہ ہواور حضور صلی الله علیہ و کم کے مزاح میں مسلحت و کھمت تھی وہ بیکہ حضور صلی الله علیہ و کم کوئی تعالی نے ہیت اور رعب ایسا عطافر مایا تھا کہ بڑے بڑے شان و شوکت اور جرات والے آپ کے روبر وابتداء کلام نہ کر سکتے تھے۔ جسیا کہ حدیثوں میں آیا ہے ہیں اگر حضورا کرم صلی الله علیہ و کم محابہ ہے ایس کے تو کی موابہ ہے ایس اور ہیت اور جرات نہ ہوتی کہ آپ سے بچھود ریافت کریں اور ہیت اور رعب کی وجہ سے الگ رہتے اور اس حالت میں ہدایت کا ایک بڑا باب کہ استفسار اور رعب کی وجہ سے الگ الگ رہتے اور اس حالت میں ہدایت کا ایک بڑا باب کہ استفسار ہوتا تھا وربیا تا اور تعلیم وتعلم کا بڑا حصہ مسدود ہوجا تا اس لیے حضور صلی الله علیہ و کم کا مزاح ای قسم کا ہوتا تھا جیسا کہ احاد یہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (الاخلاص وعظ مقتم)

### خدا کے سامنے بہادری نہیں دکھانا

بزرگوں ہے منقول ہے کہ ایک بزرگ بھوگ میں رونے گئے کس نے کہا کہ کیا ہے ہو جوکہ بھوک میں روتے ہؤفر مایا کہ تم کیا جانو جھے کو بھوکا ای لیے کیا ہے کہ میراروناد یکھیں۔ایک بار حضرت عظریار تھے ایک شخص نے کہا کہ یسی طبیعت ہے فر مایا کہ انچھی نہیں اس نے کہا کہ آپ ایسافر ماتے ہیں فر مایا کہ سبحان اللہ خدا تعالی تو مجھے بیار کریں کہ میرا بجز ظاہر ہواور میں اپنی بہادری ظاہر کروں۔ جب خدا تعالی نے بیار کیا ہے تو کیوں نہ ظاہر کروں نظاہر میں تو بہت تعجب کریں گرحقیقت سبحھے ہیں کہ وح ان قصوں کی اظہار افتقار ہے۔(قطع المنی وعظ نہم جلد چہارم) نماز کے اہتمام کی طرف متوجہ فر مانا

حضرت سید احمد صاحب بر بلوی مولانا شہید کے پیرایک دن صبح کی نماز میں بوجہ نی شادی ہونے کے ذراد ریسے پہنچان کے مرید مولوی عبدالحکی صاحب وعظ فر مانے بیٹے گئے۔ اس میں یہ می کہا کہ بعض لوگوں کا یہ می حال ہے کہ جورو کی بغل میں پڑے رہے ہیں اور تجمیر اولی قضا ہوجاتی ہے۔ جناب سیدصا حب نے نہایت شکریدادا کیا اور فر مایا کہ اب ایسانہیں ہوگا۔ اس بیان کے بعد فر مایا کہ مولوی عبدالحی صاحب نے باوجود یکہ ظاہراً یہ عنوان خلاف ادب تھااس واسطے اس عنوان سے کہنے کی جرائت کی تھی کہ ان کومعلوم تھا کہ سیدصا حب کے دل میں اس سے میل ندا ہے گا بلکہ خوش ہوں کے۔ ان کے خوش کرنے کو بے او بی اختیار کی۔ منتسل سے خوش کرنے کو بے او بی اختیار کی۔ مختس ست نے ترک ادب میں منتسل سے خوش عش ست نے ترک ادب

بادب ترنیست زوکس درجهال با دب ترنیست زوکس درنهان

ایبای قصد حفرت عائشہ صدیقہ کا جو صدیث میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوجاتا ہے کہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہوتو اس وقت الاورب ابر اھیم کہتی ہوا ورجس وقت خوش ہوتی ہواس وقت الاورب محمد کہتی ہو۔ حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ "الاھجو الا اسمک، العض با تیں الی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اور کرے بادئی میں واخل ہوجائے بلکہ کفر ہوجائے مگر عاشق صادق جوش محبت اور علاقہ محبت سے کرتا ہے اس لیے وہ مخوہ وتی ہیں۔ حاصل سے کہ ظاہراً وہ با تیں ہواری کی ک ہوتی ہیں اور باطنا ہوتی ہیں بااوب (ادب المساجد وعظ الاول)

تمام مساجد کاادب مطلوب ہے

حضرت عمر نا ان دو محضول کو جو مجد نبوی می بلند آواز با تی کرر به تصحنیه فرمائی اور فرمایا کداگرتم بابر کے مسافر نه ہوتے تو ته بیس سزاد یا۔ "اتو فعان اصوات کما فی مسجد دسول الله صلی الله علیه و سلم "اوراس می بیشبرنه ہوکہ بی محم عدم رفع صوت مجد نبوی کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مساجد سب رسول الله سلی الله علیه و سلم بی کی فرف بیس ہے جانج یہ فلایقر بن مساجد نا "میں آپ نے جمیع مساجد کی نبست اپنی طرف فرمائی ۔ بال مجد نبوی کا اور زیادہ اور اوب ہوگا۔ (آواب المساجد) فرماؤ کا رکی اصل غرض

حفرت حافظ محمر ضامن صاحب شہیدی حکایت ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اس واسطے ذکر کرتے ہیں کہ خدا تعالی فرماتے ہیں:"فاذ کرونی اذکر کم" یعنی احوال و کیفیات باطنیہ پرنظرنہ تھی۔ دیکھیے محققین کی تو یہاں تک نگاہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام اور ادکام میں کیفیات باطنی تک کا قصد نہ کریں اور افسوس ہے آج کل لوگوں کا بیحال ہے کہ وظا نف تحصیل دنیا کے لیے پڑھتے ہیں کوئی دست غیب تلاش کرتا پھرتا ہے حالانکہ اس میں جواز تک بھی نہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہے جو پچھ ملتا ہے وہ حرام ہے کیونکہ جن مخر ہوجاتے ہیں اور وہ لوگوں کا مال چرا چرا کر عامل کو دیتے ہیں یا اگر اپنا لائمیں تب بھی مجبور ہو کر لاتے ہیں ایسانی تنجیر قلوب کا حال ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہے جو مال دیا جاتا ہے وہ طیب خاطر ہے ہیں دیا جاتا مغلوب مال ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہے اور اگر کی عمل میں جواز بھی ہوتب بھی ایسے اغراض کے لیے اللہ الرائے ومضطر ہوکر دیتا ہے اور اگر کی عمل میں جواز بھی ہوتب بھی ایسے اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بے قدری کرنا اور بھی بے اور احادیث میں جوسور قواقعہ کا پڑھنا وغیرہ آیا ہے وہ دنیا کو معین دین بنانے کی غرض ہے ہے جو کہ دین ہی ہے۔ کاش بیلوگ بجائے ان اعمال کے دعا کیا کرتے۔ اگر مقعمود حاصل ہوجاتا تو مطلب کا مطلب اور تو اب کا تو اب اور اگرنہ ہوتا تو مطلب کا مطلب اور تو اب کا تو اب اور اگرنہ ہوتا تو مطلب کا مطلب اور تو اب کا تو اب اور اگرنہ ہوتا تو بھی دعا کا تو اب کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ (مہمات الدعاء وعظ دوم) اگرنہ ہوتا تو بھی دعا کا تو اب کہیں جیا ہے فتو کی بڑھل

حضرت حاتم اصم کی حکایت ہے کہ ان کوایک فحض نے پھے نذرکی آپ نے پھے عذر فرمایا اس لیے کہ اس میں پھے شبہ تھا اگر چہ وہ شے فتویٰ کی روح سے جائز بھی مگر تقویٰ کے اعتبار سے اس کا لینا درست نہ تھا اور حکم شرکی ہیہ ہے کہ اگر تقویٰ کے اس خاص درجہ پڑمل کرنے سے دوسرے کی دل فحنی ہوتو فتویٰ پڑمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں اور ہماری حالت ہیہ کہ اگر کس سے برای مقد ار ملے مثلاً پانچ سورو پے اور مشتبہ ہوتو کیا مشتبہ سے بھی آگے بڑھ کر ہوتو تاویل کراکر اس کو جائز کرلیں سے اور اگر کوئی ایک ہوتو کیا مشتبہ سے بھی آگے بڑھ کر ہوتو تاویل کراکر اس کو جائز کرلیں سے اور اگر کوئی ایک رو پید دے تو سارا تقویٰ اس میں چلاویں کے ۔ القصہ حضرت حاتم نے اول انکار کیا جب اس نے اصرار کیا تو لیا بخلاف ہم لوگوں کے کہ اگر ہمارے منہ سے ایک مرتبہ نہ نکل جاوے نو ہرگز نہ لیس سے کیونکہ اب لینا پی آن کے خلاف ہوگوں نے بو چھا کہ حضرت آپ نے اول انکار کیا کہ اس کا آپ نے اول انکار کیا کہ اس کا بینا تقویٰ کے خلاف تھا اور جب اس نے اصرار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت بینا تقویٰ کے خلاف تھا اور جب اس نے اصرار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے میں تو میری عزت

اوراس کی ذلت ہے اور لینے میں میری ذلت اوراس کی عزت ہے میں نے اس کی عزت کو
اپنی عزت پر ترجیح وی لیعنی میرے نہ لینے سے میری بات تو بنی رہتی مگر میرے بھائی کی
وجا ہت اور آ برو میں فرق آتا اور لینے میں میری شان کو دھبہ لگتا ہے مگر اس کی بات بنتی
ہے۔ اس میں نے اپنی عزت اور آبروکو لات ماری اوراپنے بھائی کی بات کو او نچا رکھا۔
سیجان اللہ نیت رہے اور حقیقت وین رہے۔ (الا خلاص وعظ ہفتم حصد دوم)

### جهيز ميں غير ضروري ساز وسامان

ایک دہن ایک جگہ ڈیڑھ ہزار کا صرف کپڑا ہی کپڑا جہنے میں لائی تھی شاید یہ کپڑااس کے مرنے تک بھی فتم نہ ہوا ہواور اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ دلبن مرکی ہے اور یہ سب سامان ہزاروں روپیہ کا ضائع ہوا مجرعلاوہ دلہن کے کپڑوں کے تمام کنبہ کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو پہند بھی نہیں آتے اور ان میں عیب نکالے جاتے ہیں کس قدر بے لطفی ہوتی ہے اور اس پردعویٰ یہ کہ ہم نے رسمیں چھوڑ دیں۔ (اصلاح النساہ دعظنم)

## جانور كحقوق كاخيال ركهنا

ایک مدیث میں ہے کہ ایک عورت نے بلی پائتی اوراس کو با ندھ چھوڑا تھا نہ خود کھے کھلاتی تھی اورنہ اس کو چھوڑ اتھا نہ خود کھ کھلاتی تھی اورنہ اس کو چھوڑ تی تھی کہ مجھے کھا کر گزر کر ہے۔ حتیٰ کہ وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرکئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم برزخ کا معائنہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ عورت دوزخ میں جل رہی ہے اور وہ بلی اس پر مسلط ہے اور نوج رہی ہے۔

(احسان الله بيروعظ مفعم جلد چهارم دموات عبديت)

### خلاف شرع مجابد مطلوب نبيس

میں نے ایک کافرکود یکھا کہ گری کے ایام میں چاروں طرف آگ جلار کی ہے اورا سکے بچے میں خود میٹھا ہے۔ گویا یہاں یہ دکھلا رہا ہے کہ میں دوزخی ہوں یہ سب جہل کی باتیں ہیں۔ صدیث میں وارد ہے کہ ''ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا'' آئی مشقت نام او کہ پھر بالکل کام بی سے جاتے رہو۔ (احیان اللہ یرد عظام می جائے بریت)

#### رسو مات میں انہاک

مثال چنانچ جس زمانه میں کانپورتھا ایک ما اہمارے یہاں رہتی تھی ما ای حیثیت ہی کیا ہوتی ہوئی میں کانپورتھا ایک ما اہمارے یہاں رہتی تھی ما ای حیثیت ہی کیا ہوتی ہے شب برأت جو آئی اس نے اپنے برتن رئن رکھے اور پچھ سودی قرض لیا اس کے بعد اس نے ایک جگہ کوخوب اچھی طرح لیپا اور حلوہ پکایا۔ (وعظ ہفتم احسان اللہ بیر جلد پنجم دعوات عبدیت) رسو مات و بدعات سے مما نعت کا طریقہ

میں بطورلطیفہ کے اپنے ناصح دوستوں ہے کہا کرتا ہوں کہم کو جا ہے کہ عوام الناس کو ان چیزوں سے دفعتہ منع نہ کرو کہ وہ مجڑتے ہیں بلکہ ان سے بوں کہو کہتم جو پیرجی کو حصہ دے کران سے تواب بخشوا۔ جو بیٹواب ہیں پنچاس لیے کہ انہوں نے جو کچھ برا حاہے اجرت لے کریر ماہ اور اجرت لینے کے بعد ثواب ملائبیں توجب پیرجی کوخود ہی ثواب نه ملاتو تمهارے مردوں کوثواب کیے ال جائے گااس کیے تم پیرجیون سے پڑھوالیا کرومکران کو کچھ دیامت کرواوراس طرح پیرجیون ہے بھی پہکہا جائے کہتم فاتحہ خوانی بھی کرونیاز بھی کیکن نہاس پر حصہ لیا کرونہ کوئی اجرت لیا کروجب پیرجیون برمحنت تو پڑے یوری اور ملے نہیں ایک پیبہ بھی تو دیکھالینا انشاء اللہ خودیہ ہیرجی ہی بہت جلدی اس کوحرام کہنے لگیں کے اور بدعت کا فتوی لگادیں مے کیونکہ ان کے نزدیک اس کام سے زیادہ بدعت کیا کام ہوگا جس کودن میں دس دفعہ کرنا پڑے اور ایک ببیہ بھی نہ لیے۔ادعاء سنت کا منشاء تو صرف یمی تھا کہ کچھ وصول ہوجاتا اور وصول ہونے ہی کے لیے زیادہ تر ان لوگوں نے اپنی ہوشیاری سے ایصال تو اب کے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جن کوسوائے ان کے دوسراعام آ دمی جان بی نبیس سکتا که اول قل هو الله هو پچر تبارک الذی هو اور پھر بیہواور پھر وہ ہوا در بعض سورتوں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور بعض پرنہیں یہ الیمی بات ہے کہ اس کو مولوی بھی نہیں جانتے تو چونکہ پیطریقہ وہی لوگ جانتے ہیں اس لیے مجبوراً سب عوام ان کے عتاج ہوکران کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ملتا ہے اور پھر غضب ہے کہ بیہ لوگ اس میں اور بھی بڑی بڑی جالا کیاں کرتے ہیں۔ایک سب انسپکٹر مجھ سے کہتے تھے کہ میں سمى تعاند ميں تعاكد ميرے ياس ايك مخف بيد بث تكھوانے آيا كہوئى آ دمى ميرے فاتحہ جرالے

می میں بخت پریشان ہوا کہ فاتحہ چرانے کے کیامعنی اس فخص نے پوچھا تو اس نے کہا کہ موقع پر چلئے 'آخرموقع پر جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک کلی میں پیر جی ایک سال کے لیے فاتحہ پڑھ کر بند کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں کہ جب ضرورت ہواس میں سے تھوڑی سی جاڑ لینا فی نکی ایک رو پیدان کا مقرر ہے اتفاق سے کی مخص کے پاس رو پیدتھا نہیں اور اس کو فاتحہ کی ضرورت ہوئی تو اس مخص نے اس مخص کی نکی چرالی۔

اس سے بڑھ کرایک حکایت مولانا گنگوہی رحمۃ الله علیہ سناتے تھے کہ کسی مجد میں ایک ملار ہتا تھاسب لوگ اس سے فاتحہ وغیرہ دلاتے تھے۔ایک مرتبہ ایک بڑھیا کھانا لے کرآئی۔ اتفاق سے ملاجی اس وقت مجدمیں موجود نہ تھے۔ ایک مسافر بیٹھا ہوا تھاوہ یہ بھے کر کہ مقصودتو تواب ہے چلومسافر ہی کودے دواس کو کھا تا دے کر چلی مسجد کے درواز ہے نکلی ہی تھی کہ ملاجی مل مجئے۔ یوجھا کہ بڑھیا کیے آئیں تھیں اس نے سب داقعہ کہددیا۔ آپ نورا معجد میں آئے اورایک لائمی لے کرتمام مسجد کے فرش کوخوب بیٹا اورغل مجانا شروع کیا اور پیٹتے پیٹتے تھوڑی دیر میں دھم سے متجد کے فرش برگر کئے 'لوگوں نے شور وغل سنا توسب آ کرجمع ہو گئے 'یو جیما کہ ملاجی كيا بوا! كن كل كه بواكيابي بواكه بم مجد من نبيس ره كت ، يوجها كيا كيول كن كل كه بما ئيو مں تو مدت سے یہاں رہتا ہوں سب مردوں سے واقف ہوں ان ہی کوثو اب بخش دیتا تھا یہ نیا آ دمی ہے خدا جانے اس نے کس کس کو تواب بخش دیا یہاں کے سب مردے مجھے آ کرلیٹ کئے میں نے ان کو بہت کچھ بھایالیکن میں تنہا تھا کہاں تک لڑتا آ خرتھک کر گر کیا اگر وہ جار مرتبداییا ہوا تو میں تو مربی جاؤں گا۔اس لیے اور کہیں جاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ ملاجی آپ تهمیں نہ جائے ہم آپ ہی کو ہر چیز دیا کریں مے تو جب بناءان رسوم کی بیاغراض ہیں تو جب ان کو فاتحہ کے عوض کچھے نہ ملے گا تو الگ الگ پتہ پر فاتحہ پڑھنا ان کوخود ہی مشکل معلوم ہوگا اور اس طرح بہت جلداس كاانسداد موجائے كا\_ (احسان الله بيروعظ مفتم جلد پنجم دعوات عبديت) صدقه ہے متعلق بعض رسوم

ہم نے صدقہ کے متعلق بھی بعض بعض خاص رسوم بھی دیکھی ہیں یعنی وہاں اکثر لوگ مسلم ماش اور -یں اور پبیسہ تقسیم کرتے ہیں اور اثر بھنگیوں کو دیتے نیں اس کی وجہ غور کرنے ے یہ بچھ آئی کہ عوام الناس بلاکو کائی بچھتے ہیں اس لیے چھانٹ کرکائی کائی چیزیں دیتے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے بلادفع ہوگی اور غالبًا بھی وجہ ہے کہ ان کھانوں کاقد روان ہو گیوں اور پھاروں کو سجھا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اکثر کالے ہوتے ہیں۔ گویا جب کھا کیں گے تو ساری بلا ان کے پید میں چلی جائے گی مگروہ ایے بلانوش ہیں کہ ان کو پچھ بھی نہیں ہوتا۔ علی ہذا اکثر ایسے لوگ بھی اس کھانے کو لے جاتے ہیں جو خود بھی خوش حال ہوتے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے محلہ میں ایک مرتبہ کھانا پکا تھا ایک بڑے میاں کو میں نے دیکھا کہ کھانا لیے ہوئے چیا سے جائے گئے کہ یہ کھانا ذرا مزیدار ہوتا ہوئے جی سے جیس نے کہا جنا ب آپ کو لینا جائز نہیں تب انکو بچھ میں آیا اور ان بے عنوانیوں کے سب میں تو ایسے کھانے کو پند نہیں کرتانے ایک مرتبہ ہمارے مدرسہ کے طالب علموں کی بھی دعوت میں تو ایسے کھانے کو پند نہیں کرتانے ایک مرتبہ ہمارے مدرسہ کے طالب علموں کی بھی دعوت کی گئی گئی گئی گئین میں نے اس کو منظور نہیں کیا کیوں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ (وعظ ایسنا)

ایبااکٹر ہوتا ہے کہ میاں کا مال بغیرا جازت ہوی نے دیا اور شوہری کر بجوری ناخوش ہور ہا اور بعض جگہ کراہت کا اظہار بھی کردیتا ہے۔ چنانچہ کان پور میں ایک مرتبہ مدرسہ میں جلسہ ہوا۔ ایک صاحب کے گھر ہے بعض حقہ بازمہمانوں کے لیے حقہ منگایا گیا' ہوی نے شوہر کا مراد آبادی حقہ بھیجے دیا' شوہر کو جو خبر ہوئی تو انہوں نے بیوی کوخوب بیا۔ (وعظ ایضاً) اہل اللہ کی شان استغنا

ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک بادشاہ نے لکھا کہ آپ پر بہت تکی ہے کھانے کی بھی 'کہی 'کہی کہی کہی ہے گھانے کی بھی 'کہی 'کہی کہی 'کہی کہی ' بہتر ہو کہ آپ میرے پاس چلے آ کیں اور یہاں رہیں آپ نے جواب میں ایک قطعہ لکھ کر بھیجا جس کے بعض اشعاریہ ہیں:

خوردن تو مرغ مسمن وے بہتر از و ناتگ جویں ما پوشش تو اطلس و دیبا حریہ بخیہ زدہ خرقہ پھمیں ما نیک ہمیں ما نیک ہمیں است کہ بس مجذر راحت تو محنت دو شین ما باش کہ تاطیل قیامت آمند آن تو نیک آید و یارمین ما

واتعی وہاں جاکرنہ یہاں کا عیش رہ گانہ مصیبت اور آخرت میں تو یہ گزشتہ چیزیں کیا یا در تیس و نیا ہی میں و کھے لیجئے کہ عمر گزشتہ بیش ازخواب نہیں زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے جیسے برف کا کھڑا کہ تجمعلنا شروع ہوا تو ختم ہی ہوکر رہا۔ اسی واسطے صدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز اہل مصیبت کو بڑے برے درجہ عنایت ہوں گے تو اہل لامت کہیں گے کہ کاش و نیا میں ہماری کھالیس مقراض سے کائی گئیں ہوتیں لیکن آج ہم کو بھی یہ درجہ ملتا تو اس حالت پرنظر کرکے دیکھا جائے تو اہل ہے کہ دنیا میں کھے نہ بھی ملتا حرج نہ تھا۔ (وعظ ایساً) محبوب کے سیامنے تکلیف کا احساس نہ ہونا

ایک می کاواقعد کھا ہے کہ کی فض کی مجت کے جرم میں اس کو چا بک کی سزادی جاری میں بہت سے بنانوے چا بکوں میں تو آ وہیں کی کین اس کے بعد ایک چا بک لگا ہے تو اس میں بہت زور ہے آ ہ کی لوگوں نے سب پوچھا کہنے لگے کہ ننانوے چا بکوں تک تو محبوب بھی میر سے سامنے کھڑاتھا بھے بید خط تھا کہ محبوب میری حالت دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف محسوب ہوئی ۔ حق تعالی اس کو فرماتے ہیں: اور اخیر چا بک میں وہ جاچکا تھا اس لیے تکلیف محسوب ہوئی ۔ حق تعالی اس کو فرماتے ہیں: "واصبو لحکم ربک فانک باعیننا" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال میں بھی خاصیت ہے کہ کلفت مبدل براحت ہوجاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے: خاصیت ہے کہ کلفت مبدل براحت ہوجاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے: خاصیت ہے کہ کلفت مبدل براحت ہوجاتی ہے اور عشاق نے بھی اس کی تمنا کی ہے: خوش تو ام میکند خو غاست تو نیز برسریام آ کہ خوش تماشا ہے ست

#### حقيقت مصيبت

ایک محابی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے ان کے ایک تیرآ کرلگالیکن قرآن پڑھنا ترک نہیں کیا۔ آخر ایک دوسرے صحابی سوتے تھے جاگئے کے بعد انہوں نے اس حالت کود یکھا اور بعد سلام ان سے پوچھا تو فر مانے گئے کہ جی نہ چاہا کہ تلاوت قرآن کو قطع کروں 'غرض محبت الی چیز ہے لیکن چونکہ ہم نے محبت کا مزا چکھا نہیں اس لیے ہم یہ جھتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں ہیں اور واقع میں وہ مصیبت میں نہیں کیوں کہ مصیبت نام ہے حقیقت مصیبت کا نہ کہ صورت مصیبت کا۔ (وعظ ایصناً)

# د وسروں کوایذ ارسانی ہے بیانا

ایک مرتبہ میں پڑھ رہاتھا کہ ایک صاحب میری پشت کی طرف آکر بیٹھ گئے میں نے ان کومنع کیا جب نہ مانے تو میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا 'گجرا کر فورا کھڑے ہوگئے میں نے کہا کہ جناب پشت کی طرف بیٹھنا اگر بری بات ہے تب تو آپ باوجود منع کرنے میں نے کہا کہ جناب پشت کی طرف بیٹھنا اگر بری بات ہے تو جھے کول نہیں کرنے دیتے کرنے کے اس سے کیول نہیں باز آئے اورا گراچھی بات ہے تو جھے کول نہیں کرنے دیتے اور میں نے کہا کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ میری پشت کی جانب بیٹھنے سے آپ کوکس قدرگرانی بوئی اس سے میری تکلیف کا اندازہ کر لیجئے اورا گر بجائے میرے کوئی دوسراای طرح بیٹھ جا کہ تب بھی گرانی بھٹی ہے گو میرے بیٹھنے اور اس کے بیٹھنے میں کچھ تفاوت ہو مگر ایذا جائن کا تو کوئی جز دبھی بلاضرورت جائز نہیں۔ (وعظ الینا)

اصل مقصودراحت ہے

جھے اپنے ایام طالب علمی کا قصہ یاد ہے کہ جب حضرت مولانا مولوی محمہ لیعقوب ساحب رحمتہ اللہ علیہ مدرسہ میں تشریف لائے تو ہم سب لوگ ادب سے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے ایک روزمولا نُانے فر مایا کہ مجھے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تم لوگ میرے آنے کے وقت مت اٹھا کرواس روز ہے ہم نے اٹھنا چھوڑ دیا ول میں ولولہ بیدا ہوتا تھا لیکن بیر خیال ہوتا تھا کہ مقصود تو ان کوراحت ہووہ ہی کرنا مناسب ہے بعض تھا کہ مقصود تو ان کوراحت بہنچانا ہے جس میں ان کوراحت ہووہ ہی کرنا مناسب ہے بعض لوگوں کو برزرگوں کے جوتا اٹھا کر چلنے پراصرار ہوتا ہے تو نفس فعل کا تو مضا کھنہ ہیں لیکن اگر کسی وقت منع کیا جائے تو فور آرک جانا جا ہے کیونکہ اصرار میں تکلیف ہوتی ہے۔

# كتاب المعاشرت

### ہمیشہذلت سے بیخے کا خیال نہ کرنا

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كے زمانه خلافت ميں جبله ابن اہم عنائي جوكه لموك عنان ميں سے تھامسلمان ہوا موسم حج ميں خانه كعبه كا طواف كرر ہا تھا ايك دوسرا غریب آ دی بھی ساتھ ساتھ طواف کرتا تھا'ا تفاق سے اس غریب آ دی کے تلے اس کی ازار کا کنارہ دب گیا جبلہ جب آ کے بڑھا تو اس کی گنگی کھل گئی اور برہندرہ گیا چونکہ وہ اپنے کو بهت بردا آ دى مجمتا تمااور بيدوسر مخص نهايت غريب آ دى تمال البذااس كوبهت غصه آيااور اس نے ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ اس بیجارہ کا دانت ٹوٹ کیا و مخفس اس حالت کو لئے ہوئے حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین جبلہ نے میرا دانت توڑ دیا۔حضرت عمر نے فر مایا کہ جبلہ کو ہمارے باس بلالا ؤ۔ صاحبو! غور سیجئے یہ امتحان کا مقام ہے کہ ایک بادشاہ کو ایک غریب آ دمی کے معاملہ میں پکڑ کر بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ جبلہ کولا یا کمیا حضرت عمر منی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ دریافت فر ما کراس غریب مخف کو اجازت دی کہ جبلہ ہے اپنا بدلہ لے لے جبلہ نے جب بیر سنا تو طیش میں آ کر پیر کہا کہ امیرالمومنین مجھ کواور ایک معمولی بازاری غریب آ دمی کوکس چیز نے برابر کردیا۔حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اسلام نے اور اس میں امیر غریب سب برابر ہیں تم نے اس كا دانت تو ژا' تمهارا دانت ضرورتو ژا جائے گا۔ د كھئے يہ ہے اخوت اسلامی ایک آج وقت ہے امراء ورؤساء کا عالم ہی اس عالم سے نرالا ہے غرباء کو وہ کویا انسانیت ہی سے خارج سبحتے ہیں۔غرض بیتو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کا امتحان تھا جس میں پورے اُ تر گئے جبلہ کا امتحان ہے دیکھیں کیا سمجھ کر ایمان لایا ہے آیا کوئی د نیاوی غرض عزوجاہ کی ہے کہ مسلمان ذی عزت ہوتے جلے جارہے ہیں ان کے ہم رنگ ہوجاویں محتو ہم نوعزت نصیب ہوگی یا کہ مخض طلب آخرت کے لیے ایمان لایا ہے۔ چنانچہ جبلہ کا امتحان ہو۔ اور وہ اس امتحان میں ناکام ثابت ہوا یعنی اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک دن کی مہلت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہو سکتی ہے آگر بیعض مہلت و سے صاحب حق سے پوچھا گیا وہ بیچارہ اس قدر نیک دل تھا کہ اس نے اجازت دے دی جبلہ موقع پاکر رات کو اٹھ بھاگا اور رومیوں سے جا ملا اور بدستور سابق نصرانی ہوگیا۔ ویکھئے اس کو طلب صادق اور محبت واقعی دین سے نہی جا ملا اور بدستور سابق نصرانی ہوگیا۔ ویکھئے اس کو طلب صادق اور محبت واقعی دین سے نہی کہ ذراو ہمی ذلت ہے۔ المال اللہ کا رعب

ایک مرتبہ آپ بہت ہے محابہ کے ساتھ جارہ سے۔ اتفا قاپشت کی طرف جو آپ نظر کی جس پر پڑگئی ممٹنوں کے بل گر مجئے۔

ہرکہ تر سید از حق و تقویٰ کزید ترسداز وے جن وانس دہرکہ دید

یعنی جوخدا تعالیٰ ہے ذرے گااس ہے سب ڈریں گے اوراگر کسی کے رعب میں کی

ہت تو تقویٰ کی کسی وجہ ہے ورنہ ضرور ہیبت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرت نہیں ہوتی اور
اجتناب و عدم اختلاط کے ساتھ جو ہیبت ہوتی ہے وہ الی ہے جیے بھیڑ یے ہے لوگ

ڈرتے ہیں کہ اگر مجلس میں بھیڑیا آ جائے تو ابھی سب کھڑے ہوجا کیں تو جیسے آج کل

دؤسا کا خیال ہے ایسا ہی ہارون الرشید کو یہ خیال ہوا کہ اگر شہزاد ہے سب سے الگ پڑھیں

مے تو ان کا رعب باتی رہے گااس لیے امام مالک ہے عرض کیا کہ شہزادوں کے ساتھ کسی کونہ

بھلائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ غرض شہزاد ہے جی حاضر ہوا کرتے۔

اور صدید شنا کرتے۔

### كتاب الاخلاق

صحابه كرام كى نظر ميں نماز كى اہميت

حفرت طلح کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیل نماز پڑھ رہے تھے ایک پرنداس میں اڑکر
آ گیا اور چونکہ باغ نہایت گنجان تھا با ہرنگل جانے کے واسطے اس کو کوئی راستہ نہ ملائ پیشان
اوھراُ وھر پُورنے لگا' اس پرندگی بیہ حالت و کھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں
باغ گنجان ہونے پر گونہ مسرت پیدا ہوئی اور بیہ خیال ہوا کہ ماشا واللہ میر اباغ کس قدر گنجان
اور اس کے درخت ایک دوسرے سے کیسے پیوستہ ہیں کہ کسی پرندہ کو ہا سانی نگل جانے کی
اور اس کے درخت ایک دوسرے سے کیسے پیوستہ ہیں کہ کسی پرندہ کو ہا سانی نگل جانے کی
جگہ نہیں ملتی ۔ بیہ خیال آ تو گیا لیکن چونکہ دل میں عظمت و محبت خدا وندی معراج کمال پرتمی
ول میں سوچا کہ اے طلح ! تیرے دل میں مال کی بیمبت کی حالت نماز میں تو اوھراُ دھر متوجہ
ہوا۔ آ خرنماز کے بعد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم
میرے باغ نے آج مجمعے عین نماز کی حالت میں خدا سے مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ
کرلیا۔ لہذا اس کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چا ہتا اور اس شغل عن الحق کے کفارہ میں میں اس کو
وقف کرتا ہوں' آخر اس کو وقف کردیا' جب دل کو اطمینان ہواان حضرات کی بیشان ہے:

> بهرچه از دوست و امانی چه کفران حرف چه ایمان بهرچه از مارد و رافق چه نشت آن نقش وچه زیبا

( دعوات عمديت )

# دین طلباء کرام کا اکرام

حضرت مولا نا منگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بڑے عہدیدار کوئی مخص مہمان آئے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اینے ساتھ ان کو بنهلايا كيونكهوه بزية دمي ممجع جاتے تنعان كوساتھ ببيغاد كي كردوسرے غريب طلبه مهمان چھے کو ہے حضرت مولا نانے فر مایا کہ صاحبو! آپ لوگ کیوں ہٹ مجے کیااس وجہ ہے کہ ایک عہدیدارمیرے ساتھ بیٹھا ہے۔خوب سمجھ کیجئے کہ آپ لوگ میرے عزیز ہیں میں جس قدرآب کومعزز مجمتا ہوں اس کے سامنے ان کو پھی مقعت نہیں۔ چنا نچے سب غریب طلبہ کوبھی ساتھ بٹھا کر کھلایا۔شایداس ہے کسی کو پیشبہ ہو کہ مولا نانے اپنی شان جتلانے کواپیا کہددیا ہوگا۔خوبسمجھ لینا جاہیے کہ وہاں شان اور بڑائی کا نام بھی نہ تھا جن صاحبوں نے مولا ناکود یکھاہے وہ تو خوب جانتے ہیں محرجن لوگوں نے ہیں دیکھا ہے ان کے لیے ایک قصہ بیان کرتا ہوں۔اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں شان اور بردائی کتنی تھی ایک مرتبہ مولا نا صدیث کا درس دے رہے تھے ابر ہور ہاتھا کہ اجا تک بوندیں بڑتا شروع ہو کئیں جس قدر طالب علم شریک درس تصب کتاب کی حفاظت کے لیے کتابیں اٹھا کر بھا مے اور سددری میں پناہ لی اور کتا ہیں رکھ کرجوتے اٹھانے چلے صحن کی طرف جورخ کیا تو کیاد کیمتے ہیں کہ حضرت مولا ناسب کے جوتے سمیٹ کرجم کررہے ہیں۔اس واقعہ ےمعلوم ہوگیا ہوگا كهومال كس قدرشان كوجتلايا جاتا تعاشان نتمى بلكمحض محبت ويختمى كهغرباء كوامراء س مجحكم نبيس مجما ـ يه بى لوگ بين جن كى بدولت دنيا كاكارخانة قائم بهاور نظام عالم كالسلسل ہےجس دن پیرحضرات ندر ہیں گے قیامت قائم ہوجائے گی۔(وعظ الیناً)

ابل الله سے لگے لیٹے رہے سے کام بنا

شاہ ابوالمعالی صاحب کی بات پرشاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے اور علیحدہ کردیا۔ یہ جنگلوں میں روتے بھرتے تھے برسات آئی مضرت کا مکان کر پڑا بی بی صاحب نے فرمایا کہ ایک آ دمی گنوارساان کا موں کے لائق تھاای کو آپ نے نکال لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے بی تو نکال ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے بی تو نکالا ہے تم بلالو میں تم کو تو منع نہیں کرتا۔ بی بی صاحب نے بلا بھیجاان کی عید آگئی آ

موجود ہوئی بی صاحبہ نے مکان کی حالت دکھلائی وہ نوراً جنگل پنچے اور لکڑی مٹی جمع کرکے مرمت میں لگ محیحتی کے مکان کی تکمیل کر کے جیت پر مٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت کھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے بیٹھ محیے اور جیت پر سے مٹی کو شنے کی آ واز من کر رحمت کا جوش ہوا اور باہر حمن میں تشریف لا کران کو کھڑا روٹی کا دکھلایا کہ لووہ و ہیں ہے کود پڑے حضرت نے لقمہ منہ میں دیا اور سینہ سے لاکران کو کھڑا روٹی کا دکھلایا کہ لووہ و ہیں ہے کود پڑے حضرت نے لقمہ منہ میں دیا اور سینہ سے لگایا بس سارا کا م ایک ہی لھے میں بنا گیا۔ (وعظ ایساً)

الله کے نام کا ادب

سیدناعیسیٰ علیہ السلام نے ایک محض کو چوری کرتے ہوئے ویکھا۔ اس سے فرمایا کہ تو چوری کرتا ہے اس نے کہا" کلا و الله الذی لا اله الا هو" یعنی ہر گرنہیں قتم ہے اس ذات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "صدفت رہی و کذبت عینی" یعنی میں اپ رب کی تقدیق اور اپنی آ کھی کھذیب کرتا ہوں میری آ کھے نے غلط ویکھا تو سیا ہے شاید کوئی خشک مغزاس کوغلوفی الدین سمجھے یا کوئی یوں کہے کہ یہ تو استغراق یا غلبہ حال ہے۔ سویا در کھو! کہ انہیا علیم السلام میں نہ تو غلوفی الدین ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے اور وہ مغلوب الحال بھی نہیں ہوتے بلکہ اپنے حال پرغالب ہوتے ہیں۔ (وعظ ایصاً)

رسول خداصلی الله علیه وسلم کی راحت کا اہتمام

جب حضور صلی الدعلیہ وسلم اول اول مدین طیبہ میں تشریف لائے تو قبامیں قیام فر مایا تھا اہل مدیند آپ کو بہت کم جانے تھے نادیدہ عاش سے حضور صلی الدعلیہ وسلم کی تشریف آ وری کی خبریں آ رہی تھیں ہفتہ گزر گئے تھے کہ ہمیشدا ستقبال کو جاتے تھے لیکن ناکام آ تے سے جس روز تشریف لائے تو ایک یہودی نے جو پہاڑ پر چڑھ رہا تھا دور سے دیکھا اور پکار کر کہا کہ یا اہل المدینه مذاجد کے پختی تمہارا نصیب آ گیا چنا نچرسب آ ئے اور حضور صلی الدعلیہ وسلم نے قبامی قیام فرمایا۔ حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی واڑھی میں سفید بال زیادہ تھاس لیے جولوگ آتے تھے وہ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی واڑھی میں سفید بال زیادہ تھاس لیے جولوگ آتے تھے وہ صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی واڑھی میں سفید بال زیادہ تھاس لیے جولوگ آتے تھے وہ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اللہ تعالی عنہ کی وائموں نے کئی سے یہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے در المعامل کے انہوں نے کئی سے یہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے در المعامل کی اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے المعامل کے المعامل کی اللہ میں اللہ تعالی عنہ کا اللہ میں میں معالی اللہ میں الل

معافه كرؤ برابرسب معافى كرلية تظ لوك معافى كرت رب جب آ فآب اونيا موا اوردهوب کے اندر تیزی ہوئی اور آپ پردھوپ آئی اس وقت حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عندآ پ برایک کپڑے کا سار کرے کھڑے ہو گئے اس وقت لوگوں کومعلوم ہوا کہ یہ آ قابی اور بیخادم بی لیکن اس معلوم ہونے بران محابد رضی الله تعالی عنهم نے مجردوباره اٹھ کرمصافی نہیں کیا' اگر آج کل کے لوگ ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے اور ہر مخص کہتا کہ حضور میں معافی جا ہتا ہوں مجھے سے بڑی غلطی ہوئی محابہ کے اندر یہ تکلف نہ تھا' حالت میمی کہ وقت برتو جان دینے کو تیار تھے اور دوسرے وقت میمی پند نہ چتا تھا کہان میں کون مخدوم ہے اور کون خادم ہے۔ واقعی ادب تو ان بی حضرات میں تھا جس کی آج کل لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگتی۔ ادب کی حقیقت اور اس کا حاصل راحت رسانی ہے لوگوں نے جوادب کے معنی گھڑے ہیں کہ جو تیاں اٹھائے دست بستہ کھڑے ہوگئے کہ جب تک اجازت نہ ہوگی بیٹھیں کے نہیں خواہ دوسرے کواس سے تکلیف ہی ہو بدادب نہیں ہے آج کل اگر کوئی بزرگوں کے سامنے ایسا کر ہے جیسا کہ صدیق اکبڑنے کیا تو اس کو بے ادب مجمیں مے اب میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت مدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیمل ادب کیوں کر ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تھکے ماندے تشریف لائے تھے اگرتمام جمع سے آ پ مصافحہ کرتے اور علیحدہ علیحدہ سب کا حال ہو جھتے تو آپ کوضرور تکلیف ہوتی اور آپ وہ ذات مقدی ہیں کہ جن کی راحت کے لیے غار میں حضرت صدیق اکبڑنے سانپ سے کوالیالیکن حضور کی راحت رسانی کے واسطے حرکت نہیں فرمائی۔ پس ایسے محبوب کی اس قدر تکلیف صدیق اکبررضی الله تعالی عنه جیسے جانار ومحب کو کیے گوارہ ہوتی۔ چنانچہ لوگ آتے رہاورآپ مصافحہ کرتے رہے۔اب توبیم صیبت ہے کہ اگر ایبا کرنے لکیس تواس کو بادب ستاخ می سمجا جاتا ہے بیتو ظاہری حکبت اس مصافحہ کی ہوئی اور ایک باطنی راز ہے وہ بیہے کہ محب کا خاصہ ہے کہ محب میں فنافی الحوب کامضمون بیدا کردیتی ہے اور فنا کا خاصہ ہے من وجہ اتحاد سواللہ تعالیٰ نے بید دکھلا دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حب بیں کہ لوگ ان کو محملی اللہ علیہ وسلم سمجھ کران سے مصافحہ کرتے ہیں:

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جال شدی تاکس تکوید بعد ازیس من دیگرم تو دیگری

( دعوات عبديت )

#### توحیدی برکت ہے آگ کا بے اثر ہونا

ایک بادشاہ نے بڑی بڑی کھاٹیاں آگ ہے بھروار کھی تھیں جو بت پرتی نہ کرتا تھا اس کو آگ بیں ایک بچے تھااس عورت کو اس کو آگ بی بی بی ایک بچے تھااس عورت کو کہا اگر تو بت کو جدہ نہ کرے گی تو اس بچہ کو آگ بیس بھینک دیں مجاس نے صاف انکار کیا چنا نچاس بچہ کو آگ بیس بھینک دیں مجاس نے صاف انکار کیا چنا نچاس بچہ کو آگ بیس بھینک دیا اس بجہ کو آگ بیس سے مال کوندادی۔

اندر آ مادر که من این جا خوشم گرچه در صورت میان آتشم اندر آ مادر که من این جا خوشم بین که در آتش یافت و رد دیا سیس اندر آ نئید اے مسلمانان ہمه غیرعذب دین عذاب است آل ہمه

چنانچہ ماں بھی آگ کے اندرکود پڑی اور مسلمانوں نے آگ میں کرنا شروع کیا اور مسلمانوں نے آگ میں کرنا شروع کیا اور مسلمانوں نے آگ میں کرنا شروع کیا ہوا کیا مسب سے وسالم رہے۔ آخر بادشاہ نے جوال کرآگ کوخطاب کیا کہ اے آگ تھے کو کیا ہوا کیا تو آگ نہیں رہی۔ آگ نے جواب دیا:

گفت آتش من الم آتشم اندر آتا تو به بنی تاپشم طبع من دیر آتش و عضرم تنظ هم به برستوری برم مولانااس کاراز فرهاتے بین جس میں دراینهٔ کی وجه بتائی ہے۔

خاک و با دوآب و آتش بنده اند

پس آگ بختک فاعل ہے گرکب تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معطل نفر ماویں اور
جب معطل فرماویں کسی کام کی نہیں جسے تحصیل دارجا کم ہے جب تک معطل نہ ہو جب معطل
ہوگیا تو جسے اور ہیں ویبائی وہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ نے نہیں جلایا اس
لے کہ اس کو تھم ہوگیا تھا۔"یا نار کو نی ہو د آق سلاماً نعلیٰ اہر اہیم" (وعظ این)

# برائی کا خیال رہزن طریق ہے

ایک بزرگ کی حکایت مشہور ہے کہ اپنے ایک مرید کو مدت تک ذکر و شخل ہتا ہے رہے اوراس میں تغیر و تبدل بھی کرتے رہے کین مرید کو پھی نفع نہ ہوا۔ آخر مدت کے بعداس سے پوچھا کہ تم یہ ذکر و شغل کس نیت سے کرتے ہواس نے کہا کہ حضرت یمی نیت ہے کہ اگر کسی قابل ہوجاؤں گاتو دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ شخ نے کہا تو بہ کرویہ شرک ہے کہ ابھی سے بڑے کا خیال ہے اور خلق مقصود بالنظر ہے جب اس نے اس خیال سے تو بہ کی فورا فائدہ محسوں ہوا گویا افادہ کی غرض ہے بھی جو کہ غرض محمود ہے خلق کی طرف توجہ کر ناابتدائے سلوک میں مضر ہوتا گویا افادہ کی غرض سے بھی جو کہ غرض محمود ہے خلق کی طرف توجہ کر ناابتدائے سلوک میں مضر ہوتا ہے اور اس حکایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کا مل بھی مایوں نہیں ہوتا نہ مرید کو مایوں نہیں دیا بلکہ مایوں کرتا ہے۔ جب یہ شیخ مدت تغیر و تبدل کرتے رہے اور نفع نہ ہونے سے جو اب نہیں دیا بلکہ مایوں کرتا ہے۔ جب یہ شیخ کہ مرض اور اس کا علاج نکال ہی لیا۔ (وعوات عبدیت) مشتق اللی کو غالب رکھنا

حضرت ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب بیٹے سے جوشخ محمود کے نام سے مشہور ہیں ملے اورمسرت کا جوش غالب ہوا تو ندا آئی:

حب حق دل میں ہو یا حب پسر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر آخروہ حجاب بھی مرتفع ہوگیا اوران کا انقال ہوگیا۔ (وعظ ایضاً)

#### امتحان محبت

ایک فض کی نبست لکھا ہے کہ اس کوروزانہ بیآ واز آئی تھی تو کا فرہوکر مرےگا۔ جب
ایک مدت تک بیآ واز آئی تو شیخ سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ میاں بید شنام محبت ہے
مایوس نہ ہوجانا محبوبوں کی عادت ہے کہ محب کو چھیڑا کرتے ہیں۔ خوب کہا ہے:
بدم تفتی وخرسند عفاک اللہ ککو تفتی جواب تلخ می نہ بدلب تعل شکر خارا
اور بیا یک قتم کا امتحان ہے لیکن بیساری با تمیں اس وقت برداشت ہوتی ہیں کہ دل

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

میں خدا کی محبت بوری بوری ہو۔بس اس کی کوشش کرو۔ (وعظ ایساً)

### الله كيساتهما ظهارعشق ميں سادہ بن

چنانچے حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں راعی کا قصد مشہور ہے کہ زمین پر بیٹھا ہوا جوش میں خدا تعالی کوخطاب کرکے ریکھات کہدر ہاتھا:

تو کجائی تا شوم من چاکرت چار قت دوزم کنم شانه سرت وامثال ذالک. اتفاقاً موی علیه السلام اس طرف سے گزرے بیکلمات س کرفر مایا میال کس کو کہدرہ ہو اس نے کہا خدا تعالی سے حضرت موی علیه السلام نے ڈانٹا اورڈانٹ کر چلے گئے۔ داعی نے جو ساتو مارے خوف کے تھرا گیااور سخت پریشان ہوا۔ ای وقت حضرت موی علیه السلام پر وحی آئی کہ اے موی تم نے ہمارے بندے کوہم سے جدا کردیا۔ اس حکایت کومولا تاروم فر ماتے ہیں:

گفت موی یا کیست اے فلال
ایں زمیں و چرخ آ زو اسم پدید
خود مسلمال ناشدہ کافر شدے
وز پھیمانی تو جانم سو ختی
بندہ مارا چرا کردی جدا
نے برائے فضل کردن آ مدی

زیں نمط بیہودہ میگفت آل شبال
گفت با آل کسکہ مارا آفرید
گفت مویٰ ہائے خیرہ سرشدے
گفت مویٰ ہائے دوختی
گفت اے مویٰ دہانم دوختی
وحی آمہ سوئے مویٰ از خدا
تو برائے وصل کردن آمدی

حضرت موی علیہ السلام نے جو بیسنا تو گھبرا مے اورجلدی سے آکر چرواہے سے معافی جاتی بہاں چرواہے کی علیہ السلام نے جو معافی جاتی تو اس نے بیجواب دیا کہ اسے موی ایسا تازیانہ لگاہے کہ میں بڑی دور پہنچ کیا۔

آ فریں بردست و بر بازوئے تو (وعظ ایساً)

# كمالات كي في كامطلب

ایک دوست نے دریافت کیا کہ فلاں بزرگ قتم کھا کر کہتے ہیں کہ میں پھر بھی ہیں اگر سے ہیں ہیں اگر سے ہیں ہیں اگر سے ہیں تو جموثی قتم کیوں کھائی میں نے کہاوہ سے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور بہی بزرگی ہے کہ ان کی نظر کمالات خدا وندی پر ہے اور ہماری نظر ان کے کمالات پر اور کمالات خدا وندی کے سامنے کوئی شے نظروں میں نہیں آتی جیے طلوع مشمس سے ستار نظر سے غائب ہوجاتے ہیں حالانکہ ستار سے ہیں جیسے شیخ علیہ الرحمتہ فیس سے ستار کے کھو سے پوچھا کہ تو دن کو کہاں رہتا ہے۔ اس نے جواب دیا:

کہ من روز و شب جز بہ صحرا نیم و لے پیش خورشید بیدا نیم کہ من روز و شب جز بہ صحرا نیم (وات عبدیت)

### بچوں کی تربیت کی ضرورت

ایک اللہ والے نے اپنے صاحبزادہ کی تربیت کی تھی جب اس کو ہوش آنے لگا انہوں نے اپنی بیوی سے کہددیا کہ اس کوکوئی شے تم اپنے ہاتھ سے مت دیا کرو بلکہ ایک جگہ مقرر کردو اور اس کو کہددو کہ اللہ سے ماگو اللہ تعالیٰ دیں گے اور فلاں جگہ بھیجے دیں گے۔ چنانچہ جب وہ شے ما نگرا بھی کہدویے کہ اللہ سے ما نگواور ما نگرا غرض اس کے ذہمن میں رائخ ہوگیا کہ جو کچھ ویت ہیں اللہ ویت ہو گیا کہ جو کچھ دیت ہیں اللہ ویت ہوا کہ وہاں کوئی شے نقی اور بچے نے حسب معمول کوئی شے ما نگل اور وہاں کیا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ سے ما نگواس نے ما نگا اور وہاں کیا تو اس جو اس کے اس باپ نے جواب دیا کہ اللہ سے ما نگواس نے ما نگا اور وہاں کیا تو اس جگہ وہ شے رکھی ہوئی تھی اس روز وہ ہزرگ بہت خوش ہوئے کہ اب اس کا تو کل صحیح ہوگیا' میر امقصود یہ ہیں کہ سب لڑے ایسے ہی بن سکتے ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ بررگان دین شروع ہی ہے۔ کہ کر بیت کرتے تھے۔ (دعوات عبدیت)

## اہل اللہ کی اصلاح کرنے کا انداز

ایک درولیش کی حکایت ہے کہ وہ کسی دین دارعالم کے پاس پہنچے جن کے یہاں بڑے برے بڑے کل اور دنیا کا سامان تھا'عرض کیا کہ حضرت مجھے وضوکر نانہیں آتا مجھے وضوکراد ہجئے بنانچ وہ عالم ان کو وضوکرانے گئے اس درولیش نے کسی عضو پر چار مرتبہ پانی ڈال دیا تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ است است بڑے کی اور مطاور کے سامان جو تمہارے یہاں میں دیکھا ہوں اس میں اسراف نہیں اورا یک چلوپانی میں اسراف نہیں اورا یک چلوپانی میں اسراف ہوگیا' ان مولوی صاحب کے دل پرایک چوٹ کئی اور سب ذخیرہ خیرات کر کے اللہ کی یا دیں مشغول ہو گئے اس ایک دم کی صحبت نے کیا کے مردیا۔ (وعظ ایعنا)

## اصلاح ہے بل خلق خدا کی تربیت

ایک بزرگ تے ان کا مرید بہت ریاضت مجاہدہ کیا کرتا تھا گر اڑ کچھ نہ ہوتا تھا وہ بزرگ ہے نہ ہوتا تھا وہ بزرگ ہی بہت پریشان تھے کہ کیا بات ہے اثر کچھ نہیں ایک روزاس سے پوچھا کہ میاں بہتو بتلاؤ کہ تمہاری نیت اس سے کیا ہے کہا کہ حضرت نیت یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہوجائے تو دوسروں کو ہدایت کروں فر مایا کہ تو بہرویہ شرک فی الطریقہ ہے ابھی سے بڑا بنے کی فکر ہے ہماں تو بجزاس کے پھونیس کہ مث جائے گم ہوجائے۔

افروختن و سوختن و جامه دریدن پروانه زمن شمع زمن گل زمن آ موخت تو درد گم شود صال این است و بس هم شدن را گم بکن کمال این ست و بس هم شدن را گم بکن کمال این ست و بس پروابناد نے کون اس کا قصد کر ساورخود کرنے ہے ہوتی بھی نہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تانه بخفد خدائے بخشده این سعادت بزور بازو نیست تانه بخفد خدائے بخشده (دعوات عبدیت)

## برائی ہےرو کنے کا احسن طریق

ایک بزرگ تھے ایک مخف ان کو برا کہتا تھا وہ اس کورو پیہ پیسہ بھی دیتے تھے اس نے جب بید کھھا کہ بیتو میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو برا کہنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے دینا بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوچھا حضرت بیر کیا بات ہے فر مایا کہتم نے ہم کو دینا چھوڑ دیا ہم نے تم کو دینا چھوڑ دیا ہم نے تم کو دینا چھوڑ دیا ہم نے تم کو دینا چھوڑ دیا۔ (وعظ الینا)

## برائی کاجواب اجھائی سے

حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے سنا کہ کوئی ہماری غیبت کرتا ہے آ ب نے اس کوایک طبق تمر کا بھیجا۔ (وعظ الینا)

# آ پ صلی الله علیه وسلم کی شانِ حلم

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تصے دو پہر کے وقت ایک درخت کے بنچ آ رام فرمانے کے لیے اتر کے اتفاق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی اس وقت کوئی قریب نہ تھا' آ پ نے اپنی تکوار درخت میں لاکا دی اور درخت میں لاکا دی اور درخت

کے پنچے سو گئے ۔اس وقت آپ کے ایک وخمن کوخبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تن تنہا فلاں درخت کے پنچے سور ہے ہیں اس نے اس موقعہ کوغنیمت سمجما اور فورا وہاں آیا آ کرد بکھا تو واقعی حضورصلی الله علیه وسلم تن تنہا سور ہے تھے!ور تکوار درخت پرلٹک رہی تھی اس نے اول دیے یاؤں آ کر مکوار پر قبضہ کیااس کے بعداس کونہایت آ ہمتگی ہے نیام سے نکالا اور آپ کے باس آ کر کھڑا ہوگیا' جب بالکل تیار ہوگیا تو آپ کو بیدار کیا اور یو جھا کہ من معنعک منی. اس وقت آپ کو مجھ ہے کون بچاسکتا ہے۔ آپ نے اس کی ہیئت د کمچے کرانی جگہ ہے جنبش بھی نہیں فر مائی اور اس کے سوال کے جواب میں نہایت اطمینان ے فرمایا اللہ بعنی مجھے اللہ بچاوے کا بھلا ایسا کوئی کر کے تو دکھادے بدون خدا کے تعلق کے کوئی ایبانہیں کرسکتا توعلم اس کا نام ہے ورنہ نرے الفاظ تو شیطان بھی خوب جانتا ہے اس ارشاد کا اثر بیہوا کہ وہ لرزنے لگا اور مکوار چھوٹ کر زمین پر گرگئی' آپ نے فورا لیک کر مکوار ا نھالی اور فرمایا کہاب جھے کو مجھ ہے کون بیاوے گا وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو و کمچے کرنہایت گھبرایا اور کہنے لگا کہ مجھے آ ہے ہی بچاویں گے۔ آخر آ ہے نے اس برکرم فر مایا اوراس کی گستاخی کومعاف فر ما کراس کوچھوڑ دیا توبہ ہے ملم اوراس کا اثر جس کو کہتے ہیں:

موحد چه بریائے ریزی زوش چه فولاد مندی نبی بر سرش هم ست بنیاد توحید و بس

امید وہراسش نباشد زنس

## تعريف ومذمت ميںاعتدال

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ چلے جارہے تھے چندمر پدساتھ تھے راستہ میں ایک ھخص نے دیکھے کر کہا یہ بڑا ٹھگ ہے ایک مرید کواس پر بہت غصبہ آیا اور اس مخص کو مارنے کو چلا۔ پیرصاحب نے روکا اور گھریر لے گئے اور بہت سے لفافے ان کے نام آئے ہوئے تنے ڈال دیئے ان لفانوں میں بڑے بڑے القاب وآ داب لکھے ہوئے تھے کی میں قبلہ كونين كعبددارين كسي ميس رہنمائے جہال وغيره وغيره اور فرمايا كد بھائى ميس ندتواس قدر برا ہوں جتنا اس مخص نے ظاہر کیا اور نہا تنا احجا ہوں جتنا ان لوگوں نے لکھا' پس اگر حلاف واقع كہنے كى وجہ سے اس مخض برغصه آیا تو ان لوگوں برہمی غصه آنا جا ہے اور ان كا منه ممى تو بند کرنا جاہیے۔ جب کہ جنید محصراور فریدٌ وقت لکھتے ہیں۔ برا بھلا کہنے براہل اللہ کاطریقہ

مولا تا محدث احمالی صاحب سہار نپوری کوایک مخص نے آ کر برا بھلا کہنا شروع کیا مولا نا چونکہ بڑے مرتبہ کے مخص تنھے طالب علموں کو سخت غصہ آیا اور اس کے مارنے کو اشھے۔مولا ٹانے فرمایا کہ محائی سب با تیں تو مجھوٹ نہیں کہتا کچھتو بچے ہیںتم ای کودیکھو۔ اس طرح امام ابوحنیفہ کوایک مخص نے برا کہا تو آپ نے اسکو ہدیہ بھیجااور امام صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ میں مجمی کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت زیادہ مصلحت ہے تا کہ میری نیکیاں میری ماں ہی کے پاس جاویں غیروں کے پاس نہ جاویں۔ اكابركىشان

حعرت امام سفیان توری فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ بڑے تھکند ہیں کہ ہم لوگوں کی نکیاں تو وہ لے لیتے ہیں ( لیعنی چونکہ ہم ان کی بابت بھی کچھ کہدد ہے ہیں ) اور وہ اپنی نیکیاں کسی کوئیں دیتے۔ یعنی چونکہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ صاحبو! غور کرو کہ ایک بیہ اسلاف ہیں جن کے وہ خیالات ہیں ایک ہم اخلاف ہیں جن کے بیحالات ہیں:

شنیم که مردان راه خدا ول دشمنان مم محروند محک ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوستانت خلافست و جنگ الله والول كى بدله لين مين نيت

ایک بزرگ کا داقعہ ہے کہ وہ چلے جارہ ہے تھے راہ میں ایک مخص نے پچھے بہورہ کہاان بزرگ نے اپنے مرید کو حکم ویا کہ دھول ماروہ ذرامتامل ہوا' فوراَوہ مخص زمین برگرااور مرکمیا' انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہم نے در کی اس کا نتیجہ دیکھ لیا اور فرمایا کہ جب اس نے مجھے برا بعلا کہاتو میں نے ویکھا کے قبر ضداوندی اس برنازل ہوا جا ہتا ہے اس لیے میں نے جا ہاتھا کہ میں خود بی اس کو مجمد کہدلوں تا کہ قبر خدا وندی اس پرنہ پڑے لیکن تم نے دیر کی۔ آخریہ تعخص ہلاک ہوگیا اور یہی راز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کڑوی

دوا ڈالی کئی اور آپ کے منع فرمانے پرلوگوں نے نہیں مانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آ جانے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوائی ڈالی ہے ان سب کے منہ میں دوائی ڈالی جائے سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ شریک رائے نہ تھے تا کہ مکافات ہوجائے اور بیلوگ قہر خداوندی میں مبتلانہ ہوں۔

## اولا د کی محبت میں اعتدال کی ضرورت

میں نے کان پور میں ایک رئیسہ کود یکھا ہے کہ اس کواپی اولا دے اس قدر محبت تھی کہ اولا دکی بدولت بھی چار پائی پر سے اولا دکی بدولت بھی چار پائی پر سے سائیں اور سب کوا ہے پائی پر سے سائیں اور سب کوا ہے پائی پر دوسرا ہاتھ کی پر دوسرا ہاتھ کی پر دوسرا ہاتھ کی پر دوسرا ہاتھ کی پر دکھ دیا چرخضب ہیں بھی یا نہیں تمام رات ان کواس مصیبت میں گزرتی تھی اتفاق ہے ان کا ایک بچے مرکیا تو وہ اس قدر پر بیٹان ہوئیں کہ اس کے کفن و ذن میں بھی شریک نہ ہوئیں اور کان پورچھوڑ کر تکھن کیا اور کہیں چل دیں۔

اسباب يرنظرنه بونا

حضرت غوث اعظم کا واقعہ ہے کہ ان کوکس نے ایک آ مینہ چینی نہایت بیش قیمت لاکر دیا' آپ نے خادم کے سپردکیا کہ جب ہم ما نگا کریں تو ہم کو دے دیا کرو۔ ایک روز اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گرکرٹوٹ کیا' خادم ڈرااور حاضر ہوکرعرض کیا:

از قضا آئینہ جینی محکست آپنے ہے۔ آپ نے ہے ساختہ نہایت خوش ہوکر فر مایا:

خوب شد اسباب خود بنی محکست اور مال تو کیاچیز ہے اولا د کے مرجانے پر بھی بید هفرات پریشان ہیں ہوتے۔ بید دسری بات ہے کہ معمی رنج ہوسویہ کوئی ندموم ہیں انبیاء کیہم السلام کو بھی ہوا ہے۔ من میکش

فاقدنشى سے محبت

حضرت شاہ ابوالمعانیٰ کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں موجود نہ تھے کہ آپ کے مرشد گھر میں تشریف لائے۔اتفاق سے اس روز گھر میں فاقد تھا' اہل خانہ نے

و یکھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں آپ کے لیے کوئی انتظام ہونا جا ہے آخر خاومہ کومحلّہ بھیجا کہ اگر قرض مل جائے تو کھے لے آئے خادمہ دو تین جگہ جا کرواپس آئی اور پچھ نہ ملا متعدد مرتبہ کی آ مدور فت سے حضرت کوشبہ ہواا ورآپ نے حالت دریا فت فرمائی معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ نے ایک روپیے نکال کر دیا کہ اس کا ا ناج لا وُ چِنانچہ اناج آیا' آپ نے ایک تعویذ لکھ کراس میں رکھ دیا اور فر مایا کہ اس اناج کومع تعویز کسی برتن میں رکھ دواور ای میں سے نکال کرخرچ کرتے رہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس اناج میں خوب برکت ہوئی۔ چند روز کے بعد جوشاہ ابوالمعاتی صاحب تشریف لائے تو کئی وفت کھانے کو برابر ملا آپ نے ایک روز تعجب سے یو جیما کہ کئی روز سے فاقہ نہیں ہوا۔معلوم ہوا کہ حضرت اس طرح سے ایک تعویذ دے مجئے تھے اب اس موقعہ بر ملاحظہ فر مائے حضرت شاہ ابوالمعائی کے ادب کا ادر آپ کی خدا دا و مجھ کا کہ ادب تو کل بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اوب پیر کو بھی ملحوظ رکھا' فر مانے لگے کہ اس ا ناج کو ہارے یاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا آپ نے اس میں ہے تعویذ نکال کرتوایے سریر باندھا اور فرمایا که حضرت کا تعویذ تو میرے سر برر ہنا جا ہے اور اناج کی بابت حکم دیا کہ سب فقراء کوتقسیم کردیا اور اس وقت سے پھر فاقہ شروع ہوگیا۔ ان حضرات کا فاقہ اختیاری فاقه تھا کیوں کہاس کوسنت سمجھتے تھے۔

فاقه برصبر

حضرت شیخ عبدالقدول پر تین تین دن فاقه گزرجاتے تھے اور جب بیوی پریشان ہوکر عرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی فرماتے کہ تھوڑ اصبر اور کرو جنت میں ہمارے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہور ہے ہیں لیکن بیوی بھی ایسی نیک ملی تھیں کہ وہ نہایت خوشی سے اس پر صبر کرتیں ۔صاحبو!ان حالات پر تعجب نہ سیجھے۔
مزدوری کو عیب سمجھنا

ہمارے وطن میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ چرغہ کات رہی تھی اور اس زمانہ میں اس کی ساس مرگئی تھیں تو کوئی عورت جوان کے یہاں تعزیت کے لیے آئی تو آ ہٹ پاتے ہی چرنے اٹھا اور اندھے بادلوں کی طرح ایک کوٹھری میں بھینک آئی اور آگے ہے کواڑ بند کردیئے تا کہ مہمان کومعلوم نہ ہو۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کوفقر پسند تھا

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کے ہاتھ میں جمالے بر محتے تھے۔حضرت علی رضی الله تعالی عندنے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی غلام یالوغدی لے آؤ تا کہ مجھ مدودے۔ چانج حفرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضور کے پاس منس اپنی راحت کے لیے یا شوہر کے المثال امر کے لیے جس وقت حضور کے گھر پہنچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر مانہ تھے۔ حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها ہے كہه كرچلي آئيں جب حضورصلي الله عليه وسلم كمر ميں تشریف لائے تو حضور صلی الله علیه وسلم کو حضرت عائشہ دسنی الله تعالی عنها ہے معلوم ہوا آپ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کے یاس تشریف لے مجئے ۔اس وقت حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہالینی ہو کی تحییں آپ کو د کھے کرا تھنے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایالیٹی رہو غرض اس وقت چرحضور صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا عمیا ا ب نے فر مایا کہ اگر کہوتو غلام لونڈی دے دوں اور کہوتو اس ہے بھی احجمی چیز دے دوں مین کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے پھرینہیں یو جیما کہ وہ الجھی چیز کیا ہے بلکہ فوراً عرض کیا کہ الجھی چیز دیجئے آ پ نے فرمایا که سوتے وقت سبحان الله ۱۳۳ باراورالحمد مند ۱۳۳ باراورالله اکبر ۱۳۳ باریر هالیا کرو بس بیه غلام لونڈی سے بہتر ہےان خداکی بندی نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا تو د کیمیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفقر محبوب تھا توانی اولا د کے لیے بھی آ یا نے اس کو تبحویز کر کے دکھلا دیا۔ اہل اللہ کی کیدنفس پرنظر

حضرت سفیان توری اورایک دوسرے محدث نے ایک مرتبہ پوری رات ایک حدیث کے نداکرے میں ختم کردی۔ جب مجمع ہوئی تو ان محدث نے فرمایا کہ آج کی رات بھی کیسی مبارک رات تھی کیسے اجھے کام میں گزری۔ حضرت سفیان توری نے فرمایا کہ میاں اگر برابر سرابر چھوٹ جا کیں تو غنیمت ہے اس لیے کہ میری تمام سعی اس میں تھی کہ کوئی الی حدیث ساؤں جو آپ نے نہی ہواور آپ کی کوشش میتھی کہ الی حدیث بیان کریں کہ جو مجھے کو معلوم نہ ہو ہو شخص در پردہ اپنے علوم کا دعویٰ کرر ہاتھا۔ الندا کبرایک آج کل کے حضرات ہیں معلوم نہ ہو ہو شخص در پردہ اپنے علوم کا دعویٰ کرر ہاتھا۔ الندا کبرایک آج کل کے حضرات ہیں

کہان کواپنا کوئی گناہ بھی یا دہیں آتا سے کہ اگر کسی کوعیب یادنہ آئے تو اس پررودے کہ جھاکوکوئی عیب یا دہیں آتا بیسب سے بڑا عیب ہے کہ آدمی اپنے کو بے عیب سمجھے۔

> فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بهن اتقى مدّ متِ ونيا كامطلبِ اورموقع كل

حفرت رابعد بقریگی حکایت ہے کدان کی خدمت میں چندآ دی دنیا کی فدمت کررہے تھے۔فرمایا اُٹھ جاؤ کہتم کودنیا کی محبت ہے کہ اگر کسی کو پیشبہ ہوکہ حدیثوں میں تو دنیا کی فرمت آئی ہے تو جواب یہ ہے کہ وہاں ضرورت ہے اور اس مجلس میں سب تارکان دنیا تھاس لیے ضرورت نہ تھی۔ پس یہ ندمت ناشی تھی نفس سے کہ در بردہ دعویٰ تھا اینے کمال کا کہ ہم ایسے مرغوب عام کومبغوض سجعتے ہیں اور کسی شے کے مبغوض سجھنے پر دعویٰ وفخر کرنا موتوف ہاس شے کے باوقعت سجھنے براور یہی معنی ہیں کہتم کواس سے عبت ہے کیونکہ وقعت ہوتی ہے کسی خونی سے اور خولی کا قائل ہونا مدح ہے اور مدح معتر تھی تو د کیمھئے دنیا کی مذمت غیبت نہیں بلکہ ایک درجه میں عبادت ہے کیکن چونکہ اس کی اس وقت ضرورت نہتی اس لیے فضول اور لا یعنی ضرورت ہے اگر کوئی خشک مغز کیے کہ خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت ک ب بات بیہ کداردوکی کتابیں و کھنے سے عالم نہیں ہوتا جب تک کدان کوئس عالم سے سبقاسبقانہ بڑھے۔جیےطب کی کتابیں دیکھئے اردومیں ہوتا کافی نہیں جب تک کسی حکیم کے ہاں مطب نہ کرے۔طب کی کتابوں سے جیسے کوئی حکیم نہیں بنما ای طرح دینیات دیکھنے سے ویندانہیں بنآجب تک کی استادے نہ بڑھے ہیں یہ قصدرابعہ بھریم کا بھی ایسے ہی علم کامتلقی عن الشيوخ يرموتوف ہے اگر ايباعلم ہوتو اعتراض کچر بھی نہيں ہے۔ بات بہ ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جو دنيا كى غدمت كى ہے تو آپ كوضرورت تھى تا كەمجىين دنيا كو سائیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جن وانس کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور ان مي حبين ونيام عنى تصاس ليانهول فرماياك "قوموا عنى فانكم تحبون الدنيا"اوركها "من احب شيئًا اكثره ذكره" لعني ميرے ياس سے أثم جادُ اس ليے كمتم لوك دنياكو دوست رکھتے ہواور جو سکی شے کودوست رکھتا ہاس کا ذکرزیادہ کرتا ہے۔

## اليغ كمال برنازكرنا محيك نبيس

مولاناروی نے ایک حکایت کھی ہے کہ ایک نحوی کشتی میں بیٹا تھا اور اپن نحودانی پر نازاں تھا' ملاح سے بوچھا کہ میاں کچھ نحو جانے ہو کہا نہیں نحوی صاحب نے کہا کہ میاں تم خوا نے اپنی آ دھی عمر ضائع کردی' آ مے چل کرایک کشتی ایک بھنور میں بھنس گئی' ملاح نے کہا مولوی صاحب بچھ تیرنا بھی سیکھا ہے کہا نہیں' ملاح نے کہا تو تم نے اپنی ساری عمر کھودی' مولا نااس کے بعد کہتے ہیں کہ خوکا م نہیں آئی یہاں تو محوکا م آتا ہے بعنی مث جانانا فع ہے۔ فرکر اللہ سے منہ میٹھا ہونا

حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مهتم مدرسه دیوبند کے ہمراہ میں ایک مرتبہ شاہ تو کل صاحب نے مولوی صاحب سے تو کل صاحب نے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولوی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو شاہ صاحب نے مولوی صاحب میں فرمایا کہ مولوی جی جیسے شکر سے میٹھا ہوجاتا ہے۔ فرمایا کہ مولوی جی شور بی ست نام شیر و شکر می شود جانم تمام میں میں مود جانم تمام

گناہوں ہے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے

ایک عورت کے یہاں ایک شادی تھی اس احمق نے باوجودسب کی فر مائش کے رسوم شادی پوری کرنے کے لیے اپنی جائیدا دفر وخت کردی اور رو پیدنقد لاکر گھر میں رکھا' رات کو تمام روپے چور لے گئے' گناہ بھی ہوا اور مقصود بھی حاصل نہ ہوا اس لیے کہ جب آ دمی پکا ارادہ گناہ کا کرلیتا ہے تو وہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔

بزرگون کی معمولی بات برگرفت

ایک بزرگ ایک صحرا میں گوشد نشین تھے ایک روز بارش ہوئی فرمانے لگے کہ آج کیا موقع سے بارش ہوئی عظم ہوا کہ او بے ادبے بے موقع کس دن ہوئی تھی ان کے ہوش اُڑ گئے۔ استحضار حق کا غلبہ

ہمارے حفرت حاجی صاحب قدس مرہ یاؤں بھیلا کرنہ سوتے تھے کی خادم نے کہا کہ حفرت آپ یاؤں کیوں نہیں بھیلاتے 'فرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے پاؤں بھی بھیلا یا کرتا ہے۔

#### كامل توحيد كاتقاضا

حضرت بایزید بسطامی کو بعدانقال کسی نے خواب میں دیکھااور کہا کہ کیا گزری فرمایا کہ جب میں پیش کیا گیا تو یو جما گیا کیالائے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اعمال تو میرے کھے مين بيس بال شرك نبيس كيا توحيد كااقر اركرتار بالارشاد موا"اماتذكو ليلة اللبن" يعنى دودهكى رات تم کو یا ذہیں ہے قصہ بیہ ہوا تھا کہ ایک رات حضرت بایزید بسطا می رحمتہ اللہ علیہ نے دودھ نی لیا تھا' پیٹ میں در دہوا تو منہ سے نکل گیا کہ دودھ سے در دہوا تو اس کی نسبت ارشاد ہے کہ کیا توحید یمی ہے کہ بیٹ کے درد کے اندر دود ھومؤٹر مجھ لیادہ در دمجی مارای پیدا کیا ہواتھا۔ ورد از یاست درمال نیزیم دل خدائ او شد و جال نیزیم

دری نوع از شرک پوشیده ست که زیدم ببازد دو عمر نخست

### ا كابر كاامتحان محبت

حضرت شیلی چلے جارہے تھے ندا آئی کہ بلی کیا بیقدم اس قابل ہیں کہ ہماراراستہ طے اس ہے کرو۔ کھڑے ہو گئے چرندا آئی کہ کیا ہم سے صبر آئمیا 'جیخ مار کے بیہوش ہو گئے۔ رؤسا كاغر باكوحقير سمجصنا

كى قصبه من ايك جام نے ايك رئيس صاحب كوالسلام عليكم كهدديا توركيس صاحب نے أثهراكي چيت رسيد كيااوركها كيواس قابل هوكيا كهم كوالسلام عليم كهيد حضرت سلامت كها کر جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز پڑھی اورختم نماز پر بجائے السلام علیم کے پکار کر کہا حضرت سلامت رحمته الله وبركاته كها الوكول نے بوجها كه يدكيا حركت ب كہنے لگا كه آج ميں نے السلام علیکم کہا تھا تو مجھے ایک چپت لگا، مجھے ڈرہوا کہ نماز میں فرشتوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے اوران میں حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی ہیں اگر کہیں وہ خفا ہو گئے تو میرادم ہی نکال لیس کے توجب مارے رؤسا کوسلام ے عارآتی ہے تو کھانا پیاتو بہت بری بات ہے۔

#### غربا كاخلوص اورمحبت

لكعنوكا واقعه بكرومال كالك عالم ايك مقد كم تشريف ليے جاتے تھے كه ایک رئیس نے یو چھا کہمولاتا کہاں جارہے ہو مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس مقد نے

دعوت کی ہے۔ رئیس نے کہا کہ لاحول ولا تو ۃ الا بالقدۃ پ نے لئیا ہی ڈبودی سقہ کے یہاں دعوت کھانے جاتے ہو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اور سقہ ہے کہا کہ اگر تو ان کو لے چلے تو ہیں بھی چلنا ہوں ورنہ ہیں بھی نہیں جاتا 'وہ ان رئیس کے سر ہوا اور ہاتھ پاؤں جو رُکر لے چلا۔ مولوی صاحب نے اس تدبیر سے یہ بات دکھلا دی کہ ان غرباء کا برتاؤ کس طرح ہوتا ہے اور ان لوگوں کو کس درجہ خلوص ہوتا ہے۔ غرض وہاں جو پہنچ تو و یکھا کہ دو تین سقے کھڑے ہیں اور ان کو و یکھتے ہی سب تعظیم کے لیے بڑھے۔ رئیس صاحب نے عظمت و محبت بھی عمر بحر بھی نہ دیکھی تھی آخر کھا تا کھا یا تو مولوی صاحب نے سقوں کو اشارہ کیا انہوں نے نہایت اصرار اور خوشا مدسے کھلا نا شروع کیا 'آخر ان رئیس نے یہ منظر د کھے کر کہا کہ مولا نا واقعی میں نے آج دیکھا اور آج بھی کومعلوم ہوا کہ عزت رئیسوں کے گھر میں جانے سے ہے۔

# غرباکی دعوت قبول کرناسنت ہے

جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم بھی غرباء کی وعوت منظور فرمالیتے تھے چنانچہ ایک ورزی کے یہاں چلے گئے اور حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ ساتھ تھے آخر وہ درزی کپڑا سینے بیٹھ گئے آج کل اس کو بے تہذیبی سجھتے ہیں کہ مہمان کے سر پر مسلط کیوں نہ ہوا محضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کدو کے گئڑ ہے تلاش کر کے کھار ہے تھے حضور کو تلاش کرتے و کھے کراس روز سے مجھے کدو سے مجت ہوگئ آپ نے دیکھا مجت ایک چیز ہے کہ ہم کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ہم کو مجت نہیں ہے در نہ مجت وہ چیز ہے کہ مجوب کی ہر ہرا دا محبوب ہوجاتی ہے۔

# عظمت ہے تقلید کرنا آسان ہوجا تاہے

معتبر ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک حاکم اعلیٰ کنگڑ اکر چلتا تھا تو دل دادگان فیشن نے اس کی تقلید میں کنگڑ اکر چلنا شروع کیا تھا اسی طرح ایک بادشاہ کی داڑھی گاودم تھی تو لوگ مدت تک ای قتم کی داڑھی رکھتے تھے بلکہ شاید دعا کرتے ہوں کہ ہماری

داڑھی اس سم کی ہوجادے اور ہم کنگڑے ہوجادی تو دیکھنے عظمت سے اس زمانہ میں تشبید کا مسئلہ ایسا چلا کہ علام مع کرتے عاجز آ مکے نیکن لوگوں پر پچھاٹر نہ ہوا حالا نکہ اس میں کوئی معذوری بھی نہیں ہے۔

محبوب حقیقی کے نام پر جان دینا

حضرت بجم الدین کبری کی حکایت ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ پڑھ دیا جاں بدہ جاں دادم دادم جاں دادم جان دادم جاں دادم جاں دادم جاں دادم جان دادم جان

یا نج نمازوں کی فرضیت ہے متعلق سوال

صاحبو! والتداکردین کی طلب ہوتی تو غنیمت بچھے کہ احکام کے معلوم ہونے کے ذرائع موجود بیں گرچونکہ کام کرنامقعود نہیں ہے اس لیے طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور انواع انواع کے بی مقطے سوالات کیے جاتے ہیں۔ایک مخف نے مجھ سے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت کیوں مقرر ہوئی میں نے کہا کہ تمباری تاک منہ میں کیوں گئی کہ گدی پر کیوں نہ گئی کہ کری تو جب گئی کہ مرف تمباری ناک کدی پر گئی اور اگر سب کی گدی پر ہوتی تو ہر گزیری نہ ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ اکر کدی پر گئی اور اگر سب کی گدی پر ہوتی تو ہر گزیری نہ ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ ایک کدی پر کیوں نہ گئی۔

### مشقت كاحساس دلانا

ایک بادشاہ کی حکایت کمی ہے کہ اس نے اپ از کے کوکی معلم کے سپردکیا ایک روز دیکھا کہ معلم صاحب محوز ہے پرسوار ہیں اور شہرادہ سائیس کے مثل ہیچے ہیچے چلا جارہا ہے بادشاہ کود کھے کرخت تا گوار ہوالیکن صبط کر کے معلم ہے آ ہمتگی ہے دریا فت کیا معلم نے کہا کہ حضور چندروز میں یہ بادشاہ ہوگا تخلوق اس کی جلو میں ہوگی اگر اس وقت پیدل نہ دوڑ ہے گا تو اس وقت کیے خبر ہوگی کہ پیدل دوڑ نے والوں پر کیے گزرتی ہے اس لیے میں نے اس کو دوڑ ایا کہ بیا کہ دوڑ ایا ہے میں اور سروں کردوڑ ایا کہ بیا ہی حالت یادکر کے دوسروں پردم کر ہے تو یہ برتاؤ باپ نہیں کرسکتا استاد کرسکتا ہے۔

# خوانين كاغر بايرظلم كرنا

اکبر پورکا ایک واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب نے ایک جولا ہے سے براوِ تمسخر پوچھا کہ میاں جی کیا کررہے ہو گھا کہ خدا کا شکر کررہا ہوں کہ مجھ کو خان صاحب نہ بنایا کسی غریب بی تورہ گئے ۔حقیقت میں بیخدا کی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے۔

آں کس کہ تو محرت نمی مرداند او مصلحت تو از بہتر داند جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیہ حالت تھی کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آ کرعرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ بیتو امید ہے کہ ہم جنت میں تو جا میں گے لیکن بیسی بقینی ہے کہ آ پ کا درجہ جنت میں ہم سے بہت اعلیٰ ہوگا تو جب ہم کو آ پ کا دیدار نصیب نہ ہو سکے تو ہم جنت کو لے کرکیا کریں گے۔خوب کہا ہے:

ہاتو دوزخ جنت ست اے جان فزا ہے ولر با اس وقت ہے آیت نازل ہوئی:

من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء (الآية)

یہ کہ آگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اعلیٰ ہوگالیکن تم لوگ دیدار نبوی سے محروم نہ ہوگے بلکہ تم لوگ اس مقام تک پہنچ جایا کرو کے جیسے دنیا میں کو مکان الگ الگ ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے اس کے کھر چلے جاتے ہوتو اس طرح وہاں بھی کو مکان الگ الگ ہوں کے مگر ملاقات ہوسکے گی۔ ارشاد ہے: "ولکہ فیہا ما تشتہی مکان الگ الگ ہوں کے مگر ملاقات ہوسکے گی۔ ارشاد ہے: "ولکہ فیہا ما تشتہی انفسکم" کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ تم کو طے گا اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں ہروقت زیارت ہوسکے گی۔ مشرف رہوں تو ضروراس کوزیارت ہوسکے گی۔ مشرف رہوں تو ضروراس کوزیارت ہوسکے گی۔ مخلصان تعلق

مجد دصاحب کی حکایت لکھی ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک شیخ تھے آپ کو کمشوف ہوا کہان کا نام اللہ تعالی کے پہال اشقیاء میں لکھا ہوا ہے تو باوجود یکہ ہم معمری میں ایک قتم کی

مناقشت ہوتی ہے لیکن آپ نے ان کواطلاع کے بغیر برابران کے لیے دعا کی کہا ہے خدا ان کا نام اشقیاء ہے محوکر کے سعداء کی فہرست میں لکھ دیجئے 'ویکھئے ان بزرگ کے ساتھ کتنی بڑی ہمدردی کی لیکن ان کو فہر بھی نہ ہونے دی 'نہ ہم عصری کی وجہ سے آپ کے قلب میں کسی فتم کی مناقشت کی شان بیدا ہوئی۔

بزرگی کیلئے مقبول عام ہونا ضروری نہیں

حضرت سلطان جی کے زمانہ میں ایک بزرگ تصان پر اتفاق سے ایسا افلاس آیا کہ مال ومتاع ختم ہوکر صرف ایک لونڈی رہ گئی جب اس لونڈی نے ویکھا کہ اب بچھ ہیں رہا تو ان سے عرض کیا آپ مجھے جے دیجئے۔ آخر میں کام کی ہوں گو بیضر ور ہے کہ:

ترا بندہ چوں من بے فقد ہے مرا چوں تو خواجہ نباشد کے مرکسی د بندار کے ہاتھ بیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ میں تھے ایک ایسے تخص کے ہاتھ بیچوں گا کہاس سے زیادہ اس وقت دیندار ہی نہیں یعنی حضرت نظام الدین سلطان جی کے ہاتھ اس نے عرض کی کہ حضور ہے تو گستاخی لیکن ان بزرگ کی بزرگ میں مجھے تو شبہ ہے کیونکہ بزرگی کی علامت سے بیہ بات بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو برا کہے اور میں دعمتی ہوں کہ کوئی بھی برانہیں کہتا۔ افسوس ہے آج کل بیعلامت بزرگ سے سمجھا جاتا ہے کہ جہاں گئے اس رنگ کے ہو گئے کہ ساری دنیا خوش رہے گنگا پر گئے گنگا رام جمنا پر گئے جمنا رام۔ نیز حضرت سلطان جی کے در ہر بروے بروے اکا برد نیا سلاطین وزراء تک دست بستہ آتے تھاس کیے بھی اس کوشبہ ہوا۔ بزرگ صاحب نے فرمایا کہ ہم تم کو خیار کی شرط پر فروخت کرتے ہیں اگر تمہیں وہاں کا قیام پندنہ ہوا تو واپس لے لیں گے۔غرض آپ نے اس کو حضرت سلطان جی کے ہاتھ فروخت کیا وہ چونکہ آپ کی پورے طور پرمعتقد نہ تھی اس فکر میں گی رہی حضرت سلطان جی کوکشف کے ذریعہ سے اس کے وسوسہ براطلاع ہوگئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جاکر پڑوس سے آگ لے آؤوہ پڑوس کے ہاں گئی اور کہا کہ حضرت جی کے ہاں تھوڑی آ گ کی ضرورت ہے۔ پڑوین نے حضرت کا لفظ س کرآ پ کو بہت کچھ برا بھلا کہہ ڈ الا کہا ڈ اکوکوحضرت کہتے ہیں ۔لونڈی بین لربہت خفا ہوئی مجڑ کرواپس

آ پ صلى الله عليه وسلم كاخد ام كيساته برتاؤ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جودی بری تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہ "ما قال لی قط لم فعلت "کہ بھی یہ حضور نے بچھے نہیں فرمایا کہ فلاں کام تو نے اس طرح کیوں کرلیا اس طرح کیوں نہیں کیا حتی کہ بعجہ بچپین کے بیاس قدر بے تکلف تھے کہ ایک مرتبہ آ پ نے ان کوکی جگہ جانے کوفر مایا تو انہوں نے صاف کہد دیا کہ میں تو نہیں جا تا مگر دل میں یہ تھا کہ ضرور جاول گا چنانچہ کے لیکن حضوران کے انکار پرخفانہیں ہوئے اگر کوئی کام ان سے بھر جا تا تو آ پ فرماتے کہ تقدیر میں یوں ہی ہے مگران پرخفانہ ہوتے۔

حضرت عمر رضى الله عنه كاخبر كيرى كااجتمام

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پہر کے دفت گری میں چیے جارہے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا' پوچھا کہ یا امیرالمؤ منین کہاں چیئے' آ ب نے فرمایا
کہ بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہوگیا ہے اس کی تلاش کو جار باہوں ۔ حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آ پ نے ایک گری میں کیوں تکلیف کی کسی کو تکم دیا ہوتا کہ تلاش
کرلیتا' آ پ نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت کی گری اس گری ہے
اشد ہے واقعہ یرموک میں جو کہ عظیم الشان جنگ تھی جب ایک محض او ثنی پرسوار فتح کی خوشخبری
لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ روزاندا تنظار خبر میں باہر جاکر گھنٹوں کھڑ ہے
لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ روزاندا تنظار خبر میں باہر جاکر گھنٹوں کھڑ ہے
دیموک ہے آ پ نے جنگ کا حال پوچھا وہ پیجانتا نہ تھا اس لیے کہ کوئی نشان خلافت نہ تھا'
کوئی تاج نہ تھا اس نے ان کی طرف التھا تہ نہ کیا اور او ثنی دوڑا ہے ہوئے چلا جاتا تھا اور یہ

افئی کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے جب آبادی کے قریب آئے تو لوگوں نے پہچانا اور امیرالمؤسین کوسلام کیا'اس وقت اس کومعلوم ہوا تو اس نے بہت معذرت کی'آپ نے فرمایا کہ میں نے جوقدم اٹھایا تو اب کے لیے اٹھایا ہے کچھے عذر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں' یہ صحابہ کی حالت تھی ایک ہماری حالرت ہے کہ جوقدم اٹھتا ہے خود بنی اورخودداری کے لیے۔ مال خرج کرنے میں بخل مال خرج کرنے میں بخل

ایک بدوکوکی نے دیکھا کہ نہایت پریشان اور بدحواس ہے اور رور ہا ہے اور پاس
دو ٹیوں کا تھیلا بجرار کھا ہے کی نے پوچھا کیوں روتے ہو کہا میرا کنا مرر ہا ہے۔ اس فض
نے کہا تھیلے میں کیا ہے کہے لگا کہ دو ٹیاں ہیں اس نے کہا کہ پھراس کو کیوں نہیں دیتا' کہے لگا
کہ اتن محبت نہیں رکھتا کہ روثی دوں کہ اس کو دام گئے ہیں صرف آنسو بہانے کی محبت ہے کہ
مفت کے ہیں تو بعض لوگوں کی محبت کا دعویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں ٹکہ خرچ ہو و ہاں
صفر ہے اور یہاں تو در حقیقت خرچ بھی نہیں ہوتا کیونکہ صدقات و خیرات میں جو پچھ خرچ
ہو و کہیں جا تانہیں جو پچھ ہے اپنے ہی لیے ہے قربانی تو ایسی شے ہے کہ پچھ ہاتھ ہے ہی
نہیں نکاتا اس لیے کہ تو اب کے لیے بی ضروری نہیں کہ اجزا و قربانی کے تقسیم ہی کر دو بلکہ
اختیار ہے خواہ تقسیم کر دویا خود منتفع ہو ہاں نیسے کی اجازت نہیں۔

### خداتعالی کامختاج بن کرر منا

اکبرشاہ کی حکایت ہے کہ بیا کی مرتبہ شکار میں گئے اور ساتھیوں سے پچھڑ کر کہیں دورنگل گئے۔ایک دیباتی نے ان کومہمان رکھا'ا کبراس سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دارالسلطنت میں آنا۔ چنانچے وہ دہلی آیا'ا کبراس وقت نماز پڑھر ہے تئے نماز سے فارغ ہوکر دعاما گئی دیباتی نے بیحالت دیکھی جب دعاء سے فارغ ہوئے تو پوچھا کتم کیا کررہ تنے اکبر نے کہا کہ خدا تعالٰی سے دعا کررہا تعااور مراد ما تگ رہا تھا' کہنے لگا کہتم کو بھی ما تکنے کی ضرورت پڑتی ہے'اکبر نے کہا کہ بیشک! کہنے لگا کہ پھر میں اس سے کیوں نہ ما تکوں جس سے تم کو بھی ما تکنے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔اہل علم کوچا ہے کہ اگر خدمت دین کریں تو نہ اس لیے کہ ہم کونذ رانہ ملے گا خدا کی قسم خدا کا نام ان دونوں عالم سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے۔خوب کہا ہے:

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز حل مسائل کیلئے ماہرین سے رجوع کی ضرورت

بھے ایک وکیل سفر میں ملے ان سے سفر کی علت پوچھی کہنے لگے کہ اپنے ذاتی مقدمہ میں جار ہاہوں میں نے کہا کہ آ پ کوتو وکیل کرنا نہ پڑتا ہوگا' کہنے لگے کہ خودصا حب معاملہ ہونے سے عقل درست نہیں رہتی اس لیے ہم کوبھی وکیل کرنا پڑتا ہے حالانکہ خود بھی وکیل سخے اکا برکو ہمیشہ دیکھا ہے کہ اپنے چھوٹوں تک سے مسئلہ کی تحقیق کرتے تھے' جب ماہرین فن کی بیات ہے تارہ کی اولی ماہرین کی اطاعت ضروری ہے۔ مبیعت کیلئے استخارہ کا عجیب انداز

ایک درولیش تصان کالقب تھارسول نمااوروجرلقب کی بیتھی کہان کوایک توت تھرف تھی کہ جو تخص طالب ہوتا تھا کہ مجھ کو جناب رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی زیارت کرادووہ اس پرمتوجہ ہوتے تھے اس کی نظروں سے درمیانی تجاب مرتفع ہوجاتے تھے اور وہ زیارت ہمال با کمال نبوی سے مشرف ہوجاتا تھا وہ ہزرگ جس وقت اپنے شیخ سے بیعت ہونے بلکے توشیخ نے فرمایا کہ استخارہ کرلؤ سنت ہے وہ ایک گوشہ میں بیٹھ کر پانچ منٹ ہے بھی کم میں واپس آگے۔ شیخ نے فرمایا کہ استخارہ کرلیا کہا کہ حضور کرلیا' شیخ نے فرمایا کہ آپ نے بیعت کرتا ہے تو بیعت کے معنے دوسرے کے ہاتھ بک جانا ہے تو بھے کو تمام اختیارات سلب کرد سے اور بدست غیر ہوجانے دوسرے کے ہاتھ بک جانا ہے تو بھے کو تمام اختیارات سلب کرد سے اور بدست غیر ہوجانے نے کیا نفع ہے' نفس نے جواب دیا کہ بلاسے خداتو ملے گا میں کہا کہ خیر کہھ حرج نہیں خدا کو تو بیخر ہوگی کہ فلال شخص نے ہم کو طلب کیا تھا اس پر میں کہھ جرح نہیں کر سکا۔ شیخ نے فرمایا تمہارااستخارہ سب سے اچھا ہے پس غلامی واقعی طبع علی میں جس کو جو کچھ طل ہے اس کی بدولت ملت ہے۔

آ ب صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت

ایک یہودی کا کچھ قرض جناب رسول الله علیہ وسلم کے ذمہ ہو گیا تھاوہ ایک روز آکر مانگنے لگا اور کہا کہ آج تو میں بغیر لیے آپ کو کہیں جانے نہ دوں گا۔ بعض صحابہ مرہم

ہوئے حضور نے فرمایا خاموش رہ وصاحب حق کو کہنے کا حق ہے۔ چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوئی تو یہودی سامنے آ کر جیٹھا اور کہا اشہدان لا الله الا الله واشہد ان محمد عبدہ ورسوله

یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں تو آپ کا امتحان لیتا تھا اس لیے کہ میں نے کتب ساویہ میں پڑھا تھا کہ نبی آخرالز مال کی بیعلامت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی ہے دیں گے اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور مسلمان ہوتے ہی اس مال ودولت سے الی نفرت ہوگئی کہ کل مال اینا اللہ کی راہ میں وے دیا۔

فرزند وعزیز خان و مال راچه کند و علی راچه کند و علیب جمله علیهائے ما اے تو افلاطون و جالینوس ما او زحرص و عیب کلی پاک شد

آ نکه ترا شاخت جال راچه کند شادباش اے عشخے خوش مودائے ما اے دوائے نخوت و ناموں ما ہر که راجا مه زعشق جاک شد

شاندار پیرکامطالبه

ایک تعلق دار نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی ایبا پیر بتلاؤ جوخود بھی شاندار ہو
اور مریدوں کی عزت کر جوان کو حقیر ذکیل نہ بھتا ہو یہ کئیر ہے کفار نے بھی بہی کہا تھا"لو
لا نزل ھلدا القرآن علی رجل من القریتین عظیم" یعنی یہ آن دوبستیوں (کمہ
وطائف) کے کی بڑے آ دمی پر کیوں نداتر اوہ بی تکبر مورث چلاآ تا ہے۔
داکا حد درجا اللہ نہم

بالكل بے حس ہونا مطلوب نہيں

مشہور ہے کہ ایک سانپ کی بزرگ کا مرید ہوگیا تھا ان بزرگ نے اس سے عہد لیا کہ کی کوستانا مت اس نے عہد کرلیا چندروز بعد پیر کا اُدھر سے گزرا ہواد یکھا وہ پڑا ہے کچھ حس وحرکت نہیں اور تمام حشرات الارض اس کولیٹ رہے ہیں اور نوج رہے ہیں ہو چھا کیا حال ہے کہا حضرت یہ بیعت کی برکت ہے جس نے عہد کرلیا تھا جس کی خبر جانوروں کو ہوگئ اس لیے بہت ستاتے ہیں ان بزرگ نے کہا کہ بندہ خدا میں نے تو کا نے ہے منع کیا تھا ہیں ان بزرگ نے کہا کہ بندہ خدا میں نے تو کا نے ہے منع کیا تھا ہیں ان بزرگ نے کہا کہ بندہ خدا میں منے وکا اینے سے منع کیا تھا ہے۔

#### اخلاص اورہمت کے ثمرات

حضرت مولا نا گنگوی کے یاس ایک مخص آیا اور بیعت کی درخواست کی مولا نانے اس کو بیعت کرلیا اور تمام گناہوں ہے لیعنی کفروشرک وغیرہ سے تو بہ کرادی۔ جب مولا نا بیعت كر يكية كي كيك كمولوى جي اورتم نے افيم (افيون) سے تو توبه كرائى نہيں مولانا نے فرمايا کہ بھائی مجھے کیا خبرتھی کہ تو افیون کھا تا ہے اچھا جس قدر افیون تو روز انہ کھا تا ہے اس کی گولی بنا كرميرے ہاتھ يرركه دے۔ چنانج اس في كولى بناكرمولا تاك ہاتھ يرركه دى مولا تانے اس کود یکھااوراس میں ہے تبحوڑ اساحصہ لے کرکہااس قدر کھالیا کر مقصود بیتھا کہ بتدریج حجیمرا دی جائے گی مگر جب قلب میں محبت خدا آتی ہے تو افیون کیا سلطنت بھی جیموٹ جاتی ہے اس نے کہا کہ مولوی صاحب کیا کھاؤں گا اور پیے کہہ کرافیون کی ڈبیہ جیب سے نکالی اور بہت دور بھینک دی گھر پہنچ کرافیون کا تقاضا ہوا گراس نے نہیں کھائی آ خردست لگے مولا تُا کے یاس کہلا بھیجا کہ مجھے دست لگ رہے ہیں گمر میں تو بہ کونہیں تو زوں گا۔ چندروز میں دست بند ہوگئے جب بالکل تندرست ہوگیا تو مولا تا کے یاس آیا آ کرسلام کیا مولا تانے یو چھا کہ بھائی کون ہو کہنے لگا جی میں ہوں افیون والا اور ایک روپیہ نکال کرمولا نا کودیئے اور کہا کہمولوی صاحب بیافیون کے روپیہ ہیں۔مولا ٹانے فرمایا کہ بھائی افیون کے روپیہ کیے کہنے لگا کہ میں ایک روید مهیندی افیون کھا تا تھا جب میں نے جھوڑ دی تو نفس بہت خوش ہوا کہ ایک روید ماہواریجے میں نے نفس ہے کہا کہ میں ایک روپیہ تجھے ہرگز نہدوں گا میں اینے پیرکو دوں گا۔ دیکھئے اس مخص نے دین کو کتنا خالص کیا وہ ایک روپیے بھی اینے یاس نہیں رکھے۔ نیزیہ ایک جملہ معتر ضد تھا۔مقصود میہ ہے کہ ہمت وہ چیز ہے کہ وہ سب پچھ کرادی ہے۔

مٹنوی میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے چلا اس نے پوچھا کہ تو میرے پیچھے کیوں آتا ہے کہنے لگا کہ میں تجھ پر عاشق ہوگیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے میری بہن چلی آرہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہوسنا ک تو تھا ہی فوراً پیچھے لوٹا جب بیلو شنے لگا تو اس نے ایک دحول رسید کیا: گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان دعوئے خود صادقے پس چرا بر غیر افکندی نظر ایں بود دعویٰ عشق اے بے ہنر کے مردوداگرتوعاشق تھاتو غیروں برکیوں نگاہ کی۔

سچی محبت کی علامات

مولانا گنگوئ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجس میں حضرت جنیدر حمتہ القد علیہ اور حضرت میں حضرت جنیدر حمتہ القد علیہ دونوں ہوں تو حضرت جنیدر حمتہ اللہ علیہ کی طرف التفات بھی نہ کریں۔البتہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کودیکھیں تو محبت تو الی چیز ہے ہیکی محبت کہ دعویٰ خداکی محبت کہ دعوں خداکہ کے حدالے محبت کہ دعوں خداک کے دعوں خداکی محبت کہ دعوں خداکی محبت کی دعوں خداکی دعوں خداکی محبت کی دعوں خداکی محبت کی دعوں خداکی محبت کی دعوں خداکی محبت کی دعوں خداکی دعوں خداکی

ای نه عشق ست آنکه در مردم بود این فساد خوردن گندم بود ایک عبرت انگیز واقعه

ایک حکایت تاریخ میں عجیب کھی ہے کہ ایک مخص اپنی ہوی کے پاس بیٹھا کھار ہاتھا اس وقت ایک فقیر ما تکنے آیا اس نے فقیر کو چھڑک دیا۔ اتفاق سے مجھالیا انقلاب ہوا کہ یہ بالکل تباہ و پریشان ہوگیا۔ حتی کہ ہیوی کا جب نان نفقہ نہ چل سکا تو اس کو بھی طلاق دے دی اور اس نے کسی اور دولت مند سے تکاح کرلیا' اتفاق سے اس دولت مند کے درواز ہ پرکوئی مخص سوال کرنے آیا اس مخص نے ہیوی سے کہا کہ اس کو بھیک دے آئیہ جو درواز ہ پرگی تو وہاں سے روتی ہوئی لوئی' شوہر نے بوچھاتو اس نے کہا کہ یہ سائل میرا پہلاشو ہر ہا اور اس تذکرہ میں وہ قصہ سائل کے جھڑک دیے تا جھڑک دیے کہا کہ یہ سائل میرا پہلاشو ہر ہا اور اس تنظم ہوں خدا تعالیٰ کے بیمی دیا تو اس کی ہوئی ہوں خدا تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے عبرت حاصل کرواور نے جھڑک وال بھی دیا اور اس کی ہوئی ہوئی مصیبت میں جتال دیکھود ورکر دو۔

محبت ميس بلا ومصيبت كانعمت معلوم مونا

ایک بزرگ ہیں محانی یا تابعی انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہلوگ بھاگ رہے ہیں' پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو'لوگوں نے کہا کہ طاعون سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فر، یا "طاعون حذنی الیک" آخران کا انتقال طاعون میں ہوگیا تو یہی حالت ہوتی ہے کہ دوست کی بلاکی آرز وکرنے لگتا ہے اس کوعراقی کہتے ہیں:

نه شودنصیب دخمن که شود ملاک تیغت سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی بیوی کا صبر جمیل کا مظاہر ہ

حضرت ابوطلحه کا واقعہ ہے اور ان کی بیوی اُم سلیم کا ان دونوں میاں بیوی کی حدیث میں بری فضیلت آئی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بچہ بھار ہو گیا۔حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آ کراس کا حال ہوی ہے یو چھتے ایک روز وہ بچہ انتقال کر گیا۔حضرت ابوطلح اس وقت باہر تھے بی بی نے یہ خیال کیا کہ اگر اب میں اطلاع کروں گی تو شب کا وقت ہے نہ کھا نا کھائیں گےاور نہان کو نیند آئے گی' خواہ مخواہ بے چین ہوں گےاس لیے مناسب ہے کہ اس وقت اطلاع ہی نہ کی جائے۔حقیقت میں دین عجیب شے ہے تمام عمر کی اصلاح کر دیتا ہے۔حضرت ابوطلحہؓ جب باہر ہےتشریف لائے تو حسب عادت دریافت فر مایا کہ بچہ کیسا ہے؟ اب بیدوقت بڑے امتحان کا تھا اگر سے بولیس تو وہ مصلحت فوت ہوتی ہے اور جھوٹ میں شرعاً گناه' حقیقت میں بڑی کشکش کا وقت تھالیکن دین فہم کو تیز کردیتا ہے۔ چنانچے منجانب الله ان کوایک جواب القاموا فرمایا که اب اس کوسکون ہے آرام ہے اس لیے کہ موت سے بڑھ کرکوئی سکون وآ رامنہیں ہےاس لیے کہ آ رام وراحت کی دوصور تیں ہیں دفع مصرت یا جلب منفعت دونوں حالتوں میں عرفا آرام ہے ہونا کہا جاتا ہے موت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دفع مضرت بھی ہے و ہو ظاہر اور جلب منفعت ریہ ہے کہ موت ہے وصول الی امحوب الهمی ہوتا ہے۔ بیخاص مسلمانوں کے لیے ہے اس واسطے حضرت امسلیم نے فرمایا کہ اب اس کوسکون ہے اس کے بعد حضرت ابوطلح نے کھانا کھایا اور پھران کو بیوی کے یاس جانے کی رغبت ہوئی اور بیوی کا حال بیہ کہ ظاہر میں تو جو پچھمیاں کہتے تھےان کی رضا مندی کے واسطےسب بچھ کررہی تھی مگر اندر جو بچھ تھا وہ حق تعالی کومعلوم تھا۔غرض میاں تو فارغ ہوکرسور ہےاور بیوی کوکیا نیندآئی ہوگی ہے کے وقت جب حضرت ابوطلح عماز پڑھ کر تشریف لائے تو بیوی نے بوچھا کہ جلاایک بات تو ہتلاؤ کہ اگر کوئی مخص کسی کے پاس ہوئی

امانت رکھ دے تو جب وہ اپنی امانت مائے تو ہنسی خوشی دینا چاہیے یا ناک منہ چڑھانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہنسی خوشی دینا چاہیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی ابتم صبر کرو میاں ناراض بھی ہوئے کہ رات کوتم نے خبر نہ کی فرمایا کیا نفع تھاتم پریشان ہوتے مجھے اس پریہ قصہ یاد آیا تھا کہ انہوں نے موت کا نام سکون رکھا۔

## موت ہے گی آ میز مضمون

ایک لطیفہ یاد آیا حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ یعنی حضرت عباس رضی الله تقال ہوگیا تو جیسا کہ ایک اعرابی نے مجھے کوشلی باپ یعنی حضرت عباس رضی الله تعالیٰ عنه کا انقال ہوگیا تو جیسا کہ ایک اعرابی نے مجھے کہ دین دارخواہ گاؤں کا ہویا شہر کا اس کافہم چونکہ دین کی وجہ سے درست ہوجا تا ہے اس لیے وہ حقائق امور کوخوب مجھتا ہے وہ صفمون تسلی کا بیہ ہے:

اجر كن يك صابرين قائما مبر الرعية بعد صبر الرأس خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس

مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ چھوٹوں کا صبر بروں کے صبر کے بعد ہوتا ہے اوراس واقعہ میں نہ تو تمہارا کچھنقصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو تو اب ملا اور وہ تو اب تمہارے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے نقصان نہیں ہوا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بہتر ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پچھنقصان نہیں ہوا اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ل کے اور اللہ تعالیٰ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تم سے بہتر ہے یعنی تمہارے باس رہن بہتر ہے۔ یہ جیب مضمون ہے۔

# طالب علم کورسوائی ہے بچانے کی تدبیر

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی۔ شاہ صاحب مسجد میں بیٹے کر حدیث کا درس ہور ہاتھا کہ ایک مرتبہ حسب معمول حدیث کا درس ہور ہاتھا کہ ایک طالب علم وقت سے در کر کے سبق کے لیے آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو منکشف ہوگیا کہ جنبی ہے شاہ ہو الب علم معقولی تصمعقولی ایسے ہی لا پرواہ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مجنبا پہل

کرنہائیں عے سبانگیاں لے کرچلو سبانگیاں لے کرچلا اور ب نے خسل کیا اور وہاں سے آکر فرمایا ناغہ مت کرو پچھ پڑھاوہ وہ طالب علم ندامت سے پانی پانی ہوگیا۔ اہل اللہ کی بیشان ہوتی ہے کیے لطیف انداز سے اس کو امر بالمعروف فرمایا اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہوگئی کہ وہ کسی کورسوانہیں کرتے تو اب متفیدین کو بھی چاہیے کہ ایسے شیخوں سے اپنے عیب کونہ چھپایا کریں اس لیے کہ عیب اور وجہ سے ہوتا ہے یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کو حقیر سجھیں سے تو ان حفرات میں نہتو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو حقیر سجھیں اس لیے کہ یہ حفرات سوائے اپنے نفس کے کسی کو حقیر نہیں سجھتے ہیں اور یا یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی کو اطلاع کردیں محصونہ ان حفرات میں یہ بات ہاس لیے ان سے صاف کہدوینا چاہیے گریہ اظہار معالجہ کے لیے ہوئی گناہ ہے۔

کردیں محمونہ ان حفرات میں یہ بات ہاس لیے ان سے صاف کہدوینا چاہیے گریہ اظہار معالجہ کے لیے ہوئی گناہ ہے۔

کردیں محمونہ ان حفرات میں یہ بات ہاس لیے ان سے صاف کہدوینا چاہی گناہ ہے۔

کشب و یہ پہر خرید نے کا شوق

ہمارے استادمولا نافتح محمد صاحب رحمتہ القدعلیہ کو کتابوں کا بڑا شوق تھا خود نہ دیکھتے تھے گرسینکڑوں کتابیں اس تتم کی خرید کرر کھ چھوڑیں۔

#### حکایت:

ایک مخص نے ڈھا کہ میں جھ سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انگریزی خوال طالب علم نہایت بہت ہمت نہایت باہمت عالی حوصلہ جفائش ہوتے ہیں اور عربی خوال طالب علم نہایت بہت ہمت عک خیال ست کم حوصلہ ہوتے ہیں۔ مقصودان کا یہ تھا کہ یہ فرق عربی اور انگریزی کے آٹار ہیں اور عالی حوصلگی وغیرہ انگریزی کے آٹار ہیں اور عالی حوصلگی وغیرہ انگریزی کے آٹار ہیں اور میں نے کہا کہ جناب عالی حوصلگی وغیرہ جس قدر صفات ہیں یہ عالی خاندان پر موقوف ہے یعنی جواعلی خاندان ہوگا اس میں یہ صفات موجود ہوں کے خواہ عربی پڑھیا گئریزی اور جوعلو خاندان نہ ہوگا اس میں یہ صفات نہ ہول کے ۔ اگر چہ وہ انگریزی اعلیٰ فاندان آڈی اگریزی اور ہوجوہ ہوتا ہے کہ بست فاندان آڈی اگریزی اور اگریزی اور اگریزی اور اگریزی کے انگریزی کے انگریزی کے انگریزی کے انگریزی کے انگریزی کے آٹار کا پورا مقابلہ اس فاندان آڈی انگریزی کے آٹار کا پورا مقابلہ اس انگریزی پڑھ لیس تو انگریزی کے آٹار کا پورا مقابلہ اس

وقت ہوسکتا ہے کہ ایک خاندان کے ایک طبیعت کے دو بچے لئے جائیں ایک کو انگریزی شروع کرائی جائے اور دوسرے کوعربی اور دس برس کے بعد دونوں کا موازنہ کیا جائے۔ رزق کی کمی سے طبعی پریشانی

ایک ہزرگ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جو پچھ میری قسمت میں لکھا ہے ایک دم سے
دے دوارشاد ہوا کہ کیا ہم پراطمینان ہیں عرض کیا کہ اطمینان کیوں ہیں شیطان بہکا تا ہے
اور کہتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دے گا وہ کہتا ہے کہ بیتو بقین ہے
کہ دے گا گریہ تو خبر نہیں کہ کب دے گا اس سے میں پریشان ہوتا ہوں آ پ بچھ کواگر ایک
دم سے دیں کے تو میں کو فری میں بند کر کے رکھ لوں گا جب شیطان کے گا کہ کہاں سے
کھائے گا میں کہد دوں گا کہ اس کو فری میں سے کھاؤں گا۔ اس میں کوئی شبہ نہ ڈالے گا اور
پریشان نہ کر سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلوک میں خاص کیفیات مشال با وجود مال
نہ ہونے کے پریشان ہونا سویہ مطلب نہیں اگر مال رکھ کر جمعیت اور تبلی نہ ہوتو رکھے اور اگر
جمع کر کے اطمینان حاصل ہوتو خرج کردے۔

صحابه كرام كى حضور صلى الله عليه وسلم عصحبت كاعالم

مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ لوگ آگ ہے بچیں اور یہی وجہ تھی کہ اگر ایک تبحویز آپ کے روبر و چیش کی جاتی جس ہے آپ کو اپ مقصود حاصل ہونے کی امید ہوتی تو آپ اس کو بہت جلد تبول فر مالیتے تھے اس لیے کفار مشرکین کو ایک شرارت سوجھی اور انہوں نے دق کرنے کے لیے ایک مشغلہ نکا لاجسے آج کل مصلحین کے ساتھ کیا جا تا ہے۔ چنا نچہ کفار نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یہ تو کیوں کہا ہوگا یا محمد کہا ہوگا) ہم آپ کے پاس آیا کریں تو بچھین لیس کیا تو بھی رہتا ہے جن کے پاس آیا کریں تو بچھین لیس کیکن چونکہ آپ کے پاس غربا وکا مجمع رہتا ہے جن کے پاس ہمیں جیٹھتے ہوئے عار آتی ہے اس لیے ہم نہیں جیٹھتے ۔ اگر آپ ان کو علیحہ وکر دیا کریں اور ہم ماصر ہوا کریں ان کو اٹھا دیا کریں ہوئے ہوئے ایک مستقل مجلس علیحہ وکرلیں اور جس وقت ہم آیا کریں ان کو اٹھا دیا کریں کو بھ

ہرگزمقصود نہ تھا کہ ہم مسلمان ہوجا ئیں مے کہ بھن دق کرنامنظور تھا کہ تھوڑی دیرا حباب میں مفارقت ہی رہے گی کیونکہ محابہ کرام کو وہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی کونہیں ہوئی اور یہی سبب تھااطاعت کا ملہ کا ورندا گر کامل محبت نہ ہوتو اطاعت کامل نہیں ہو <sup>عک</sup>ق۔ آج کل اکثر دین داروں میں بھی محض ضابطہ کی محبت ہے۔ صاحبو! بہت بردا فرق ہے ضابطہ کی مجت میں اور جوش کی محبث میں صحابہ کی محبت کا اندازہ یہ ہے کہ ایک مرتبدایک صحابی نے پخته مکان ڈاٹ دار کی مصلحت سے بنالیا کہ وہ مصلحت ضرورت کے درجہ میں نہی کوانہوں نے کسی درجہ میں ضروری سمجھا ہوا تفاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گز را یک مرتبہاس طرف ہے ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کود کھے کردر یا فت کیا کہ بیر مکان کس کا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم فلا الصحف کا ہے۔ جب صاحب مکان حضور صلی الله عليه وسلم كے ياس حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام عرض كيا' حضور صلى الله عليه وسلم نے ان ک طرف سے منہ پھیرلیاوہ دوسری طرف سے آئے آپ نے ادھرے بھی منہ پھیرلیا'اب ان کو بہت فکر ہوئی انہوں نے دوسر ہے صحابہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات توجم كومعلوم نبيس بال اتناضر وربواتها كه حضور صلى الله عليه وسلم تمهار عدمكان كي طرف تشریف لے محتے اور تمہارے مکان کو دیکھ کرفر مایا تھا کہ بیکس کا مکان ہے ہم نے بتا دیا تھا اس برحضور صلی الله علیه وسلم نے کچھ فر مایا تو نہیں کیکن اس وقت سے خاموش ہیں۔ ویکھئے اس حدیث میں کہیں تصریح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی بابت کچھ بھی فرمایا اس لیےان صاحب مکان کے پاس اس یقین کا کوئی ذر بعدنہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی كبيدگى كى وجه يدمكان بى ہے آج كل كے عقلاء كاتوجس كى نبست كى كا قول ہے:

آ زمودم عقل دور اندیش را بعد ازی دیوانه سازم خویش را یفتوی بود کی به از بی دیوانه سازم خویش را یفتوی بودی بوجهد کی به یا بچهدادرا کری به تو خیراس کوگرادی بلکه آج کل تواس پرجمی اکتفانه کیا جاتا۔ پوجها جاتا که حضوراس می خرابی کیا به به تو فلال فلال مصلحت پردی به کیکن ان صحابی نے سب کونظر انداز کر کے دجہ کی گفین کی بھی ضرورت نہ

مجمی بلکہ جس میں ذرا سامجمی احمال سبب غضب ہونے کا ہواس کوخاک میں ملادیا یعنی ای وقت جا کرمکان کوز مین کے برابر کرد یالیکن اگرخلاف عقل ہوتا تو حضور صلی الله علیه وسلم اس کو حرانے برناخوش ہوتے۔غرض انہوں نے فورا مکان گرادی<u>ا</u> اور پھر کرانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر تک نہیں کی اور کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی میری قسمت میں ہے تو حضور صلى الله عليه وملم كوخود بخو داطلاع موجائے كى كيونكه جانتے تھے كه اطلاع توجب كرول جب حضور صلی الله علیه وسلم برمکان کرانے کا بچھا حسان ہو محض اپنی ہی بھلائی ہے۔ قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صدقين.

غرض حضور صلی الله علیه وسلم کا مجراس طرف گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ مکان کیا ہوا۔محابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم صاحب مکان کو جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی خفکی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فورا ہی آ کر مکان کو کرادیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کوس کر بہت خوش ہوئے اور زیادتی تغییر کی ندمت فر مائی۔اب بیدوسرا مسئلہ ہے کہ لتنى تعير ضرورى ہے جو يہاں ندكورنبيں تو صحابه كرام كى محبت كابيعالم تھا۔

صحابه کی محبت بر کفار کی گواہی

حدیبیای صلح ہوئی ہےاور علی سبیل التعاقب رؤساء کفارمسلمانوں میں آئے ہیں توایک رئیس نے جاکرا بی قوم ہے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شامان دنیا کا دربار دیکھا ہے کسریٰ اور قیصر کے درباروں میں شریک ہوا ہوں محرکسی کے حشم وخدم کومیں نے اتنامطیع نہیں ویکھا جس قدركدامحاب محصلی الله علیه وسلم مطیع بی \_ بیحالت ب كدا كرة ب تحوك بعینكته بین تووه زمین پرنبیں کرتااور جب وضوکرتے ہیں تو اس کا غسالہ اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اگر کسی کونبیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ ال کراہے منہ پر پھیرلیتا ہے۔ کویاوہ حالت کی:

مرا زلف تو موئے بند ست ہوس راہ مدہ بوئے بند ست صاحبوابتلائے میمی کہیں قرآن میں یا حدیث میں علم ہے کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم كا غسالْه وضواییخ منه برضرور ملا کرو۔اللّٰدا کبراس وقت بہت ی جماعتیں صحابہ پرطعن کرتی ہیں مگران کی اس حالت کونہیں و یکھتے بھلانماز روزہ وغیرہ کی بابت تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنت کے شوق میں کرتے تھے لیکن غسالہ وضو کا حکم وجو بی یا استجابی کہیں آیت میں تھا کہ اس کو صنہ پر مل لیا کروتو فلاں فضیلت ملے گی۔ اس وقت تو واللہ بعض ایسے مستقل مزاج ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے و کمھے تو مجھی حرکت بھی نہ ہوتی کیا اس وقت سومیں ایک فخف بھی ایسا برتاؤ کر سکتا ہے جو صحابہ کرام نے کیا بلکہ عجب نہیں کہ اس فعل سے استنکاف کرتے ہیں۔ عشق رسول کا اثر

ایک خف ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم

نے اس کو بھی و کھے لیا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ کی تدبیر سے ایک مرتبہ اس کو د کھے لویہ مطلب نہ تھا

کہ جاکر اس کے ماں باپ کو بیغام دو کہ مجھے اپنی لڑکی دکھلا دو گروہ ایسے بھولے بھالے تھے

کہ جاکر اس عورت کے ماں باپ کو پیغام دیا کہ مجھے اپنی لڑکی دکھلا دو اس لڑکی کے ماں باپ

کو یہ بات ناگوار ہوگئ انہوں نے بچھے کہنا چاہا ہی پردہ لڑکی بھی موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ بات ناگوار ہوگئ انہوں نے بچھے کہنا چاہا ہی بردہ لڑکی بھی موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے ارشاد کے بعد بچھ نہ بولنا اور اس خص سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا

ہے تو میں حاضر ہوں تم مجھے دکھے لو! صاحبو! یہ حبت کا خاصہ ہے کہ اس میں مصالح اور نک و
عار سب بالائے طاق رکھے جاتے ہیں۔

اے دوائے جملہ علیہائے ما اے تو افلاطون و جالینوس ما

شادش اے عشق خوش سودائے ما اے دوائے نخوت و ناموس ما

اطاعت زیارت پرمقدم ہے

حضرت اولیس قرنی "کا قصہ ہے کہ انہوں نے باوجود شدت اشتیاق زیارت حضورکا حکم شرعی من کر کہ والدہ کی خدمت جھوڑنا نہ چا ہیے تمام عمرزیارت نہیں کی مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہ زیارت فی المنام کی تمنا کرتے ہیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت احکام نہیں کرتے ہیں حالانکہ زیارت فی المنام مؤخر ہے رتبہ میں حضرت اولین نے زیارت فی المنام مؤخر ہے رتبہ میں حضرت اولین نے زیارت فی الیقل بھی نہیں کی کیونکہ بچھے تھے کہ اطاعت کا تو بچھ بدل نہیں اور زیارت کا بدل ہے وہ یہ کہ

اگریہاں نہ ہوگی تو آخرت میں ہوجائے گہ۔ کسی نے خوب کہا ہے: کششے کی عشق درونہ نکذاردت بدینساں بجازہ گرینائی بمزار خواہی آمہ ہامان ارمنی کے دریار میں حضرت خالد کی اولوالعزمی

بامان ارمنی کے دربار میں جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عندسوآ دمیوں کوہمراہ لے کرتشریف لے گئے تھے ہامان ارمنی نے حریر کا فرش بچھایا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوا تھا دیا' ہامان ارمنی نے کہا کہ اے خالد میں نے تمہاری عزت کے لیے بیفرش بچھایا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ خدا کا فرش تیر نے فرش سے بہت اچھا ہے۔ ابغور سیجئے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف سوآ دمیوں کے ساتھ ہیں اور ہمان ارمنی کے ساتھ دس لاکھ فوج ہے لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گفتگو کرتے ہیں: ہامان ارمنی کے ساتھ دس لاکھ فوج ہے لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گفتگو کرتے ہیں: ہامان ارمنی نے کہا کہ اے خالد میر اجی چاہتا ہے کہم کو بھائی بنالوں' حضرت خالد رضی اللہ تعدین عنہ کہا کہ اے خالد میر اجی چاہتا ہے کہم کو بھائی بنالوں' حضرت خالد رضی اللہ تعدین خالد رضی کے ساتھ کہا کہ اے خالد میر اجی چاہتا ہے کہم کو بھائی بنالوں' حضرت خالد رضی اللہ تعدین خالد رضی اللہ تو اللہ اللہ محمد دسول اللّه''

ہاں ارمنی نے کہا کہ بیتو نہیں ہوسکتا۔ حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم نے حقیق بھا ہُوں کو چھوڑ و یا تجھوکو کیا بھائی بناتے ' پھر حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ہامان! ہم مسلمان ہوجا و ور نہ وہ دن قریب نظر آ رہا ہے کہ تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس طرح حاضر کیا جاوے گا کہ تیرے گلے میں ری ہوگی اور تجھوکوا یک فخص گھیٹتا ہوگا۔ اس پر ہامان ارمنی آ گ ہوگیا' غضب ناک ہوکر کہا کہ پکڑ وان لوگوں کو حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑ ہے ہوگئے اور ہمراہیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ خردارا ایک دوسرے کومت و کھئا کہ اب انثاء اللہ تعالی حض کوثر پر ملاقات ہوگی اور فوراً میان خبردارا کید دوسرے کومت و کھئی کہ اللہ تعالی حض کوثر پر ملاقات ہوگی اور فوراً میان حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ درست ہوگر بیٹھے یہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہنمی کرتا تھا جب حضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ درست ہوگر بیٹھے یہ ہا اولوالعزی نہ یہ کہ غایت کبر ونخوت و مضرت خالدرضی اللہ تعالی عنہ درست ہوگر بیٹھے یہ ہا اولوالعزی نہ یہ کہ غایت کبر ونخوت و تنفر عن الما کین سے جنگل میں جا ہے کہ نہ مسلمان ان کود کھے کیس نہ یہ مسلمانوں کود کھے کیس۔ تنفرعن الما کین سے جنگل میں جا ہے کہ نہ مسلمان ان کود کھے کیس نہ یہ مسلمانوں کود کھے کیس نہ یہ میں ارشاد ہے: تنفرعن الما کین سے جنگل میں جا ہے کہ نہ مسلمان ان کود کھے کیس نہ یہ میں ارشاد ہے: تنفرعن الما کین علواً فی الارض و لا فساداً" تو اولوالعزی صحابہ شنے کر کے دکھلائی ہے اوروں ہوتھے ہوتی ہوتی ہے آج کی تکبرکانا م اولوالعزی رکھا لیا ہوادراس کی تعلیم دی جاتی ہے۔

#### ہروا قعہ میں مرغی کا حوالہ

ایک کنوس کی حکایت ہے کہ اس نے اپنے کسی دوست کوایک مرغی دے دی تھی۔ اب جب کبھی کسی بات کا تذکرہ آتا اس کونورا وہ مرغی یاد آجاتی کہ زیداس دن گیا تھا جب ہم نے تم کو مرغی دی تھی غرض جو واقعہ ہوتا اس پر یہی ذکر کر دہ مرغی بات میں پتہ بتلانے کے لیے ایسی ہوگئی جیسے ہندوستان کے لیے غدر کہ غدر میں یوں ہوا تھا اور غدر میں ہماری عمر میں کتھی۔ (وعظ النوراشرف المواعظ)

#### محبت کے آثار

حضرت شاہ ابوالمعائی کے ایک مرید جج کو گئے انہوں نے فرمایا کہ جب مدینہ جاؤتو روضہ اقد س پرمیرا بھی سلام عرض کرنا۔ چنا نچے انہوں نے عرض کیا وہاں سے ارشاد ہوا کہ اپنے بوتی ہیں ہے۔ بھی ہما را سلام کہنا۔ چنا نچے بدعتی اس لیے فرمایا کہ ان سے بعض با تیس بصورت بدعت صادر ہوتیں تھیں۔ اگر چہوا تع میں ہ وہ بدعت نہ تھیں یعنی کسی معذوری کی مجہ سے ان بدعت صادر ہوتیں تھیں۔ اگر چہوا تع میں ہ وہ بدعت نہ تھیں یعنی کسی معذوری کی مجہ سے ان المعالی صاحب نے بوجھا کہ ہما را سلام بھی کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کردیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کردیا تھا۔ حضورصلی اللہ علیہ و کہا ہے کہ ہما را سلام بھی کہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عرض کردیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہی لفظ کہوجو وہاں سے ارشاد ہوا ہے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہی لفظ کہوجو وہاں سے ارشاد ہوا ہے۔ مرید نے عرض کیا کہ حضرت عرض کروں آپ نے نے فرمایا کہ کومعلوم ہے تگر سنے میں اور ہی مزا ہے اور میاں تم خود تو نہیں عرض کروں آپ نے نے فرمایا کہ کومعلوم ہے تگر سنے میں اور ہی مزا ہے اور میاں تم خود تو نہیں کہوتہ میں کہوتہ میں کھڑے کے ارشاد ہوگا۔ آخر انہوں نے وہ ہی لفظ ادا کردیا۔ بس ان کی سیاس ہوئی کہ وجد میں کھڑ ہے ہو میے اور بے ساختہ زبان پریش عرجاری تھا:

برم گفتی وخرم سندم عفاک الله تکو گفتی جواب تلخ می زبید لب تعل شکر خارا

وجد کرتے تھے اور اس شعر کو پڑھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محبت وہ چیز ہے جس کے آثار کی نسبت کہا ہے:

تم کو آتا ہے پیار پر غد ہم کو غصہ پہ پیار آتا ہے (وعظالیضاً)

#### ضدوجث دهرمي

ایک صاحب نے اہل تن کی نسبت کہا تھا کہ میں ان کا اس قد رخالف ہوں کہ اگریہ
کسی چیز کو طلال کہیں ہے تو میں اس کوحرام کہوں گا اور بالعکس ان اہل حق نے جواب دیا کہ
میں تو ماں سے نکاح کرنے کوحرام کہتا ہوں اب آپ اس کو طلال کہتے اور میں تو کلمہ شہادت
کو طلال کہتا ہوں آپ حرام کہتے وہ مدگی صاحب تو دم بخو درہ گئے گر چندروز کے بعد ان
کے ایک شاگر دصاحب پیدا ہوئے کہ میرے استاد کے قول کا مطلب بی نہ سمجھے تھے ان کا
مطلب یہ تھا کہ اپنی طرف ہے جس کو طلال یا حرام کہیں گے سجان اللہ کون مسلمان ہے کہ وہ
اپی طرف ہے کسی چیز کو طلال یا حرام کہوگا۔ (وعظ ایسنا)

ایک شاعر صلب میں پہنچا وہاں شہر کے شیعہ ماتم کررہے تھے اس نے ہو چھا کہ آج کوئی مرگیا ہے لوگوں نے کہا کہ تو دیوانہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو شیعہ بیس ۔ ارے بیدن شہادت امام کا ہے کہنے لگا کہ اللہ اکبر یہاں آج اتنے دنوں بعد خبر پہنچی ہے یاتم لوگ سوتے تھے ای طرح ہمارے ان معیان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہی حالت ہے کہ سال بحر تک تو غافل رہے ہیں پھر چو تکتے ہیں میں تو کہنا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت کر واور ایس کتاب اپنے وظائف کے ساتھ دکھو گرمولا ناغلام احمد شہید یا اور غیر معتبر کتا ہیں ہیں۔ (وعظ الینا) فکر آخرت کا میں ہیں۔ (وعظ الینا) فکر آخرت کا میں ہیں۔

حفرت علی کا قصد مشہور ہے کہ ایک تجڑا ان کے سامنے سے گزرا اور آواز لگائی
"النحیار العشرة بدانق" یعنی دس کر یاں ایک وانگ میں یہ آواز سنتے ہی آپ کا ذہن
خیار کے دوسرے معنی کی طرف خفل ہوا یعنی خیر کی جمع آپ ایک چیخ مار کر بیہوش ہو گئے اور
فرمانے لگے کہ جب دس نیکیوں کی قیمت ایک وانگ ہے تو ہم بروں کی کیا قیمت ہے واقعی
کسی چیز کی فکر میں بہی حال ہوتا ہے۔خوب کہا ہے:

بسکه درجان فگارم چیم بیدار توکی هر که پیدا می شود از دور پیدا رم توکی (تذکرة الاخرواشرف المواعظ)

#### اطاعت كامله كاغلبه

ایک اور واقعہ صدیث شریف میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ پریٹان گھررہے تھے آپ نے ان کو بھلانے کے لیے ارشاد فر مایا اجلسوا اس وقت ایک صحابی دروازہ پر تھے جس وقت کہ آپ کی زبان مبارک سے اجلسوا کا لفظ ان کے کان میں پہنچائی وقت دروازہ ہی پر میٹھ گئے ہر چند بہ تھم ان کے لیے نہ تھا لیکن شدت اطاعت غالب آگی اور گوارہ نہ ہوا کہ آپ ایک تھم فرما کیں خواہ کسی کو ہی اور تھیل نہ کی جائے۔ مسلمانو تم میں ذوق اور محبت نہیں طلب صادق نہیں پائی جاتی۔ اگر محبت و طلب ہوتی تو ہرگز ایسے شبہات واعتر اضات پیش نہ آتے۔ (اشرف المواعظ تذکرہ الآخر) علماء برایک فضول اعتر اض

حق تعالی نے شکایت کی ہے محبت و نیا اور آخرت کے چھوڑ دینے کی اور حب و نیا سے مراد ہے کہ دنیا کودین پرتر جیح دی جاوےاور آخرت کا خیال مطلقاً نہ رہے تو بعضے عبین و نیااس کو مطلق کسب دنیا برمحمول کر کے اس تعلیم برمضحکہ کرتے ہیں اور تعلیم کنندوں کی مثال ویتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے ہاں علام کا وخل تھا بادشاہ ان کی مرضی پر چلتے تھے۔مولوی صاحبان نے کہا کہ بادشاہ سلامت بیتمام فوج وغیرہ جوفضول جھکڑا لگا رکھا ہے اس سے فائدہ کیا ہے کار مصارف ہیں مناسب ہے کہ تمام فوج موقوف کردی جائے 'بادشاہ نے ایسا بی کیااور تمام فوج کو موقوف کردیا'غنیم کومعلوم ہوا کہ فلاں بادشاہ نے فوج کو برخواست کردیا ہے فوراً لشکر کشی کی اور سرحد کے قریب آپنجا۔ بادشاہ نے مولوی صاحب سے کہا کہ دشمن حملہ کرے آپنجا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم جا کر فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ گئے اوراس کو جا کر سمجھایا کہ بیہ کام بہت برا ہے کسی کا ملک چھین لینا بڑے گناہ کا کام ہادے ایسا نہ جا ہے عنیم کہیں ایسی تصیحتوں سے بازآ سکتا تھا۔ ناکام واپس آئے۔ بادشاہ سے کہا کے صاحب وہ مانتے نہیں آپ ہی جانے دیجئے۔ آپ کا ملک کیااس کا ایمان گیااس طرح مولویوں کے کہنے پر چلے تو سارا گھر بارچھوڑ جیٹے میں بقسم کہتا ہوں کہ اس الزام کی وجہ صرف یہ ہے کہ علماء کی محبت میں نہیں رہے ان کے یاس سے کے لیے محصدت تو نکالوزیادہ ہمیں تو جالیس دن ہی ہی۔ (وعظ ایساً)

#### توكل كأغلط مطلب

ایک مخص کی حکایت ہے کہ مولوی صاحب سے وعظ میں س لیا کہ جو خدا پر تو کل کرے اللہ تعالی اس کو ضرور رزق پہنچاتے ہیں اور بیمی اس نے ساکدایی جگد بیٹھنا جائز نہیں جہال کسی کا گزرنہ ہو جنگل میں جاکرایک کویں کے قریب آب جاکر بیٹے اور نتظررہے کہ اب میرے واسطےدسترخوان لگ آ وے گا۔ چنانچہدو تین روز گزر کئے اتفاق ہے کسی کا گزر بھی نہ ہوا کئی روز کے بعدایک مسافر آیا سمجھا کہ مجھے بھی بچھوے گاس مسافر نے اس کی طرف تو پشت کی اور (حسب عادت) راسته کی طرف منه کیا که آتے جاتے کودیکھیں کے اور روفی کھا کر چلا گیا' اس کی اس کوخبر بھی نہ ہوئی۔ای طرح ایک اور آیا وہ بھی اسی طرح بیٹھ کراور کھا کر چلا گیا' اس نے اپنے دل میں کہا کہ بیتو بری رسم نکل تیسرا آیا تو آپ فرماتے ہیں ہوں ہوں (صوت ہے جو حکایت ہے کھنکار کی اس مے جومڑ کے دیکھا کہ ایک آ دی فاقہ سے ضعیف و نجیف ہوکر یزا ہے اس کورحم آیا اس نے بلا کررونی تھلوائی وش خوش خوش مولوی صاحب کے پاس مکئے اور كنے لكے كہ توكل برحق مرآب نے عليم ميں كسرر كھي تمي اتى بات ركھ لى بين كہا كھنكار نا بھي یڑتا ہےتو بعضے آ دمی ہاتھ یا وُں تو ژکراس لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ میاں بےفکری ہے کھانے کو ملے گا جین ہے ہیں گئے کھ کرنانہ پڑے گا تو پیکوئی قابل قدرنہیں خدا تعالیٰ کے نزد يك بمى اس كى كوئى قدرنېيس كمال نېيس \_ (اشرف المواعظ وعظ الاتفاق)

## مجاہدہ کے بقدرعطا ہوتی ہے

حضرت سلطان ابراہیم بن اوھم کی حکایت کمی ہے کہ جب بلخ کی سلطنت چھوڑ کر نکلے ہیں تو اول بی دن ایک جنگل میں پنچے وہاں شام ہوگی ایک مقام پر لیٹ رہے ہو کے پیاسے تعے اور قریب بی ایک درویش رہتا تھا 'شب کے وقت ان کے واسطے غیب ہے ایک دستر خوان آیا کہ کھانے کی خوشبو ہے تمام جنگل مہک اٹھا اور اس درویش کے واسطے روثی جو کی آیا کرتی تھیں 'حسب معمول وہ روثی آئی وہ درویش بدو کھے کرجل گیا اور حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ مجھے تو یہاں پڑے ہوئے استے سال ہو گئے میرے واسطے تو یہیں جو کی روثی ہے تی داسطے تو یہیں جو کی روثی ہے تی ایک میں روشی ہے تی کی روثی ہے تی کی روثی ہے تی کی روثی ہے تھے ہیں کی روثی ہے تی تا ہے جاس کے واسطے ایسے کھانے بھیج ہیں

ہاتف کے ذریعہ سے ندا آئی کہ یادکرتو کون تھاادراس کود کھے کر کہ بیکون ہے تو ایک گھس کھدا تھا اس قابل بھی نہ تھا ' پہلے سے شام تک مصیبت بھرتا تھا ' اب بے مثل اس سے زیادہ ملتا ہے ۔ غنیمت نہیں جھتا اگر پسند نہیں فلال درخت کے بینچے تیرا کھر یا جائی رکھا ہے اور گھا سکھودنا شروع کر ۔ غرض تو کل میں تو نے کون سا کمال کیا ہے کمال تو اس مخص کا ہے کہ سلطنت اور حثم و خدم کو ہمارے واسطے اس نے چھوڑ دیا ہے ۔ بہر حال اگر تجھ کوسید حی طرح کھا ناہے کھا در نہ کھر یا جائی تیرار کھا ہے جا ادر سنجال ۔ س کر لرز کمیا اور بہت تو بدادراستغفار کی ایس روٹیوں کے داسطے کوشہ اختیار کرنا تو کل نہیں ۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں:

میان از برائے کنج عبادت گرفتہ اند صاحب دلاس نہ کنج عبادت برائے نان ان برائے کنج عبادت گرفتہ اند صاحب دلاس نہ کنج عبادت برائے نان ان از برائے کنج عبادت گرفتہ اند صاحب دلاس نہ کنج عبادت برائے نان

لقعيح نيت كي ضرورت

ا کی بزرگ کی بزرگ کے یہاں مہمان ہوئے ان میزبان بزرگ نے خادم سے کہا كهاس صراحي ميں لا نا جس ميں دوسرے حج ميں ياني لائے تھے ان مہمان نے كہا كه آپ نے ایک کلمہ میں اپنے وونوں جج غارت کیے ویکھئے انہوں نے کیے عنوان سے اپنے عمل کو ظاہر کیا ہے۔اس معلوم ہوگیا کہ حضرت نے حج کیا ہے اور ایک بی نہیں بلکہ دو حج کئے اس کا توریا ہونا ظاہر میں بھی سمجھ میں آتا ہے۔اس سے بڑھ کر کیجئے حضرت سفیان توری اور ایک دوسرے محدث ایک رات کوجمع ہوئے اور آپس میں پیھبرا کہ ایک دوسرے کواپنی اپنی احادیث سنائیں جیسے آج کل ہمارے مہذبین جمع ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور اس کا نام تباوله خیالات رکھا ہے بعنی تمہارے خیالات سے متقع ہواور ہم تمہارے خیالات سے کیکن وہ حضرات علم دین کی نیت ہے باتمیں کرتے تھے اب علم کہاں اب تو ترقی کے لیے تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔مثلاً تجارت کس طرح ہوتی ہے زراعت کا کیا طریقہ ہے غرض خلاصہ تمام ترسعی کا اکل وشرب ہے۔ سو جناب اگر ترقی اس کا نام ہے تو ہاتھی خوب ترقی کرنے والا ہوگا اور نیز سب جانوروں کوالی ترقی یاد ہےا کیہ کتے کومیں نے دیکھا کہ جب عمرًا وْالا جاتا وه حود نه كمها تا تما ليجا كرايك بموسه كى كپ ميں جمع كرتا بھا۔ پس اگر معاش ہى

کے طریقے جانے کا نام ترقی ہے تو اس کے اندروہ بھی بڑا ماہر تھا اس کو بھی ترقی یا فتہ کامعزز لقب دیں گے اس لیے کہ وہ بڑا انتظام تھا لیکن معلوم نہیں کہ وہ سکے بھائی کے لیے رکھ رہا تھا یا اپنے لیے تو بظاہر تو اپنے ہی لیے رکھتا ہوگا اس لیے کہ اس میں قومی ہمدردی تو ہوتی نہیں اپنے ہم جنس کو دیکھ کر بہت غراتا ہے تو جناب معاش کے طریقے بہت سے یا دہونا اور اس میں ماہر ہونا علم نہیں ہے۔ چنا نجے ایک عاقل کہتے ہیں:

علم نبود غير علم عاشق باقل تلبيس البيس على البيس على البيس على البيس البيس على البيس البيس البيس على البيس البيس على البيس البيس البيس على البيس على البيس البيس على البيس البيس البيس البيس البيس على البيس البيس على البيس ا

ان اشعار کے قائل کو میں نے عاقل اس لیے کہا کہ یہ شعر تان و حلوا کے ہیں اور اس کے معنف کوئی بزرگ نہیں ہیں بہر حال بزرگ ہوں یا نہ ہوں جو پھے انہوں نے کہا ہے وہ مغمون حق ہے۔ الغرض دونوں محدث شام کو بیٹے اور احاد یہ بیان کرتے کرتے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو کہ بررگ نے سفیان توری ہے کہا کہ الحمد لللہ آج کی رات تو ہماری طاعت میں گزری ۔ حفرت بغیان توری فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مواخذہ نہ ہوتو غنیمت ہے فور کرو کہ میری تمام ترسی اس طرف تھی کہ طرف تھی کہ میں اس کی اس میں نہ بری ہوں اور آپ کی کوشش ہی کہ الی صدیثیں بیان کروں کہ جومیرے کان میں نہ بڑی ہوں ۔ پس ہمار امتصود اپنا اظہار علم تھا یہ سن کردونوں رونے گے اور اللہ سے دعا کی اللّٰہم اغفر لنا النے (احس المواعظ میں الزرہ) الکا براولیاء کی نظر اسے عیوب بر ہموتی ہے

جوبرت برے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی نظر ہمیشدا پنے عیوب پررہی ہواور اولیاء تو علیحدہ انبیاء علیم السلام بھی باوجود معصوم ہونے کے اپنے نفوس کا تمریہ بیس فرماتے۔ ویکھئے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام فرماتے ہیں:"و ما ابری نفسی ان النفس لا مارة بالسوء" جن کی نزاہت کی خود حق تعالی گواہی دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:"کذالک نصرف عنه السوء و الفحشاء سوء" کہتے ہیں صغیرہ کواور فرا سے مراد کمیرہ ہے ہی صاف دلالت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ صغیرہ صادر ہوانہ کمیرہ۔ (وعظ الیمنا)

### دوسروں پراعتراض کرنا

ایک مخص کہتے تھے کہ اگریزی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کے پاس دو تھیلے ہیں ایک
آ گے اور ایک چیچے آ مے کے تھیلے میں اپنی بھلائیاں ہیں جو ہر دفت ہیں نظر ہیں اور پیچے
تھیلے میں دوسروں کی بھلائیاں ہیں جو نظروں سے غائب ہیں ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو
دوسروں پراعتراض کرتے ہیں تو کیا ان کے اندر کوئی خوبی کی بات نہیں۔ (وعظ الیفاً)
دوسروں کی خوبیوں پر نظر

ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزید کیساتھا' فرمایا کہ ہاں شاعرا چھاتھا۔ (وعظا بیضاً) اہل اللہ کی مخمل مزاجی

حضرت مولانا شہیدصاحب بہت تیزمشہور ہیں کین اپنفس کے لیے کی پرتیزی نہ فرماتے تھا کی شخص نے مجمع عام میں مولانا سے پوچھا کہ مولانا میں نے سا ہے کہ آ پ حرام زادہ ہیں بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کس نے تم سے غلط کہا ہے شریعت کا قاعدہ ہا الولدللفر اش سومیر سے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ مخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ مولانا میں نے امتحانا ایسا کہا تھا 'مجھے معلوم ہوگیا کہ آ ہے کی تیزی سب اللہ تعالی کے واسطے ہے۔ اہل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر کوئی کہوہ اپنے کوائی سے بدتر جانے ہیں۔ (وعظ الیفاً) کی ذات کو جس قدر کوئی کہوہ اپنے کوائی سے بدتر جانے ہیں۔ (وعظ الیفاً)

ہمارے حضرت حاجی صاحب کی کئی نے تکفیر کی۔ حضرت نے من کر برانہیں مانا اور بیہ فر مایا کہ میں عنداللہ اگر مومن ہوں تو مجھ کو کئی کی تکفیر مصر نہیں اورا گر (خدانخواستہ کا فر ہوں ) تو برامانے کی کیابات ہے۔ (وعظ الیناً)

رحمت اللي كينموني

حدیث میں قصد آیا ہے کہ ایک عورت موسد یعنی فاحشہ تھی جنگل میں جارہی تھی ویکھا ایک کتا پیاسا مرر ہاہے اس کورحم آیا' کنوئیں پراس کو پانی پلانے کے لیے لے گئی' دیکھا تو وہاں

ڈول ری نہ تھااس نے اپنا جری موز وا تارااوراوڑھنی میں باندھ کر پانی نکال کراس کتے کو پلایا اوراس میں جان آئی نکال کراس کتے کو پلایا اوراس میں جان آئی نمام عمر میں اس نے بیٹل نیک کیا 'حق تعالی نے فقط اس کی وجہ ہے بخش دیا۔ بعضوں کی نجات راستہ کے کا نئے ہٹادیئے کی وجہ ہے ہوگئ ہے۔ (وعظ الیفاً) او فی مخلوق پر ترس کرنے کا انعام

حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ دہلوی کی حکایت یاد آئی کہ ایک مرتبہ ان کو بادشاہ نے بلایا تھا' دحوکرعمرہ کیڑے بدل کرشاہی در بار میں چلے جارے تھے راستہ میں دیکھا کدایک نالی ہاس میں کتے کا بحریمس رہاہاوراس سے لکانبیں جاتا ایک خادم بھی ساتھ تھا، تھم دیا کہاس کونکال لو۔اے حضرات ہدردی ہیہ جوان حضرات میں تھی اورجس کوآج کل لوگ ہدر دی کہتے ہیں ہدر دی بلکہ وہ ہمہ در دی ہے فقراء اور مساکین اور مسلحاء کو حقیر جھنے کا تام ہمدردی رکھا ہے۔ ہاں بڑے بڑے لوگوں اور بڑے بڑے عہد پداروں کے ساتھ البتہ ہدردی ہےاس کو ہدردی نہیں کہتے بیتو جاہ پرتی ہے غرض شاہ صاحب نے تھم دیا کہاس کتے کے بیچکوا مخالووہ خادم ننے ذرا کیلئے چیڑے۔حضرت شاہصا حب کوفراست خدا دا داور قرائن ے معلوم ہوا کہ اس کو پچھ نا گوار ہے تو ان حضرات کا یہ نداق ہے کہ اینے کام کے لیے ووسروں کوذرا تکلیف نہیں دیتے فورا آسٹین چڑھا کراس کوخود ہاتھ سے نکال لیا اور حمامی کے یاس بنج کداس کونسل دوتم کواس کی اجرت ملے گی۔ چنانج کرم یانی سے اسے نسل دیا کمیاوہ جاڑے کی وجہ سے مخمر رہا تھا، مرم یانی پڑنے سے اس میں جان آئی تولیہ سے پھراس کو صاف کیا۔ ادنی محلوق پر احسان کرنے اور ترس کھانے کا پھر بدانعام ملا۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب ایک موقع پرتشریف لے جارہے تھے اور راستہ بہت چھوٹا تھا' مرف ایک مگذیڈی تمنی کہ جس پرایک آ دمی بمشکل چل سکتا تھااوراس کے إدھراُ دھر کیچڑ تھا' سامنے ہے دیکھا کہ ایک کتاآ رہائے جب چلتے چلتے کتے کا آ مناسامنا ہوا تو یہ منظر کہ کتا نیجے اترے تو میں آ کے چلوں اور کتا منتظر کہ بیاتریں تو میں چلوں جب اس انتظار میں دیر ہوگئی تو شاہ صاحب نے کتے ہے کہا کہ تو بینچ اترا کتے نے کہا کہ افسوس درویش کا دعویٰ اور بیصالت میلے درویشوں کا ند ہب ایٹار کا ہوتا تھااب ایسے درویش ہیں کہ افتیار کا غد ہب رکھتے ہیں۔ یعنی ایے نفس کو دوسروں برتر جیج دیتے ہیں۔شاہ صاحب نے فر مایا کہ تہمت نہ لگا یہ وجنہیں جوتو کہتا بلکہ بات

یہ ہے کہ میں مکلف ہوں تو مکلف نہیں میں اگر از وں تو کپڑے سب نجس ہو جا کیں گئے ہو وہ کے کہا کہ یہ دوہ کا فاور دھونے میں بے حد کلفت ہوگی اور تو اگر از اتو سو کھ کر پھر صاف ہو جائے گا۔ کتے نے کہا کہ یہ تھیک ہے لیکن تمہارے از نے میں تو صرف ظاہری نجاست میں آلودگی ہوگی جو ایک لوٹا پانی ہے دھل کتی ہے اور اگر میں از گیا تو تم کو یہ خیال ضرور ہوگا کہ میں اس کتے ہے تفضل اور اشرف ہوں اور یہ گندگی وہ ہے جو ہفت قلزم ہے بھی نہ جاوے گی۔ اب اختیار ہے کہ جس نجاست کو چا ہوا ختیار کرلو۔ شاہ صاحب پر ایک حالت طاری ہوگی اور فور آاتر کئے کہ کتا نکل گیا اور اس کے الہام ہوا کہ اے عبد الرجیم جو علم تم کو آج دیا گیا ہوں اور یہ ہوگی اور نور آاتر کئے کہ نی نوع پر ایک مرتبہ ہوگی اور فور آاتر گئے کہ نی نوع پر ایک مرتبہ احسان کیا تھا ہم نے نہ چا ہا کہ تمہار ااحسان اس پر رہاس لیے ہم نے اس کے ایک بھائی سے تم کو اس کا بدلہ دلوادیا۔ یہ معلوم ہوا تو ان پر اور زیادہ رفت طاری ہوئی۔ بہر حال حضرات سے تم کو اس کا بدلہ دلوادیا۔ یہ معلوم ہوا تو ان پر اور زیادہ رفت طاری ہوئی۔ بہر حال حضرات الل اللہ ذرای نیکی ہے نہیں چو تکتے۔ (وعظ الین)

الل الله كااد في مخلوق برانعام

حضرت سیداحمد رفائی کی حکایت ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا خارثی جارہا ہے اور خارش کی وجہ ہے اس کو بخت تکلیف ہے فورانس کو لے کرایک طبیب کے پاس پنچے اور نسخ کھوا کر دونوں وقت اپنے ہاتھ ہے اس کو دوالگاتے تھے تی کہ وہ تندرست ہوگیا لیکن کوئی ذہین آ دمی اس سے کتا پالنے کی اجازت کا استنباط نہ کرے غرض شاہ صاحب نے جب دیکھا کہ بیاب اچھا ہوگیا اور سوکھ کر چلئے بھر نے لگا تو محلہ والوں سے فر مایا کہ اگر کوئی اس کو کھلانے پلانے کی ذمداری کر لے قو فہما ورنہ ہم اس کوا ہے ساتھ لے جا تیں ایک خص ذمدار ہوگیا۔ یہ قصہ تو گزر چکا۔ (وعظ الیضاً)

## تواضع کے رنگ میں گفرانِ نعمت

بعض کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے بیشیطان کا ہتھکنڈ ہے کہ اس کو تعطل سکھلاتا ہے اس لیے کہ جب بھی بید کھے گا کہ اس ذکر شغل نماز کا بچھاٹر تو ہے ہیں رفتہ رفتہ چھوڑ دے گا اس لیے کہ جب بھی بید کے گا کہ اس ذکر شغل نماز کا بچھاٹر تو ہے ہیں رفتہ رفتہ جھوڑ دے گا یت یا د ایسی تو اضع نہیں ہے بلکہ بیکفران اور ناشکری ہے۔ اس تو اضع پر بچھ کو ایک حکایت یا د آگئی ہے میں ایک مرتبدالہ آباد ہے آر ہاتھا گاڑی میں بچھ نوتعلیم یافتہ حضرات کا بھی مجمع تھا ' پچھ دیر تک تو وہ آبیں میں ملمی گفتگو کرتے رہے میں تو سور ہا پھر ایک ہندود ہاں آ گیا اور وہ

کوئی منصف تعابیلوگ آپس میں بیشعر پڑھ رہے تھاس بیچارے کی کم بختی آگئ اس نے ایک شعر کی نسبت بیکہ دیا کہ حضرت اس شعر کو پھر تو فر مائیے ان لوگوں نے اس کو بنانا شروع کیا ایک شعر کی نسبت بیکہ دیا کہ جس مصاحب آپ شاعر بھی ہیں اس نے کہا کہ نہیں ووسرے صاحب بولے اعادہ کا کرنا بخن نہی پر موقوف ہے اور بخن نہی بخن گوئی پر موقوف ہے تو آپ شاعر ضرور ہیں اس نے کہا کہ ہیں شاعر نہیں کہنے لگے کہ جناب بی آپ کا تواضع ہے تیسر ابولا آپا آپ کا تحکی تو آپ بی کا ہے:

مسکین خر اگرچہ بے تمیز است چوں بارہمی برو عزیز ست
اور جھے ہے بار بار عذر کرتے ہیں کہ مولا تا معاف فر بائے راستہ بدون اس کے کنتا
نہیں اس کے بعد انہوں نے کھا تا نکالا اور منصف صاحب ہے کہا کہ جناب آئے آپ بھی
کچھ کوہ موت کھا ٹی لیجئے ایک نے کہا ہا کیں کھانے کی یہ باد ٹی جواب دیا کہ یہ باد ٹی نہیں تواضع ہے کیوں کہ اپنے کھانے کو کھا تا کہتا بھی تکبر ہے اس لیے تواضعاً ہم اس کو گوہ
موت کہتے ہیں۔ پس جیسے ان لوگوں کی تواضع ہے ایسی ہی بعض تواضع کفران میں داخل
ہوجاتی ہے بعض کا کفران ہوتا تو جلی اور بعض کا خفی ہے۔ (وعظ الیضاً)

مخلصانه نيت كيهاته تبليغ كاثمره

کالی کا ایک قصہ ہے کہ ایک مجد میں ایک انسپار نماز پڑھ رہے تے نماز میں تعدیل ارکان نہ کرتے تے جلدی جلدی پڑھ رہے تے وہاں ایک گذھی باہر کا آیا ہوا تھا جب وہ تھانہ وارصاحب نماز پڑھ بچاتو اس گذھی نے کہا کہ داروغہ جی آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ نماز پھر لیج اس کواورزیا دہ غصہ آیا اوراس گذھی بچپارے کوخوب مارالیکن اس نے بھی بچپانہ چھوڑا پٹ کر کہا کہ جھے اپ پٹ کا نم نہیں جھے آپ کی نماز کا بہت فکر ہے میرا دل بہت دکھتا ہے کہ بیٹ کر کہا کہ جھے اپ پٹ کی نماز کا بہت فکر ہے میرا دل بہت دکھتا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہ ہو میراجہم تو اچھا ہوجائے گا گر آپ کی نماز کا کوئی بدل نہیں اس لیے آپ نماز پڑھ لیس ان داروغہ پر ایسا اثر ہوا کہ ان کونماز پڑھنا ہی پڑی۔ اس گذھی کی تمام قصبہ میں شہرت ہوگئی جس نے داروغہ کونماز پڑھوائی تھی سب اس کی قدر کرتے تے ہر کرت کے داسطے اپنے یہاں لیے جاتے تے اور اس کا عطر سب اس کی قدر کرتے تھے ہر کرت کے داسطے اپنے یہاں لیے جاتے تے اور اس کا عطر خرید تے تھام کالی کا ہیر بن گیا اور تجارت بھی خوب چکی ۔ خدا تعالیٰ نے دھلا دیا کہ جو خص

ہارے ساتھ تعلق رکھتا ہے خواہ جھوٹا ہو یا بڑا اس کی عزت ہوتی ہے پس اگر کوئی تم کونفیحت کرےخواہ درجہ میں وہ تم ہے جھوٹا ہی ہوتب بھی نا گوار نہ ہونا چاہیے۔ (حسن المواعظت) حضرت صدیق اکبر کا خوف الہی

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كود يكها كياكها بني زبان كونكال كرمارر بي بي اور یفر مارہے ہیں کہاس نے مجھ کو ہلاکت موقع میں اتاراہاور بدوہ ابو بکر ہیں کہ جن کی نسبت دنیا بی میں ریشارت ہے ابو بکر فی الجنته ہم جیسوں کی بیادت ہے کہ اگر خواب میں جنت كى بشارت موجاو يوابحى سب جيمور بينصين ان كوصرف جنت بى ميس جانامقصود ندتها بلكهايي ما لك كوراضى بحى كرنامقصود تعارد كيمواكركوئي آقاية غلام كى دعوت كردية وه غلام أكروفادار بتقواس كوكهانا كهاني سيزياده اس كااجتمام بوكاكمة قاخوش بواورا كرذرابهي اس كواحمال اس کا ہے کہ آقا مجھے ناراض ہے تو وہ سارا کھا نااس کے داسطے زہر ہوجاوے گا اور اگر کوئی کے کہ الله تعالی جنت میں ای کو بھیجیں کے کہ جس سے راضی ہوں کے پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بمرضی الله تعالى عنه كواس قدر فكر تعاجواب يهب كدب شك بهجانة تنطيكن بسبب خوف اللي كان كو یا خال ہوتا تھا کہ خدا جانے اس وقت بھی وہ رضا حاصل ہے یانہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عندایسا دل کہاں سے لاتے کہاس وقت کی رضا پر کفایت کر کے بے فکر ہوجاتے ہماراول تو پھر ہوگیا ہم کوتو فکرنہیں اب جواس حدیث پرشبہ تھاوہ دفع ہوگیا۔ دیکھو!اگر کسی کوکسی ہے محبت ہوجاتی ہے تو اگر محبوب کی ذرائمی تاک چڑھتی ہے تو محت کی جان نکل جاتی ہے اوراس کی پوری سعی یہ ہوتی ہے کہ بوب مجھ سے ایک منٹ کو بھی ناراض نہ ہو جب مجازی کے جبین کی بر کیفیت ہے تو محبوب حقیقی کی توجوحالت بھی ہوکم ہے۔ (حسن المواعظت)

بینیمبر صلی الله علیه وسلم برخوف الهی کا غلبه
جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم جورحت للعالمین بین بدر کے واقعه میں دیموکیا فرمایا '
قصه بیه بوا تھا که غزوه بدر کے اندرقیدی آئے تھے حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کے بارے میں میں محابر ضی الله تعالی عندی رائے برحمل میں محابر ضی الله تعالی عندی رائے برحمل فرمایا 'اس برعمّاب نازل ہوا تو حضور صلی الله علیه وسلم رونے سلے اور فرمایا که آج عذاب الهی

نازل ہوتا تو سرف حضرت عمر بچتے 'اللہ اکبرجن کی ذات رحمۃ للعالمین ہے وہ خوف الہی ہے رو دیں اور بیفر مادیں کہ میری غلطی کی وجہ سے عذاب آ گیا تھا اور ہم جیسے جو کس شار وقطار میں نہیں سیجھیں کہ فلاں فخص پر ہماری گتاخی کی وجہ ہے آفت آئی ہے کتنا بڑا ہمل قصہ ہے۔ بہ بیس تفاوت راہ از کجاست تا کمجا (وعظ الحضوع)

ا کابر کی تواضح

مولانا اساعیل صاحب شہید نے وعظ فر مایا ایک مخص نے کہا سجان اللہ آپ کا کیساعلم ہے مولانا نے فر مایا کیا علم ہے میں تو ایک اونی ساطالب علم ہوں اس مخص نے کہا کہ یہ آپ کی تو اضع ہے فر مایا کہ بیس بی تو بڑا تکبر ہے اس لیے کہ اس بات کا کہ گی ہوئی ہے دالا اس بات کا مدگ ہے کہ میں بڑا صاحب بصیرت ہوں میری نظراتی دور تک بینچی ہوئی ہے کہ اس کے مقابلہ میں بیرمیراعلم کوئی چیز نہیں ایک تو بیاوگ سے کہ آپ اپنی تو اضع کو بھی تکبر جانے تھے ایک ہم میں بیرمیراعلم کوئی چیز نہیں ایک تو بیاوگ سے کہ آپ اپنی تو اضع کو بھی تکبر جانے تھے ایک ہم ہیں کہ تکبر کو بھی تکبر جانے تھے ایک ہم

غيرواقعي اعتقاد برتكيه كرنا

افعف طماع ایک بزرگ تھے طمع ان پر بہت غالب تھی جن پرطع اور بخل کا غلبہ ہوتا ہے لوگ ان کوخوب بناتے ہیں ای طرح ان کے ساتھ بھی لوگ بھی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ جارہ ہے تھے لڑکے ان کو چھیڑنے گئے لڑکوں کو منتشر کرنے کے واسطے کہا کہ میر ب ساتھ کیا آ رہے ہود کیموفلاں جگہ مشائی تقسیم ہور ہی ہولا کے اس طرف دوڑنے گئے آ پ بھی چھے بیچے بیچے ہولیے کہ شایدواقع میں تقسیم ہور ہی ہو حالا نکہ ان کوخود ہی اس طرف بھیجا ای طرح ہم نے اپنے مریدین کے دل میں ہاتھ میں بڑی لمبی تبیع لے کر اور سر جمکا جھکا کرخود ہی تو اعتقاد پیدا کیا۔اب وہ اس اعتقاد کی وجہ ہے جھوٹی تھی با تیں بنانے لگا تو خود ہی دھو کہ بیس آ گئے اور اپنے نفس کی سب شرار تیں بھول گئے۔ خیال تو فر مائے کتنا بڑا جہل ہے تو یہ ساری خرابی کس چیز سے ہوئی ایس بے تو یہ ساری خرابی کس چیز سے ہوئی ایس ایسے آ پ کوا چھا بچھنے سے۔ (وعظ ایضاً)

ایک صاحب کاالله والے کوتنگ کرنا

ایک بزرگ تصان کی ایک مخص نے دعوت کی جب وہ کھانے کے لیے بلانے آ اتو اس کے ہمراہ تشریف لے گئے 'جب گھر پہنچ تو اس مخص نے کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے '

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

فرمایا کہ بھائی تم نے دعوت کی تھی' کہنے لگا کہ آپ بھی عجیب آ دمی ہیں لوگوں کے سر ہوجاتے ہیں جاؤکیسی دعوت ہوتی ہے وہ بزرگ چلے آئے وہ فضل پھر آیا کہ آپ بھی عجیب فضل ہیں اس قدرنخ و بازیاں دعوت کی تھی چلتے کیوں نہیں ۔ ساتھ ہو لئے جب پہنچ تو پھر کہا کہ آپ کیوں آئے' فرمایا کہ آپ کو اس کے اور کہا کہ آپ کو اور کہا کہ آپ بھی ہیں کو اور آپ کو دی دی وی میں آبان نہ مان میں تیرامہمان' پھر چلے گئے وہ پھر آیا اور کہا کہ آپ بھی ہیں بڑے متکبراب آپ کو دی دی وفعہ بلاؤں جب آپ آویں گئے چراساتھ ہو لئے' خواس اس ظالم نے تین چار مرتبدایسائی کیا اور وہ بزرگ ہر مرتبہ آتے تھے اور لوث جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ فخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ فدا کے واسطے میر اقصور معاف فرمائے' میں نے بیچر کت قصدا آپ کے امتحان کے لیے گئی معلوم ہوگیا کہ واقعی آپ بزرگ میں فرمانے کے جس بھی ہوتی ہیں فرمانے کے جس بھی ہوتی انسان کی حقیقت

ایک محض ایک بزرگ کے سامنے ہے اکرتا کم تا ہواگر را ان بزرگ نے فر مایا کہ اتراکرمت چل اللہ تعالی ایک چال کو دوست نہیں رکھتا 'بہت بکر ااور کہا" انت تعرفنی من انا" جانے نہیں میں کون ہوں ان بزرگ نے فر مایا جانتا ہوں "ادلک نطفة قدرة "لانی ابتداء تو تیری یہ ہے کہ تو ایک گندہ پانی ہے۔"واخو ک جیفة ندرة" اور انتہا تیرا مردار دیزہ ریزہ ہے۔"وبین ذالک تحمل العدره "اور اس کے درمیان حالت یہ ہے کہ تو پیٹ میں اٹھارہ ہے۔ (وعظ الینا) مرت عمررضی اللہ عنہ کا قبول اسلام

وسلم ) کوتل کرنے کے لیے جاتا ہوں وہ ن کرسہم کئے کہ بیعمر ہیں خدا جانے کیا کر کے رہیں کے اور آ ب کے یہاں پہرہ نہیں چوک نہیں الله اکبر ہارے بزرگوں برکیسی کیسی مصبتیں آئی ہیں کیکن ہر حال میں ثابت قدم رہے ایک ہم ہیں کہ ذراسی بات میں پیھیے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچانہوں نے س کرکہا کہ میاں محمصلی الله علیہ وسلم کو پیچھے تل کچو سہلے ایے بہنوئی اور بہن کی تو خبرلو کہ وہ مسلمان ہو گئے بین کر جعلا محئے اور اس وقت بہن کے یہاں بہنچے وہ دردازہ بند کئے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کنڈی بندھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو بہن بہنوئی دونوں سہم گئے اور قر آن مجید چھیا کر درواز ہ کھول دیا' یو ٹیماتم کیا پڑھے تھے انہوں نے نہ بتلا یا انہوں نے بہن کو مار کرلہولہان کر دیا اور کہا بتلا و' بہن نے کہا خواہ ماروخواہ جھوڑ وہم تو قرآن پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھ کود کھلاؤ ' بہن نے کہاتم نایاک ہو عسل كروتوتم كودين چنانچهان كونسل كرايا پعران كوقر آن ديا بيرآيتين نظريرين" طه ما انولنا الغ"و كيه كرجيران ره محية اورول برايك چوث كى اوركها كه مجه كومجر (صلى الله عليه وسلم) ك یاس لے چلو۔ چنانجہ وہ ان کوآپ کی خدمت میں لائے آپ مع اپنے اصحاب کے درواز ہ بند کئے بیٹھے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بعض محابہ ڈرے اور درواز ہ کھولنے کی جراًت نہ ہوئی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کھول دؤوہ آئے آئے نے ان کو بغل میں اس زورے دبایا کہ بے تاب ہو گئے اور بیاس لیے کیا تا کدان کوائی قوت کا محمنڈ ندر ب كه ميس بردا زور آور مول اكر ايمان نه لايا تو غالب آسكتا\_غرض وه مسلمان موكئ\_ (اشرف المواعظ التذكير وعظ الظلم)

صحابہ کرام میں تنگی کا عالم حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجد میں عور تیں بھی نماز کوآیا کرتی تھیں اور بعض محابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم ایسے تنے کہ ان کے پاس بقدر کفایت بھی کپڑ انہ تھا تھوڑ اسا کپڑ اہوتا تھا کہ اس کوآ کے سے لپیٹ کر کرہ لگا لیتے تنے تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو تھم فر مایا تھا کہ جب تک مرید سید ھے نہ کھڑے ہوجاوی تم سجدہ سے مت اٹھا کروتا کہ بدن نظر نہ پڑ جاد ہے یہ لوگ شے غریب اور یہ تنے فقراء ومساکین ۔ آج کل بتلائے ایساکون ہے۔ الا ماشاء اللہ۔

# كتاب الكرامات

# پنجمبر صلی الله علیه وسلم کے موے مبارک کی برکات

عن عثمان بن عبدالله بن وهب قال فارسلنی اهلی الی سلمه بقد ح من ماء و کان اذا اصاب الانسان عین او شئی بعث الیها فخضبة لها فاخرجت من شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم و کانت تمسکه فی حلجد بن قصة فخضخضة له شرب منه قال فاطلعت فی الجلحل فرایت شعرات حمراء. (رواه البخاری)

عبداللہ بن وہب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھے میرے کمر والوں نے مفرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیالہ پانی کا دے کر بھیجا اور یہ قاعدہ تھا کہ جب کی انسان کونظر وغیرہ کی تکلیف ہوتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پانی کا پیالہ بھیج و یتا ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے جن کو انہوں نے چا ندی کی نکل میں رکھا تھا 'پانی میں ان بالوں کو ہلا دیا کرتی تھیں اور وہ پانی بیار کو پلا دیا جا تا تھا۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے جو جھک کرنگی کو و یکھا تو اس میں چند سرخ بیال تھے۔ اس حدیث معلوم ہوگیا ہوگا کہ ایک صحابیہ کے پاس نکلی میں بال رکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ برتاؤ کیا جا تا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جا تا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکنے لگے تھے جس ہو کیکھنے والوں کو خضاب کا شبہ ہوتا تھا ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب بھی نہیں کیا کیونکہ کل سفید بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے خواب کے خواب کی کھنے والوں کو خضاب کا شبہ ہوتا تھا ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب بھی نہیں کیا کیونکہ کل سفید بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی خواب کر وعظا موالوں المور در ن المواعظ ہو

#### تبركات نبويه سيحصول شفا

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبسها فتحن تغلسها للموضى نستفشى بها. (رواه مسلم)

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبہ طیلسیانی کسروی نکالا جس کا گریبان اور دونوں چاک پرریشم کی سنجاف کی ہوئی تھی اور کہا کہ بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا ان کی وفات کے بعد میں نے اسے لیا۔حضور صلی الله علیہ وسلم اسے بہنا کرتے تنے اور ہم اس کو پانی میں دھو کروہ پانی بیاروں کو پلاد ہے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے۔ (وعد ایسنا) اللہ کے کلام کا ایر

میں نے ایک سیاح سے سنا کہ کسی مقام پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی کہ اس کا ایک حصہ پھر ہے ایک لکڑی ایک کنگر ایک غیر معلوم انجنس اور لوگوں نے اس کا بیقصہ بیان کیا کہ کسی بزرگ کے محور کلی تھی انہوں نے فر مایا کیا ہے پھر ہے یا لکڑی ہے یا کنگر یا پچھاور تو ان سب چیز وں میں ان کا تھوڑ اتھوڑ اجز و پیدا ہوگیا یعنی پچھ حصہ لکڑی ہوگیا پچھ پھر کے کنگر پچھ غیر معلوم انجنس ۔ پ

حضرت جنيد بغدادي كيحل مزاجي

حضرت جنیدگوایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کی بات پر برہم ہوکر بلا بھیجا۔ حضرت جنگ ساتھ سے جب رو برو ہوئے تو خلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت جنگ چونکہ نو جوان تھے نیز ان کے بیرکو برا بھلا کہا جارہا تھا' آ پ کو جوش آ یا' قالین پُر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی آ پ نے اس پرنظر ڈالی تو وہ شیر مجسم ہوکر خلیفہ کی طرف حشم آ گیس نظرے ویکے لگا' حضرت جنید کی جو

اس پرنظر پڑی تو آپ نے حضرت شبائی کو گھور کرد کھاا دراس شیر کو تھیک دیاوہ شل سابق شیر قالین ہوگیا۔ تھوڑی دیر میس حضرت شبائی نے اشارہ کیا اور پھر جسم ہو کرسا سنے ہوااس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ اس پر پڑی خوف کے مار ہے تھرا گیا اور دست بستہ اپنی جرائے کی معافی چاہی مضرت جنید کے اس شیر کومشل سابق کردیا اور خلیفہ وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ کھے اندیشہ نہ کریں آپ کو کہ تھرنز نہیں ہنچ سکتی آپ خلیفہ وقت جی اطاعت اور ادب ہم پرواجب ہے یہ لڑکا ہے آداب شاہی سے واقف نہیں ہے آپ کا جودل جا ہے کہئے۔

#### حضرت سلطان جی کی کرامت

ایک حکایت یاد آئی ایک مرتبه حضرت سلطان بی کے یہاں ایک وزیر حاضر تھا کھانے کا وقت آیا خادم نے کھانالانے کی اجازت چاہی وزیروں کے دل جس بے خطرہ ہوا کہ آئی مجھلی کے کباب ہوں تو خوب ہو حضرت سلطان بی اس خطرہ پر مطلع ہو گئے خادم سے فرمایا کہ ذرائھہ جاؤتھوڑی دیر میں اس نے پھر دریافت کیا 'آپ نے پھر یہی جواب دیا حتی کہ کہودیر کے بعدایک محض دسترخوان میں مجھلی کے کباب لے کرحاضر ہوااور عرض کیا کہ یہ چھلی کے کباب لے کرحاضر ہوااور عرض کیا کہ یہ چھلی کے کباب ماضر ہیں مگر ذراوقت کی مخائش دیکھ کر بہت متحیر ہوا' آپ نے وزیر سے فرمایا لیجئے مجھلی کے کباب حاضر ہیں مگر ذراوقت کی مخائش دیکھ کر فرائش کیا گئے خوض آپ کے اندرایک محبوبیت کی شان تھی۔ ایک حضرت مخائش دیکھ کر فراکھا کر بسر کرتے تھے اور بھی بھی وہ بھی نہ ہوتے تھے اصل ہے کہ علا دالدین تھے کہ گور کھا کر بسر کرتے تھے اور بھی بھی وہ بھی نہ ہوتے تھے اصل ہے کہ علا دالدین تھے کہ گور کھا کر بسر کرتے تھے اور بھی بھی وہ بھی نہ ہوتے تھے اصل ہے کہ علا دالدین تھے کہ گور کھا کہ دخنداں است

حضور صلی الله علیه وسلم کے ذکر کی برکات

میں نے ایک تماب نظر الطیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود تھانہ بھون میں طاعون تھا تو میں نے بہتجر بہ کیا کہ جس روز اس کا کوئی حصہ لکھنا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ بیں سنا جاتا تھا اور جس روز وہ نانے ہوجاتی تھی اس روز دو جارا موات سننے میں آتی تھیں۔ ابتداء میں تو میں نے اس کوا تفاق پرمحول کیالیکن جب کی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک لی برکت

ہے۔ آخریس نے بیالتزام کیا کہ دوزانہ اس کا حصہ پھولکھ لیتا تھا آج کل بھی لوگوں نے بھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف وجوانب سے لکھا ہے تو ہیں نے ان کو یکی جواب میں کھا کہ نشر الطیب پڑھا کر وگر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ مجلس منعقد کی جادے اور اس میں مضائی منگائی جادے اورائی فخض بیٹے کر پڑھے اور سب بیٹے کر سنیں کیونکہ ان التزامات میں علاوہ اور فذکورہ خرابیوں کے ایک بیہ بھی کی ہوگی کہ بھی ہوگا کہ می نہ ہوگا کیونکہ اس قدر انتزامات کے ساتھ دوام مشکل ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دوسرے وظا کف کی طرح روز مرہ اس کا بھی وظیفہ مقرر کر لیا جاوے بینہیں کہ سال بھر میں ایک دود فعہ مقررہ تاریخوں پڑلل اس کا بھی وظیفہ مقرر کر لیا جاوے بینہیں کہ سال بھر میں ایک دود فعہ مقررہ تاریخوں پڑلل کر سال محرم کی طرح اور پھر سال بھر تک کروٹ نہ لی۔ (انٹر ف المواعظ) (وعظ النور) برزرگول کو ناراض کر نے کا و بال

ایک مقام پرایک بزرگ ہے کوئی مخص الجھا' دونوں طرف خٹک خٹک جواب ہوئے'
ان بزرگ کے پاس سے وہ مخص بچاس قدم بھی نہ گیا ہوگا کہ دل میں ایک چوٹ ی گئی اور
قدم آگے نہ بڑھا اور والپس آ کر ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے میر اقصور معاف کر واور یہ کہا
کہ خدا جانے جھے کو کیا ہو گیا کہ میں قدم آ مے بڑھا تا تھا اور پیچھے کو ہما تھا وہ بات کیا تھی یہ
نہیں کہ ان بزرگ نے بچھ تصرف کیا ہو بلکہ اس پرایک سرکاری بیا دہ مسلط ہوگیا اور کشاں
کشاں اس کو پکڑلا یا' غرض جب ان بزرگ نے تصور معاف کیا جب وہ گیا۔ (الا تفاق)
می صلی الند علیہ وسلم کی توت جسمانی

قوت جسمانی حضور صلی الله علیه و سلم میں اس درجہ تھی کر رکانہ ایک پہلوان تھے اور ان میں ایک ہزار مردوں کے مقابلہ کی قوت مشہور تھی اس نے آپ سے بیشر طکی کہ اگر آپ مجھ کو بچھاڑ دیں تو میں آپ پرایمان لے آؤں کوئی پوجھے نبوت کے لیے پہلوانی بھی لازم ہے مرحضور صلی الله علیه وسلم نے اس کواشا کر ہے مرحضور صلی الله علیه وسلم نے اس کواشا کر بھینک دیا 'اس نے کہا کہ اس مرتبہ تو ایسا ہوگیا دوبارہ گراد ہے تو جانوں' آپ نے بھر بھینک دیا' وہ ایمان لے آیا۔ (الذکر وعذا انظم)

#### سفر جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد

حضرت علاو الدین الحضر می حضرت صدیق اکبرضی الله تعالی عندی خلافت میں جب غزدہ مرتدین کے لیے بحرین پر گئے اور راستہ میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ سے کہ شتی تیار نہتی تھبر نے کوکہا فرمانے گئے کہ خلیفہ کا تھم ہے جلدی چنچنے کا اس لیے میں نہیں تھبر سکتا اور یہ کہ کر دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپ نہی موئی علیہ السلام کی برکت سے بی اسرائیل کو دریا سے پارکیا ای طرح آج ہم کو ہمارے نبی محصلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پاراتارو سے اور دعا کر کے کھوڑ اوریا میں ڈال دیا وریا یا رہوگیا اور سارالشکر دریا پار ہوگیا۔ (مہمات الدعا) اللہ والول کے مشورہ کے خلاف کرنے کا و مال

ہمارے حضرت حاجی صاحب کی خدمت ہم ایک مخص آئے انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے مدید جانا ہے کس طرف کو جاؤں فرمایا کہ بنج ع کو جاؤں دوسرے ایک اور آیا اس نے بھی مشورہ لیا اس کو کہا سلطانی راستہ کو جاؤسوجس کو بنج ع کے راستے جانے کے لیے فرمایا تھاوہ بھی کسی مصلحت سے سلطانی ہی راستہ کو گیا اور حضرت کے مشورہ پڑمل نہ کیا اس کوہ یہ بھی بہت تکلیف ہوئی اور جروں سے بھی سابقہ پڑا اور ان سے الگ تکلیف پنجی اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھاوہ راحت سے چلا گیا۔ حضرت سے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ نے راستہ کا مشورہ دیا تعاوہ راحت سے چلا گیا۔ حضرت سے اس کی وجد دریافت کی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستہ کا مشورہ دیا اور اس کو دوسر سے راستہ کا اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب بہلا آیا میر سے دل میں وہی آیا جو اس کو بتایا اور جب دوسرا آیا میر سے دل میں اس وقت وہ ی بہلا آیا میر سے دل میں اس وقت وہ ی بہرا آگا میں وہ می آیا جو اس کو بتایا اور جب دوسرا آیا میر سے دل میں اس وقت وہ ی بہرا آگا می مشورہ دیا سوالیہ خوص سے واقعی غلطی کم ہوتی ہے۔ (وعظ دہم ذم ہوی)

ایک بزرگ کی خدمت میں چندآ دئی جوسفر کرنے والے تھے ملنے اور رخصت ہونے آئے جب وہ جانے کے قو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو کچھ وصیت کیجئے ان بزرگ نے جب وہ جانے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم کو تو ہاتھی کا گوشت نے فر مایا کہ ہاتھی کا گوشت کھانے کا خطرہ بھی نہیں گزرتا۔ یہ آ ب سے لیوں فر مایا فر مایا کہ میرے منہ سے اس وقت

اییا ہی لکلا واللہ اعلم کیا وجہ ہے وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ اتفا قاً راستہ بھول گئے اور ایک بیابان میں پنیج اور مجوک و پیاس سے بہتاب ہوئے اتفاق سے ایک ہاتھی کا بحد سامنے د کھائی دیا'سب نے اتفاق کیا کہ اس کوکاٹ کر کھانا جا ہے ایک نے ان میں سے مع کیا کہ تم کوکیا حضرت کی وصیت یا زنبیں ہے۔انہوں نے مجھ پروا ہمیں کی اورسب نے خوب اس کا موشت کھایالیکن اس ایک نے نہیں کھایا اور گوشت کھا کرسورے کیوں کہ تھکے ماندے ہور ہے تھے مگر جس نے نہیں کھایا تھا اس کو نیندنہیں آئی' جاگتا رہا' تھوڑی دریمیں ایک جماعت ہاتھیوں کی آئی اوران میں ایک ہتھنی بھی تھی اس نے اپنے بیچے کو تلاش کرنا شروع کیا' تلاش کرتے کرتے وہاں بھی آئی جہاں بہلوگ سوتے تھے اور ان سونے والوں میں ے ایک کا منہ سونکھا تو اس کے گوشت کی بوآئی اس نے ایک ٹا تک بریاؤں رکھا اور دوسری سوتھ سے پکڑ کراس کو چیرڈ الا ای طرح سب کا کام تمام کردیا پھر آخر میں اس کے یاس آئی چونکہاس کے منہ ہے بونہ آئی اس کوسونڈ ہے اٹھا کرائی کمریر بٹھالیا اور ایک جانب کو لے چلی اورایک میوہ دار درخت کے نیچے لے گئی اور تفہر گئی اس نے خوب سیر ہوکر میوہ کھائے اس کے بعداس کوراستہ برجھوڑ آئی۔ان حضرات کی شان میہوتی ہے:

گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود (دعظاییناً)

طبعی خوف فطری ہوتا ہے

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کی نے بادشاہ سے ان کے متعلق کچھ کہد ہا اوشاہ نے ان کوطلب کر کے اپنے پاس بلایا اور جوسوال ان سے بادشاہ کرتا تھا براہ جرائت وہی سوال وہ بزرگ کرتے تھے جی کہ اخیر میں بادشاہ نے کہا کہ کوئی ہے ان بزرگ نے بھی فر مایا کہ کوئی ہے ان بزرگ نے بھی فر مایا کہ کوئی ہے ای وقت ایک شیر غز اتا ہوا کوشہ سے نمودار ہوا 'بادشاہ اور سب لوگ بھا کے سب کے ساتھ یہ بھی بھا کے جیسے جب موی علیہ السلام کو تھم ہوا کہ عصا کو ڈال دواور وہ ڈالنے سے اثر دھا بن کیا تو موی علیہ السلام خود دوڑ نے اگرا فتیاری فعل ہوتا تو خوف نہ کرتے 'غرض کہ کرامت اختیاری اور دائی نہیں ہوا کرتی اور تھر فات اختیاری دوح کے لیے کسی دلیل سے کرامت اختیاری اور دائی نہیں ہوا کرتی اور تھر فات اختیاری دوح کے لیے کسی دلیل سے

ٹابت نہیں اور بلا دلیل اعتقاد جائز نہیں کہ خلاف ہے:''قال اللّٰہ تعالیٰ ولا تقف ما لیس لک به علم''کے۔(وعظ ایضاً) اہل اللّٰہ کا کرامت کے صدور سے گھبرانا

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے پاس جنت سے شربت آیا رونے گے ہو چھا کہ اس نعمت سے خوش ہونا چاہیے نہ کہ رونا فر مایا کہ ڈرتا ہوں کہ ہیں بیاستدراج غضب نہ ہواس کی مثال ہے کہ معلم کے پاس دولڑ کے ہوں معلم صاحب ایک کو سزادی دومرے کو چھوڑ دیں بیہ سوچ کر کہ کل سبق یاد کر کے نہ لایا تو خوب سزادوں گا کڑکا تو خوش ہو گیا کہ میں نے گیا مگر نہیں معلوم کہ معلم صاحب کے جی میں کیا ہے طالب صادت کو چاہیے کہ فرما نبردار رہے کشف و کرامت کا طالب نہ ہوانشاء اللہ تعالی مقصود حقق تک بہنے جائے گا۔ (مقالات و حکمت ذم ہوئے)

حضرت میاں جی کی کرامت

ایک کرامت حفرت نیخ الٹیوخ قطب العالم میاں جی نور محمصاحب قدس الله سروکی مشہور ہے کہ آ ب کے یہاں کوئی تقریب تھی۔ حضرت پیرانی صاحب آ کھوں سے بالکل معذور تھیں عور توں کا بجوم ہواان کی مدارت میں مشغول ہو کیں گر بینائی نہ ہونے سے خت پریشان تھیں۔ حضرت رحمتہ اللہ سے بطور ناز کہنے گئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آ ب ولی ہیں کیا جانیں ہماری آ تکھیں جب درست ہوجا کیں تب ہم جانیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ باہر بلے کئے دعا فر مائی ہوگی اتفا قاحضرت پیرانی صاحبہ بیت الخلاء تشریف لے کئیں۔ راستہ میں دیوار سے کر گلی و ہاں غثی ہوگئی اور کر پڑئ تمام جم پینے پینے ہوگیا ' آ تکھوں سے بھی بہت دیوار سے کر گلی و ہاں غثی ہوگئی اور کر پڑئ تمام جم پینے پینے ہوگیا ' آ تکھوں سے بھی بہت پینے لکھا' ہوٹی آ یا تو خدا کی قدرت دونوں آ تکھیں کھل گئیں اور نظر آ نے لگا' حضرت میاں جی صاحب کی دعا کا یہ اگر ہوا یہ کرامت تھی حضرت میاں جی صاحب کی ۔ (وعظ الیغاً)

ایک بزرگ یہاں آیا کرتے ہیں۔حضرت مولانا گنگوبیؓ سے بیعت ہیں وہ صاحب کشف ہیں وہ کہتے تھے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پر میں فاتحہ پڑھے گیا تو مولانا نے مجھے ایک لقب دیا وہ اشعار ورد کے اور نعت کے اور پیروں کی مرح میں بہت پڑھا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

کرتے ہیں قواس کے مناسب مولانا نے ان کولقب دیا محمہ بھاٹ ہنتے تھے کہ بھائی ہمیں تو مزارے پہلقب مولانا نے دیا ہے۔ مولانا ظریف بہت تھے دیکھے ظرافت تواس کوسوجستی ہے کہ جو کلفتہ ہو وہاں تو شکفتگی ہی شکفتگی ہوگی یہاں تو رنے وہ کا دغیرہ بھی رہا کرتے ہیں بی تو بزے فرصت کے کام ہیں کہ لوگوں کے لقب تجویز کریں۔ حکیم معین الدین صاحب مولانا کے ماجزادہ یوں فرمات کے شروع میں جاڑے بخار کی صاحب اور کی تو لوگ مولانا کی قبرے می لالا کر باندھنے لگئے باندھتے ہی بخار بالکل موقو نہ ہو جو اتا میں قبر میں مٹی ڈال دوں تو وہ پھراڑ جاوے میں دتی ہوگیا۔ حکیم صاحب قبر پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دیکھئے معزے آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہوئی کہاں تک مٹی ڈلواؤں اب اتمام جست کے لیے میں کہ جاتا ہوں کہ اب کی اور مٹی ڈالے دیتا ہوں پھر چاہے قبرر ہے بنادر ہے میں مئی نیڈالوں گا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر ہے ہوا با ایک ٹوکری بھی مئی نیڈالوں گا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر ہے ہوا با ایک ٹوکری بھی مئی نیڈالوں گا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر ہے ہوا با ایک ٹوکری بھی مئی نیڈالوں گا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر رہے ہوا با ایک ٹوکری بھی مئی نیڈالوں گا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کیا کر رہے ہوا با ایک ٹوکری بھی مئی نیڈالوں گا۔ یہ کہ کر چا تا ہوں کہ ایجی انہوا۔ (حن العزیز) مشورصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم

ایک عالم حافظ محفظیم الله صاحب پیاور کے تصاور ساہے کہ صاحب نبیت ہمی تنے نابینا بھی اور خود قصد آنا بینا ہوئے تنے خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دو درخواتیں کیں ایک تو یہ کہ آپ کود کھی کر پھر کسی کو نہ دیکھوں اور دوسری یہ کہ آپ کو ہمیشہ دیکھ کر درخواتیں کیں ایک تو یہ کہ آپ کود کھی کر پھر کسی کو نہ دیکھوں اور دوسری یہ کہ آپ کو ہمیشہ دیکھ لیا کروں ۔ چنا نچہ جس وقت المجھ تو تا بینا تھے کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت سے برابر مشرف ہوتے رہتے تھے۔ ایک میرے ہم نام تنے مولوی اسحاق علی صاحب کے نانا وہ وہاں صوبیدار تنے وہ بیان کرتے تنے کہ اگر ان سے کوئی دیں برس بعد ملتا تو ہاتھ میں ہاتھ لیے بی پیجان لیتے کہ فلاں مخص ہاس قد رتو کی حافظ تھایا اسے کرامت کئے۔ (ایمنا)

حضرت حاجی صاحب کی کرامت حاجی الله رکھے خود بیان کرتے تھے اور وہ ہر کی بزرگ کے معتقد نہ تھے اس لیے ان کی روایت بہت معتبر ہے وہ کہتے تھے کہ جب میں مکہ معظمہ لیا تو میں خود حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا' مجمع میں پاس جاکر ملنا خلاف ادب تھا اس لیے چیکے ہے جاکر الگ ایک کنارہ بینے گیا' مجمع متفرق ہونے کے بعد جاکر ملوں گا' فوراً فرمایا کہ اس وقت ہوئے وطن آئی ہے۔ کوئی تھانہ بھون کا تو اس مجلس میں نہیں ہے اس وقت میں نے عرض کیا کہ میں ہوں حضرت ان کو کہیں بچپن میں دیکھا ہوتو دیکھا ہو باتی اس عمر میں تو بالکل نہ بچپان کتے تھے۔ حضرت ان کو سینہ ہے لگایا اور پوچھا کہ کس کے لڑکے ہو میاں کہیں اس طرح بن ملے میشہ جاتے ہیں اطلاع تو کر دیتے۔ یہ قصہ وہ خود مجھ سے بیان کرتے تھے۔ (ایسناً) بیٹھ جاتے ہیں اطلاع تو کر دیتے۔ یہ قصہ وہ خود مجھ سے بیان کرتے تھے۔ (ایسناً)

ایک زانی کی حکایت ہے کہ وہ زنا کر کے شل کرر ہاتھا عسل کا پانی نالی سے بہدرہاتھا ایک بزرگ کا گزر اُدھرہے ہوا اس پانی کو دیکھے کر فرمایا اس میں زنا بہدرہا ہے۔ پوچھا حضرت آپ کو کیوں کرمعلوم ہوا' فرمایا کہ کوئی زانی عسل کررہا ہے جھے پانی کے ہر ہر قطرہ میں زنا کی تصویر نظر آتی ہے۔ (ہفت وعظم دوم) عشق کے آثار

حضرت حافظ ضامن صاحب رحمت الدعلية النج مرشد حضرت ميال جي صاحب كمراه جوتا بغل مي لي كراور كردن مين توبره و ال كي مختما نه جات تتحاوران كرائك كي سرال بهي و بين تعي لوگول في منع كيا كه آپ اس حالت مين نه جايا كرين وه لوگ وليل وحقير بجعين مي فرمايا وه افي اليي بين مين جاوين اورا پي رشته كوچيز الين مين افي معاوت كوچيوز نبين سكنا اور وه لوگ كها كرتے تنع بائے تقليد كيا وليل سرمى ملا بيتو حافظ صاحب كى كرامت معنوبيكا بيان تعالي كرامت حيد كابيان كيا كه پهلے اشرف ارول عوام و خاص سب دلهن كي وله بر بجميركيا كرتے چنا ني حافظ صاحب بهى بجمير رہے تنع حوام و خاص سب دلهن كي وله بر بجميركيا كرتے چنا ني حافظ صاحب بهى بجمير رہے تنع الك هخمانوى فحض كر من منصورى بيدلكا ، بياره بيئي كيا مرخون آلوده ہوگيا ، جب وه هخص صلوق مغرب سے فارغ ہوكر مجد ہے لكا ما فقاصاحب كود يكھا كه آپ نے اس سے معافی چاتى اس نے معذرت كی ذرا آ نكواد بھل ہوا اس سے غائب ہو گئے وہ تا ہوں حافظ صاحب كى بينعك ميں جاكر دريافت كيا سر نے معذرت كی بينعک ميں چلے ميے ہوں گئے بيغک ميں جاكر دريافت كيا سر نے باگل ود يوانه بنايا " بجھ والے محمد كے كه حافظ صاحب كى كرامت ہے۔ (ايعنا)

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

#### سلسلهامدادييركي بركات

ایک مخص تے ہارے مرشد حضرت حاجی صاحب کے مریدان کا قلب ان کے زعم کے موافق ذکرے جاری نہ ہوتا تھاان کی بیاحالت تھی کہ اکثر درویشوں کی خدمت میں جایا کرتے تے بعض دوستوں نے منع کیا کہ در بدر پھر تا مناسب نہیں ہے ہرجائی مشہور ہوجاؤ کے وہ شاکی تنے کہ قلب ذکر سے جاری نہیں ہوتا۔اس طلب میں بریشان مجرتا ہوں مضرت مولا تا کنگوہی رحمته الله عليه ع فكوه كيام كياكه فلال صاحب كى بيرحالت ب\_مولانا في فرماياكة قلب كا جاری ہونامقصود بالذات نہیں ذکر کرتے رہؤانہوں نے عرض کیا خواہ مقصود ہویا نہ ہومیرا توجی جا ہتا ہے کہ اگر میری مراد بوری ہوجاو ہے تو پھر کہیں نہ جاؤں ۔حضرت مولا نانے فر مایا کہ جاؤ متجد میں بیٹھؤاس ارشاد ہے میں مجما کہ شاید میری مراد بوری ہوجادے اور بیاس طرف اشارہ ہو غرض مسجد میں جا کر بیٹھ محے اور ذکر میں مشغول ہو محے حضرت مولا نا قدس اللہ سرہ وضوکر کے کفراؤں پہنا کرتے تھے۔حضرت مولا نا رحمتہ اللہ علیہ مسجد کی طرف تشریف لے چلے بس کھڑا وُں کا کھٹ کھٹان کومحسوں ہونااور قلب کا جاری ہونا یہ توجہ کا اثر تھا۔حضرت واقعی بڑے یائے کے شیخ تنے انہی مخص ندکور کا قصہ ہے کہ ان کے بھائی ایک شیخ تنے خاندان نقشبندیہ کے اور میخص دنیا دارآ دی تصان بزرگ نقشبندی نے فرمایا کہ مجھ سے بھی مرید ہوجاؤتو عجیب فائدہ باطنی حاصل ہو۔ یہ پیچارےان کا کہنانہ مانے تھے کہ ایک بزرگ کوچھوڑ کردوسرے سے کیے بیعت ہوجاؤں میری کوتابی ہے کہ مجاہدہ نہ کیا اور فائدہ نہ ہوا مگر مرشد میں تو کوئی کی نہیں ہے۔ غرض ان دنیا دارصاحب کی موت کا وقت قریب آیا مرض الموت میں بیہوش ہو گئے حتی کے کلمہ یڑھنے کا بھی ہوش نہ تھا وہ بزرگ نقشبندی کہنے لگے کہ کیوں کہا نہ تھا مجھ سے مرید ہوجاؤنہ مانا اب اخیروقت ہے دیکھوکیا حالت ہے کہ کمہ شریف بھی زبان سے ہیں لکتا۔ غرض یہ نفتگولوگوں ے کررے تھے کہان کو دفعتہ ہوش آ گیا اور بے ساختہ زبان پر جاری تھا: "بالیت قومی يعلمون بما غفرلي ربي وجعلني من المكرمين " كم بيهوش موكة اور انتال ہوگیا۔ سان اللہ اب حضرت حاجی صاحب کے لوگوں نے ان بزرگ نقشبندی کی خبر لی کہ جناب آپ توصاحب فن تصاور يمى خبرند موئى كهس مقام يربيل الحديث مارے حضرت مرشد کے متعلقین کا خواہ بواسطہ ہوں یا بلا واسطہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ بیامرتج بہے ثابت ہوا

ہے بار ہا آ زمایا گیاہے برے ہوں یا بھلے مگر اس تعلق میں بیاثر ہے کہ حق تعالیٰ نجات کی صورت پیدا کردیتے ہیں۔ ہمارے مرشد بڑے مقبول خداتھے۔ (دعوات عبدیت مقالات حکمت) سماع کی حدود وقیود

مغلوب الحال بزرگوں سے ساہے حالت اضطرار میں اور اضطرار میں تو شرعاً حرام بھی حلال ہوتا ہے لوگ فرق نہیں کرتے کہ س کے لیے کیا حکم ہے اور کس کے لیے کیا جومضطرنہ ہو اس کے لیے کیوں کر جائز ہوگا فی زمانہ کس قدر غلو ہے ساع میں کہ خدا کی بناہ مشہور ہے کہ حضرت عبدالقدوں گنگوہ کی ساع سنتے تھے اور حضرت فیخ رکن الدین منع فرماتے تھے ایک مرتبہ آلات تو ڈویئے حضرت فیخ عبدالقدوں نے عبدالقدوں نے عبدالقدوں نے اس حالت میں بیشعریز ھا:

ختک تاروخگ چوب وختک پوست از کجامی آید این آواز دوست غیب سے نغمات اور اعلی درجہ کی آوازیں پیدا ہوگئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان آوازوں کو بند کردوتو جانیں بیرکرامت شخ کی دکھی کر گریٹ اس قصہ ہوگ استدال جواز ساع پر کرتے ہیں اور فرق نہیں کرتے کہ حضرت کس حالت ہیں تھے۔ پہلے ولی حالت پیدا کرلواس وقت اجازت ہوگی حضرت شخ گنگوہی قدس سرہ کے شورش عشق اللی کی بیکھیت تھی کہ جاڑوں کے زمانہ میں نئے برتنوں میں پانی رکھا جاتا تھا خوب سرد ہونے کے لیے جب خوب سرد ہوجاتا تھا تو بیسوں گھڑے سرد پانے کے سر پر ڈالے جاتے تھے گر حرارت عشق اللی میں کی نہیں ہوتی تھی اب ایسا حال کس کا ہے جو اس قصہ ساع ہے استدلال جواز کا کرتے ہیں اب تو پابندی رسم ہواور کچونیس اور اگریہ قصہ ثابت نہ مانا جاوے تو جواب کی جو اس قصہ تابت نہ مانا جاوے تو جواب کی جادی کی جادے تھے گر اب ایسا حال کس کا ہے جو اس قصہ ثابت نہ مانا جاوے تو جواب کی جادی ہو جواب کی جادی جو اس کی جادی تو جواب ہی کی جاجت نہیں۔ (معادلات معدلت دعوات)

بزرگول كوبرا بھلا كہنے كا نتيجہ

حضرت امام غزائی کے ایک سب وشتم کرنے والے معترض کا کوئی رسالہ کی نے خریدا تھا اس نے امام صاحب کوخواب میں دیکھا کہ ایک سور کری میں باندھے لئے ہوئے ہیں دریافت پر فرمایا کہ میرا فلاں معترض ہے جن تعالیٰ نے اس کو یہاں پر میرے سپر دکر دیا ہے اور اس پر مجھے کوا فقیار دے دیا ہے کہ جب تک چاہوں اس کواس حالت میں رہے دوں اور جب جاہوں معاف کر کے اس کی مغفرت کی درحواست کرادوں۔ (حن العزیز)

# كتاب المتفرقات

الله والول کے رعب سے جنات کا ڈرنا

چنانچ دھزت ماجی صاحب کی ایک دکایت دھزت مولانا گنگوہی سے تی ہے کہ سہار نپور ہیں ایک مکان تھا اس ہیں جن کا بخت اثر تھا جس وجہ سے وہ مکان متر وک کردیا تھا اتفاق سے دھزت ماجی صاحب پیران کلیر سے واپس ہوتے ہوئے سہار نپورتشریف لائے تو مالک مکان نے دھزت کو اس مکان ہی تھہرایا کہ دھزت کی برکت سے جن دفع ہوجاویں گئے رات کو تبجد کے واسطے جب دھزت اضے اور معمولات سے فارغ ہوئے تو ویکھا کہ ایک مخفی سامنے آ کر بیٹے گیا و حضرت اضے اور معمولات سے فارغ ہوئے تو ویکھا کہ ایک مخفی سامنے آ کر بیٹے گیا و حضرت کو چرت ہوئی کہ باہر کا آ دمی اندرکوئی نہ تھا اور کنڈی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں ہواس نے کہا کہ دھزت میں وہ خفی ہول جس کی وجہ سے یہ مکان متروک ہوگیا ہے بعنی جن ہوں میں مدت دراز سے حضرت کی زیارت کا مشاق تھا الشرفائی نے آج میری تمنا پوری کی - حضرت نے فر مایا کہ ہمار سے ساتھ موت کا دعوئی کرتے ہوا ور پھر تحلوق کو ستاتے ہوتو ہر کر و حضرت نے اس کوتو ہر ائی پھر فر مایا کہ محسامے مافقاصا حب تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ملے ہواس نے کہا نہ حضوران سے ملئے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بڑے صاحب جلال ہیں ان سے بھی ملے ہواس نے کہا نہ حضوران سے ملئے کی ہمت نہیں ہوتی وہ بڑے حصاحب الشرفائی کی مرانبرداری وہ شے ہے کہ جن وانس سب مطبع ہوجاتے ہیں۔

ایک مجذوب کی عاقلانه گفتگو

حافظ غلام مرتضی صاحب ہمارے یہاں ایک مجذوب تھے گرایسے پاک مجذوب تھے کہ کہ مختوب تھے کہ کہ خوب تھے کہ کہ نگے نہ ہوئے تھے اور سلقہ داراس قدر تھے کہ ایک مرتبہ جلال آ بادتشریف لے گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑی تکلیف فرمائی فرمایایوں نہ کہ وجھے کو تکلیف کرنے کی کیا غرض تھی بلکہ یہ کہو کہ حضرت آپ نے کرم فرمایا ان کی حکایت سی ہے کہ حافظ صاحب ایک مرتبہ جنگل

میں کھڑے تھے اور بھیڑیے دونوں طرف کھلاڑیاں کررہے تھے میرے نانا صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ بھیڑئے ہیں پنہیں سجھتے کہ کون بزرگ ہیں کون نہیں فرمایا کہ بیآ دمیوں کونہیں کھایا کرتے ان کی غذا جانور ہیں ہم کو بچھنہیں کہیں گے۔ اہل اللہ کو بذر لعبہ کشف حقیقت حال نظر آنا

جھ کوشاہ عبدالعزیز صاحب کی حکایت یاد آگئی کہ شاہ صاحب جامع معجد میں آتے تھے تھے ایک شخص نے اس کا تھے تو عمامہ آ تکھوں پر جھکالیا کرتے تھے اور إدھراُدھر نظر نہ فرماتے تھے ایک شخص نے اس کا سب دریافت کیا شاہ صاحب نے اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا 'دیکھا کہ تمام معجد میں بجز دو چار آ دمیوں کے سب گدھے کتے بندر بھیڑ ہے پھر رہے ہیں' فرمایا کہ اس وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں مجھ کوسب کتے بندر وغیرہ نظر آتے ہیں اور طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ فرمان بردارلوگ ہی آدمی ہیں

دیوبند میں ایک بزرگ تھے مولانا فریدالدین صاحب اور ان کے زمانہ میں ایک مجذوبہ تھی وہ نگل پھراکرتی تھی اس ہے کی نے پوچھا کہ تو پردہ کیوں نہیں کرتی اس نے کہا بیلوں اور گدھوں سے پردہ کا تھم نہیں ہے ایک روز حسب عادت نگل پھر رہی تھی اس حالت میں اس نے کہا کپڑالاؤ مرد آگیا، تھوڑی در میں مولانا فریدالدین صاحب تشریف لائے۔ پس حقیقت میں تو آ دمی فرما نبردارہی ہے باتی تو سب جانور ہیں لیکن ان حکامات سے کوئی کشف کو بڑا کمال نہ سمجھے کیونکہ جانور بھی صاحب کشف ہو۔ تے ہیں دلیل اس کی ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے "یسمعہ کل دابة غیر الشقلین" پس جو لوگ طالب کشف ہیں وہ نادان ہیں بیتو کوئی کمال مقصود نہیں کمال تو رضاو قرب ہے۔ برزرگول سے بدگمانی اور رفع اشعال

ایک بادشاہ ایک فقیر کے معتقد تھے اور ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ہمیشہ دیکھتے سے کہ دہ فقیر ایک کولی کھاتے تھے بادشاہ نے ایک روز پوچھا کہ حضرت یہ کولی کیسی ہے فقیر نے ایک کولی بادشاہ کو بھی دے دی بادشاہ نے وہ کولی کھالی شب کواس قدر ہیجان شہوت کا ہوا کہ کل میں جس قدر بیبیاں لونڈ بیال تھیں سب سے قربت کی لیکن پھر بھی تہوئی نہ ہوئی بادشاہ کے دل میں وسوسہ گزرا کہ میں نے یہ کولی آج ہی کھائی ہے میری یہ حالت ہوئی اور یہ فقیرر وزانہ کھاتا ہے وسوسہ گزرا کہ میں نے یہ کولی آج ہی کھائی ہے میری یہ حالت ہوئی اور یہ فقیرر وزانہ کھاتا ہے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

معلوم ہوتا ہے کہاس کے یاس عور تمس آتی ہیں اوراس وسوسد نے اس کواورزیادہ پریشان کیا'ان بزرگ کو بذر بعیہ کشف اس خطرہ کی اطلاع ہوگئ۔ جب دوسرے روز بادشاہ آئے تو جا ہا ایک تدبیرلطیف سے اس کا یہ وسوسہ زائل کریں ان حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ زبان سے چھے تہیں کہتے بلکہ ترکیب ہے مرض زائل کرتے ہیں اس پر ایک حکایت یاد آسمی ووضی راہ میں رفیق ہوئے کھانے کا وقت آیا ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں' اتفا قا ایک مسافر بھی آ حمیا اس کو بھی بلاکر کھانے میں شریک کیا' تینوں نے مل کر روٹیاں کھائیں جب وہ مسافران سے علیحدہ ہوا تو اس نے ان کے احسان کے صلہ میں آٹھ ورہم دیئے کہتم آپس میں ان کو تقسیم کرلیجو القسیم میں دونوں رفیقوں میں اختلاف ہوا اپائج والے نے کہا کہ بھائی تیری تمن روٹیاں تھیں تین درہم تو لے اور میری یا نج تھی یا نج مجھ کودے دے تین والے نے کہا فرمایا کہ ایک تم اور سات اس کودے دوسب س کر بہت حیران ہوئے کنہیں نصفانصفی تقسیم ہونا جا ہے اس لیے کہ دونوں عدد قریب قریب ہیں بی قصہ حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خدمت میں پہنیا عضرت نے دونوں کو سمجمایا کے صلح کرلو صلح برراضی نہ ہوئے اور درخواست حساب سے دینے کی کی تو تمین والے کوفر مایا کہ ایک تم اور سات اس کودے دؤ محاسب سن كربهت حيران موے كريكسافيملد كيكن سننے كے بعدمعلوم موكا كريس عدل ہے اس لیے کہ کل روٹیاں آٹھ میں اور تین آ دمیوں نے کھائی اور کی بیشی کا اندازہ ناممکن اس لیے بوں کہیں مے تینوں نے برابر کھائیں۔تواب دیکمنا جاہے کہ ہرایک نے کتنا کھایا ہیں ہر ایک روٹی کے تین تین مکڑے کرلوتو کل ۲۴ مکڑے ہوئے کی ہرایک محض نے آٹھ مکڑے کھائے سوتین والے کے وکارے ہوئے جس میں سے آٹھ تواس نے خود کھائے ایک بچاوہ مسافرنے کھایا اور یانچ والے کے ۱ اکرے ہوئے جس میں سے ۱۸س نے کھائے اور سات مسافرنے کھائے بس میں نبیت درہم میں بھی ہونا جا ہے کہ سات درہم یا نج والے کوایک درہم تمن والے کو ملنا ماہے اس قتم کے بہت قصے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے ہیں جو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کی ذ کاوت و فطانت پر دال ہیں لیکن اکثر صحابہ لکھے پڑھے کم تھے محرد کھے لیجئے کہ محابہ کی کیا فضیلت ہے تو بیسب چھوایک ذات یاک کی محبت کی برکت ہے الصحبت كي نسبت حافظ شيرازى رحمتدالله علية فرمات بين:

شراب ولعل و مے بیغش ورفیق وشفیق مستحرت مدام میسر شود زہے رفیق

#### اراده اورتمنامیں فرق

اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہماراارادہ تو ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے تمنادوسری چیز ہے اور
ارادہ دوسری چیز ہے جھے خوب یاد ہے کہ میرے بچپن میں دوخض جج کو جانے کی بابت تذکرہ
کررہے تصان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ارادہ تو ہر مسلمان کا ہے میں نے کہا کہ مصاحب
یہ بالکل غلط ہے اگر ارادہ ہر مسلمان کا ہوتا تو ضرور سب کے سب جج کرآتے ہاں یوں کہئے کہ
تمنا ہر مسلمان کی ہے سونری تمنا سے کا منہیں چلتا ارادہ کہتے ہیں سامان کے مہیا کرنے کو مثلاً
ایک محفی زراعت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی سامان نہیں مہیا کرتا اورا یک محفی اس کا سامان
بھی جمع کررہا ہے تو پہلے خص کو متنی اور دوسرے کو مرید کہیں گے۔ (اصلاح اننفس دووات عبدیت)
بنی علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا انداز

حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ نبی معصوم و مقبول ہیں انہوں نے جب بیت المقدی کی تعمیر شروع کرائی اور اختیام تعمیر ہے بل آپ کی و فات کا وقت آگیا تو آپ نے بیتمنا کی کہ بیت المقدی کی تعمیر تیار ہوجانے تک مہلت دی جائے لیکن قبول نہ ہوئی ۔ غور سیجے نبی کی درخواست اور بیت المقدی کی تعمیر کے لیے گر نامنظور ہوئی آخر آپ نے بیدرخواست کی کہ مجھے اس طرح موت دی جائے کہ جنات کو میری موت کی اطلاع اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ یہ تعمیر پوری نہ ہوجائے ۔ جنانچہ بیدرخواست منظور ہوئی اور آپ حسب عادت جب تک کہ یہ تعمیر پوری نہ ہوجائے ۔ جنانچہ بیدرخواست منظور ہوئی اور آپ حسب عادت اپنے عصابی سہارا لے کر کھڑ ہے ہوگئے اور ای حالت میں روح قبض ہوگئی اور سال مجر تک آپ کی لاش ای طرح کھڑی رہی 'جنات نے آپ کو زندہ مجھ کر کام جاری رکھا' حتی کہ جب تعمیر پوری ہوگئی اس وقت آپ کی لاش زمین پر گرگئی اور جنات کو ای وقت آثار سے معلوم ہوگیا کہ آپ کے انقال کو اس قدرز مانہ گزرگیا ہے ۔ (وعظ ایسنا)
معلوم ہوگیا کہ آپ کے انقال کو اس قدرز مانہ گزرگیا ہے ۔ (وعظ ایسنا)

عوام الناس اس اطراف میں مفلس کومخلص کہتے ہیں میرے پاس ایک دیہاتی دوست آئے میں نے تذکرہ میں کہا کہتم بہت مخلص ہو کہنے لگے کہ نہیں تمہاری دعا ہے میں کہا کہتم میرے پاس سب کچھ ہے میں مخلص نہیں یعنی مفلس نہیں غرض ایسے لوگوں کو باوجودا خلاص میرے پاس سب بچھ ہے میں مخلص نہیں یعنی مفلس نہیں غرض ایسے لوگوں کو باوجودا خلاص نیت کے بچھ تو اب نہیں ملیا بلکہ النا ضرر ہوتا ہے۔ (وعظ تفاضل اعمال)

# سبق آموز (مزاحیه حکایات)

اس رسالہ میں ان مزاحیہ حکایات کو جمع کیا حمیاہ کہ جن کو پڑھنے ہے دین ودنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔علماء واعظین اور عوام کیلئے عجیب تحفہ ہے۔

#### تتريظ

مرامی نامه عارف بالله حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس سرهٔ
( خلیفه ارشد حکیم الامت حضرت تعانوی رحمه الله)
السلام علیم ورحمته الله و برکانه! تقریظ تو برون کا کام ہے بینا کاره اس کا
المل نہیں۔ اتنا کہ سکتا ہوں کہ ظاہر میں تو مزاحیہ حکایات ہیں مگر باطن میں
معانی ہیں۔

ناچیزمحمرشریف عفی عنه (نوال شهرملتان)

#### بست بجرالله الرخمن الرَجيع

#### مرزا قادیانی دجال کی حکایت

حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تفانوی قدس مرہ ایک فض کا واقعہ بیان کرتے تھے ان کے دوست مرزا قادیانی کے مرید تھے وہ مجھ کوم زا قادیانی کے پاس لے گئے اور یہ دوئی کیا کہ وہاں پہنچو تو دیکھیں کیے تمہارے او پراٹر نہیں پڑتا اور آپس میں یہ عہد ہوگیا کہ اگر اثر نہ پڑا تو میں بھی بیعت تو وہ دول گا اور جو اثر ہوگیا تو تم بھی بیعت ہوجا نا اس عہد پر آپس میں رضا مندی ہوگئی غرض کہ دونوں پہنچ تو مرزاصا حب گھر میں تھے ان کے میر ختی اہم بیٹھے تھے انہوں نے جا کر سلام عرض کیا بعد جواب دینے کے میر ختی صاحب نے پوچھا کہ کون ہوتی ! انہوں نے کہا کہ فلال نمبر کا مرید میر شمش صاحب نے فوراً رجم کھولا اور کہا کہ آپ کے ذمہ آئی رقم بقایا ہوجائی کہا کہ یہ میرے دوست حضرت کی تھوجہ کے طالب ہیں۔ مرزاصا حب نے بہتیراز دراگایا گر دن جمکا کر بیٹھ گئے گر کہ کہ بھی اثر نہ ہوا کہ تو کہا کہ بیٹھ گئے گر کہ کہ بھی اثر نہ ہوا کہ تو کہا کہ ایک میٹھ گئے گر کہ کہ بھی اثر نہ ہوا کہ تو کہا کہ اللہ نے میری دھی کر باہم جلے آئے اور ان مرید نے مرزاصا حب سے بیعت تو ژ دی اور دیکہا کہ اللہ نے میری دھی کے کمری کھی کھی کہ جو یہاں سے نجا ت دی۔ (حن العزیز میں ۲۲۸)

فائدہ: ای شم کی حکایت حضرت کیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مولوی سمج اللہ مرحوم کی دکان پر ہر شم کے لوگ آتے تھے۔ ہند دہمی اور سلم بھی اور لوگوں سے اتنی بے تکلفی تھی کہ کوئی آ کر مٹھائی طلب کرتا کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر بیبہ نکال لیتا وہ سب کی خاطر داری کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی دکان پر ایک ہند و آیا اس کی بول چال مسلمانوں جیسی تھی ایک قادیا نی ان کی تاک میں لگ گیاان کومسلمان سجھ کردکان پر گیاان کے سامنے مرزاغلام احمد کی نبوت پر آ دھ کھنٹہ تقریر کی اور بیٹا بت کرنا چاہا کہ وہ نبی میں ان کی نبوت کر آ دو گھنٹہ تقریر کی اور بیٹا بت کرنا چاہا کہ وہ نبی میں نبوت کو مانواس نے اپنی یا دداشت میں خوب دلائل سے تقریر کی۔ وہ خاموثی سے میں ناز ہا قادیا نی نبوت کو مانواس نے اپنی یا دداشت میں خوب دلائل سے تقریر کی ۔ وہ خاموثی سے میں نبوت کو مانواس نے اپنی یا دداشت میں خوب دلائل سے تقریر کی ۔ وہ خاموثی سے میں نبوت کو مانواس کے ماری تقریر کا اثر ان پر ہو کیا ہے اور یہ مرزا صاحب کی طرف

مائل ہو گئے ہیں۔ تقریر ختم کرنے کے بعد قادیانی کہتا ہے کہ آپ نے میری تقریر کیا اثر لیا تو وہ ہسااور کہا کہ ابھی تک تو ہم نے اصلی نی ہی کوئیس ما نافرضی نی کو کیا ما نیس سے؟ اس پرملس کے سارے حضرات ہنس پڑے خضرت نے فرمایا کہ جب قادیانی کو یہ معلوم ہوا کہ بیاتو غیر مسلم ہے تو بہت شرمندہ ہوکروہاں سے بھاگا اور پھروہاں پرنہیں آیا۔

(عالس کھیم الاسلام ص ۲۳۸)

#### قياس مع الفارق

ایک شخص کی بھینس دریا میں گھس گئی ہر پند بلاتے ہیں آتی نہیں۔ایک شخص اس کے بچہ کولا یا اوراس کو دکھلا یا وہ آگئی۔ایک مرتبہ ایک شخص کی چار پائی دریا میں گرگئی تھی وہ عقل مند سمجھا کہ جس طرح بھینس کو بچہ دکھلانے ہے وہ آگئی تھی ای طرح اس کا بچہ اس کو دکھلا رہے ہیں وکھلا کہ بیٹر ھااس کو دکھلا رہے ہیں اور پکارر ہے ہیں تا ور پکارر ہے ہیں یوں وہ تھا تھیں۔ (وعظا بینا ص ۲۲س)

## اک پرنده کی حکایت

ایک پرندہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مادہ سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ مل جائے تو میں مجھ کو ملک سلیمان دے دوں گا۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے تن کی کونکہ وہ منطق الطیر کے عالم بھی تھے۔ فورا اس پرندہ کو بلایا اور فرمایا تالائق یہ کیا گستاخی تھی اللہ ایس کے خالم بھی تے ہیں؟ اس نے کہا اے نبی اللہ! میں عاشق ہوں اور لسان عشق معذور ہوتی ہاس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تصور معاف کیا۔

ف: اس طرح یہ عشاق بھی وہاں معذور شار ہوں مے مگر ہر مخص کی زبان زبان عشق نہیں ۔تم ناز سے کام نہ لواور عاشق کی نقل نہ کرووہ تو اپنے کومٹا کرفنا کر کے ناز کررہااس کوخق ہےتم کو یہ چی نہیں ہے کیونکہ تم اپنے کو باتی رکھ کرناز کرتے ہو۔

مَن پیش یوسف نازش وخو بی مکن جن نیاز دآ و یعقو بی زشت باشد روئے نازیبا و ناز عیب باشد چیم نابینا دباز

## سنی اور شیعه کی حکایت

ایک مولوی صاحب ہے ایک شیعہ نے کہا کہ جتنے نے فرقے مرزائی کو الوی وغیرہ نکلتے ہیں یہ سبسنوں ہی میں سے نکلتے ہیں اور شیعوں میں سے کوئی فرقہ بھی نکلتے نہیں سنا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جوآ پ نے فر مایا بالکل سیح ہے گراس کی ایک وجہ ہوہ یہ کہ یہ تو آ پ سلیم کریں کے کہ شیطان اپنا وقت بیکار تو کھوتانہیں ہمیشہ گراہ کرنے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔ شیعہ نے کہا ہاں یہ تجی بات ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جب یہ سلیم ہے تو اب سنے کہ شیعوں کو تو انتہا ہم کر گراہی پر پہنچا کر بے فکر ہوگیا آ کے کوئی درجہ گراہی کار ہای نہیں اور سنیوں کو تی ترجمتا ہے اس لیے ہمارے ہی چیھے پڑار ہتا ہے۔

فائدہ: اس طرح کی جاہل مسلمان غیر ند ہب والوں کی اخلاق کی اس قدر تعریف کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جس سے سننے والا یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اصل فد ہب اجھے اخلاق کا ہونا ہے آگر وہ کسی کا فریس امانت واری عہد کی پابندی اتفاق وغیرہ و کھتا ہے تو کا فرکومسلم برتر جیح و بینا شروع کر و یا ہے حالانکہ اخلاق اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہیں اول ایمان کی قیمت زیادہ ہے ایمان کامل ہوا خلاق نہ ہوں تو ایک نہ ایک دن سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا ایمان پر نجات کا مدار ہے اخلاق پر نہیں۔

# ایک غیرمقلد کی کم علمی کی مزاحیه حکایت

ایک محض نے ایک غیرمقلد ہے ہو چھا کہ یہ فی فاس بیں سائل نے کہا کہ یہ لوگ امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو قصداً ترک کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے: "لاصلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب" بلافاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اور تارک صلوۃ کے متعلق حدیث میں ہوتی اور تارک صلوۃ کے متعلق حدیث میں ہوتی اس ترک الصلوۃ متعمداً فقد کفر" تواس حساب ہوتو ان کو کا فرہونا چاہیے کئے گئے اس میں تاویل ہوگئی ہوگئی ہے۔ سائل نے کہا ایس تاویل تو "لا صلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب" میں بھی ہوگئی ہوگئی ہے مگرۃ ہوتا ہوتا ہیں کوئی تاویل نہیں کرتے تو پھرفقد کفر میں کیوں کرتے ہیں اوران کوفائل کے کہا ایس میں کوئی تاویل نہیں کرتے تو پھرفقد کفر میں کیوں کرتے ہیں اوران کوفائل کے کہا ایس کا جواب نہیں برا۔ ن

فائدہ: بیتمام خرابی بے اصولی کی ہے علم بے اصول ایابی ہوتا ہے کہ وہاں نظم ہوتا ہے نہ جھ نہ تد بر جوجی میں آیا ہال کہدویا۔

ملادو پیازه کی مزاحیه حکایت

ایک فخص نے جو ملا دو پیازہ کے ساتھ مناظرہ کرنے بیٹھا تھا ملا بی کی طرف ایک انگل ے اشارہ کیا' ملا بی نے دوالگیوں سے اشارہ کرویا' اس نے تھیٹر دکھلا دیا انہوں نے گھونسہ دکھلا یا' اس نے دوسروں سے اقرار کیا کہ ملا بی نے میرے ایسے سوالوں کا جواب دیا کہ کی نے نہیں دیا' لوگوں نے شرح پوچی اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ ایک ملا دو پیازہ نے کہا دوسرااس کا رسول بھی ہے' پھر میں نے اشارہ کیا کہ پنجتن پاک برحق ہیں ملانے کہا کہ وہ سب متفق ہیں' پھر ملا بی سے پوچھا گیا کہا کہ وہ کہتا تھا میں تیری آ کھے پھوڑ دوں گا' میں نے کہا کہ میں تیری دونوں پھوڑ دوں گا' اس نے کہا میں تیرے تھیٹر ماروں گا میں نے کہا گھونسہ ماروں گا' بس بیارشادات و کنایات علوم تھے۔

## گرمیں شیخ جی آنے کی حکایت

الله آباد میں ایک صاحب بزرگوں کی اولا دھیں تھے بعضاوگ جو بزرگ زادوں کی تحقیر کرتے ہیں بری بات ہے۔ ان میں بھی کھے نہ کھے بزرگ زادہ ہونے کا اثر ہوتا ہے یہ صاحب وکیل تضاور بی دلیل کانی ہے ان کے دنیا دارا در نیر تقی ہونے کی مگر بزرگوں کی اولا دھیں سے تصان کے یہاں یہا کہ جیب رسم تھی کہ جس روزگھر میں فاقہ ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بی ہمارے گھر شخ جی آئے جنہوں نے یہ حکایت بیان کی کہ دہ ان کے یہاں کی روز سے مہمان تھے۔ کہتے ہیں کہ گھر سے ایک روز کھا تا آنے میں دیر ہوئی میں دیر ہوئی ہو اس کے یہاں کی روز سے مہمان کی وجہ سے کھا تا تک میاں کی وجہ سے کھا تا تک ہے ان کے فار شک کا بچا ہوگا اس لیے تیار کی میں دیر ہوئی مگر جب بہت دیر ہوگئ تو مہمان کی وجہ سے کھا تا تکلف کا بچا ہوگا اس لیے تیار کی میں دیر ہوئی مگر جب بہت دیر ہوگئ تو انہوں نے ان کے فوا کہ کہا کہ میاں بیس نیو خود نظر آئے اور نہ کھا تا بی انہوں نے ان کے فوا قد کہتے ہیں ان کے فا ندان میں بیر سم ہے۔

ف: دیکھئے دنیا دار ہوکر بھی بیرحالت بھی صرف بزرگوں کی نسل کی برکت ہوتو صحبت میں کیسا اثر ہوگا جولوگ اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے ان میں داقعی بہت کی ہوتی ہے اور ان حضرات کی صحبت کی برکت ہے بڑی نفع کی چیزیں میسر ہوجاتی ہیں اور خصوصا اس پرفتن زمانہ میں تو بزرگوں کی صحبت ہی ضروری چیز ہے۔ (الافاضات الیومیص ۲۵۸)

#### ایک خان صاحب کے شہادت حاصل کرنے کی حکایت

لکھنؤ میں ایک خان صاحب تھے۔عمر رسید ہو گئے تھے گرونیا کی تمام بازیاں ان میں جمع تھیں' ملنے والے جھوٹے بڑے ملامت کرتے کہ خان صاحب ضعیفی کا وقت آ گیا' قبرمیں پیراٹکا رکھے ہیں اب تو ان مصبحوں سے توبہ کرلؤ نمازیز ھا کرؤروزے رکھا کرؤ کتے ان کے کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ کہتے جنت ملے گی خان صاحب کہتے ہیں بس جنت کے لیے اتنی محنت' جنت تو ایک لمحہ میں مل جاوے گا' لوگ دریافت کرتے وہ کس طرح خان صاحب کہتے کہ کوئی موقع ہوا تو ایک ہاتھ ادھرا یک ہاتھ ادھربس سامنے سے کائی سی پھٹتی جائے گی اور کھٹ ہے جنت میں جا کھڑ ہے ہوں گے۔اس راز کو کوئی نہ مسمحتا' اتفاق ہے مولوی امیر علی صاحب نے جب ہنو مان گڑھ میں جہاد کا فتویٰ دیا اور کثرت ہے تمام مسلمان میدان میں پہنچ گئے خان صاحب کوبھی معلوم ہوا پہنچ مولوی صاحب کے باس اور جا کر کہا کہ مولا نا ہم جیسے گنہگاروں کی بھی کچھ پرسش ہوسکتی ہے۔ مولوی صاحب نے فر مایا کہ خان صاحب مانع کون چیز ہے۔ خان صاحب سر برصافہ باندھ اور کمرے مکوار لگا دھم ہے میدان میں مہنیے اور مکوار کے ہاتھ ادھرادھر چلاتے ہوئے ستراس لاشیں ڈال دیں مکسی کا فر کا ہاتھ ان پر پڑا شہید ہو گئے اور کھٹ سے ملک جھیکنے میں جنت میں کھڑے ہوئے بیرتھاوہ رازجس کوکوئی نہ سمجھتا تھا۔

ن: ان خان صاحب کی قوت ایمانید دیکھئے کہ باوجوداس قدرموانع کے ایمان کتنا قوی تھااس ہی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ معاصی سے نفرت کر وگر عاصی سے نفرت نہ کر وہمی ایک سیکنڈ اور منٹ میں کچھ سے کچھ ہوجا تا ہے۔ (الا فاضات الیومیہ ج۵ص ۲۲۰)

#### کثرت ہے وساوس آنے کی حکایت

ایک ذاکر شاغل محض خانقاہ تھانہ بھون میں مقیم سے جواکثر وساوس کی شکایت کیا کرتے سے میں ان کی آلی کر دیتا پھراس کا زور ہوتا میں سمجھا دیتا' بہی سلسلہ چل رہا تھا'ایک روز میرے پاس آئے' کہنے لگے اب تو بی میں بیآ تا ہے کہ عیسائی ہوجاؤں' میں نے ایک دھول رسید کیا اور کہا نالائق ابھی عیسائی ہوجا اسلام کو ایسے بے ہودوں اور نگ اسلام کی ضرورت نہیں بس اٹھ کر چلے گئے' بس دھول نے اکسیر کا کام دیا' ایک دم وہ خیال دل سے کا فور ہوگیا۔اس کے بعد پھر بھی وسوسہ تک نہیں آیا' مزاحا فر مایا کہ دھول سے دھول جھڑ جاتی ہے اور مطلع صاف بے غبار ہوجا تا ہے۔ یہ میر ااثر نہ تھا شری تعزیر کا اثر تھا۔

#### عشق مجازی سے نجات یائے جانے کی حکایت

ایک فحض کہیں باہر سے حضرت کیم الامت تھانویؒ کی خدمت میں آئے۔ وہ ایک گون پر عاشق ہوگیا تھا اس نے اپناواقعہ بیان کیا' میں نے تد بیر ہتلائی کہناس محلّہ میں جاؤ نہاں کود کیمواور ضروری کام کی طرف مشغول رہا کرو' کہنے لگا کہ میں تو اس کے یہاں سے دورھ خریدا کرتا ہوں حالا نکہ دودھ کی جھکو ضرورت نہیں اس کود کیمنے کی وجہ سے خریدتا ہوں۔ میں نے اس سے منع بھی کیا کہا کہ بیتو نہیں ہوسکتا' میں نے (مراد حضرت کیم الامت ہیں) دول رسید کی اور کہا کہ نگل یہاں سے دورہ وجب علاج نہیں کرتا پھرمرض لے کرکیوں آیا' چلا گیاس کے بعد مجھکو خیال ہوا کہ میں نے الیا کیوں کیا' غیر مخص تھا تعارف تک بھی نہ تھا گر اس وقت حق تعالیٰ نے دل میں بہی ڈالا تقریباً کوئی سال بھر کے بعد میرے فلاں دوست سے وہ محفی ملا اس نے ان کو بہچان کر مصافحہ کیا اور یہاں کی خیریت معلوم کی۔انہوں نے پوچھا کہ آب اس مرض کا کیا حال ہے بھی کو چھا کہ آب اس مرض کا کیا حال ہے بھی کو وہا کمیں دے کر کہا کہ ان کی دھول نے سب کام بنادیا' دھول کے لگنے کے ساتھ ہی بجائے وہ عشق اور عبت اور غبت کیا کہ دم اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئی۔

ف:حق تعالیٰ جس کے لیے جومناسب جانتے ہیں بعض اوقات قلب میں وہی ڈال دیتے ہیں اور وہی نافع ہوتا ہے اس میں کسی کو کیا دخل' پھر فر مایا یہ مرض عشق صورت کا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

نہایت ہی پلید ہوتا ہے' برسوں کے مجاہدہ سے بھی زائل نہیں ہوتا' ساری عمر بعضوں کی اس خباشت میں ختم ہوگئیں جس پرحق تعالیٰ اپنافضل فر مادیں اوراپی رحمت سے نوازیں وہی پج سکتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ ج۵ص ۲۶۲)

## ایک بزرگ کے اخلاص کی حکایت

مولوی رحم الی صاحب منگلوری نهایت نیک اور ساده بزرگ تصح مرنهایت ہی جوشلے اور جذبہ حق قلب میں تھا۔ ایسے بزرگوں کے اکثر دنیادار مخالف ہوا بی کرتے ہیں۔ اہل محلّہ فی بنیت شرارت بیرکت کی کہ جس معجد میں آپ نماز بڑھتے تھاس کے اور ان کے مكان كے درميانی حصه میں كه بمز له ساحت (ميدان) مشتر كه تھا ناچ كى تجويز كى \_ ايك طوا نف کو بلایا گیا' شامیاندلگایا گیا' غرض خوب شات کے ساتھ انظام ہوکرمجلس رقص شروع ہوگئ ۔مولوی صاحب مکان سے عشاء کی نماز کے لیے معجد کو چلے۔ راستہ میں بیطوفان بے تمیزی خیر چلے تو گئے خاموش مگرنماز پڑھ کر جو داپسی ہوئی پھروہی خرافات موجود برداشت نہ كرسكے۔ ماشاء اللہ ہمت اور جرائت و مكھئے كەنكال جوتا اور لے ہاتھ ميں بھرى مجلس كے اندر بیج میں پہنچ کراس عورت کے سریر بجانا شروع کردیا۔اہل محلّہ میں شرارت سبی محرعلم اور بزرگی کا دب ایساغالب ہوا کہ بولاکوئی بچھ ہیں قص دسرودسب بند ہوگیا۔اب لوگوں نے جن کی شرارت تھی اس طوائف ہے کہا کہ تو مولوی صاحب پر دعویٰ کراور روپیہ ہم خرج کریں گے۔ شہادتیں ہم دیں گئے اس عورت نے کہا میں دعویٰ کرسکتی ہوں روپیہ میرے یاس ہے شہادتیں تم دے سکتے ہو گرایک مانع موجود ہے وہ یہ کہ مجھ کوان کے اس تعل سے یقین ہو گیا کہ بیاللہ والا ہے اور اس کے بل میں ذرہ برابرد نیا کا شائبہیں اگر اس میں ذرابھی دنیا کا لگا و ہوتا تو مجھ براس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا تو اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے جس کی مجھ میں ہمت نہیں۔ کیسی عجیب بات کمی بیاتی سمجھا ممان ہی کی برکت ہے لوگ ایسے آورہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں مرایمان والے ہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے جوایک دم اس کی کایا بلٹ کردیتی ہے۔ یہ کہد کروہ عورت مولوی صاحب کے یاس بینی اور عرض کیا کہ میں گنہگار ہوں تابکار ہوں میں اہے اس پیٹہ سے توبہ کرتی ہوں اور آپ میرا نکاح کسی شریف آ دمی سے کرادیں۔

#### ذ مانت کی عجیب مزاحیه حکایت

ایک دفعہ حضرت مولانا نوتوی کی خدمت میں ایک مخص شکر لے کر حاضر ہوئے ' حاضرین میں وہ تقسیم ہوگئ 'مجرانہوں نے بیعت کے لیے عرض کیا۔ حضرت نے انکارفر مایا ' انہوں نے عرض کیا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو میری شکر واپس کر دو' مولانا نے فر مایا کہ بھائی ان کی شکر لاکر دے دو' انہوں نے کہا کہ میں تو وہی شکر لوں گا۔ مولانا نے فر مایا بھائی وہ تو مرف ہوگئ عرض کیا کہ تو مجھے بیعت کر لیجئے یا شکر میری وہی واپس کرد ہے' آ خر حضرت مولانا نے مجبور ہوکر بیعت کر لیے۔ استان احزیز میں۔ ۱۳۸۰)

> ن: ذہانت بھی عجب شے ہے کہ جس سے ناممکن کام بھی ممکن ہوجا تا ہے۔ ونیا سے پر ہیز کرنے کی مزاحیہ حکایت

ایک بجذوب نظے پھراکرتے تھے معتقدین نے کہا کہ پچھ باندھنا چاہیے۔ بالکل نگا پھرنا ٹھیک نہیں انہوں نے کہا جو کہووہ باندھلوں لوگوں نے ایک لنگوٹا دیا انہوں نے باندھ لیا چونکہ غذاا بھی کھانے کو کمتی اور ہوش وحواس درست تھے نہیں اس لنگوٹے میں بھی چکنائی لگ جاتی اس وجہ سے لنگو نے میں بھی چکنائی لگ جاتی ہوائی اس وجہ سے لنگو نے کوچو ہے کتر نے لگے ان چو ہوں کو مرانے کے لیے بلی پالی پھر وہ باس کھانے خراب کرنے لگا تواس کی ضرورت سے کتا پالا وہ کھانا خراب کرنے لگا تواس کی حفاظت کے لیے ایک آ دمی نو کر رکھا۔ پھراس آ دمی نے جب مرغن کھانے کھا کر ادھر اوھر پھرنے لگا تواس کی شادی کردی پھراس کے اولا دہوگئی سب جمع ایک دن ان مجذوب کے سامنے آیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب پھلاگوٹی باندھنے کی وجہ سے ہوا ہوت انہوں نے فرانگوٹی اتار پھیکی۔

فائدہ: اللہ والے ونیا میں زیادہ مشغولیت سے پر ہیز کرتے ہیں۔ دنیا کی مثال جال کی طرح ہے۔

جال کھے کا کھال کے اندر

جتنا تڑیو کے جال کے اندر بدیہ کی ذہانت کی عجیب حکایت

ایک پیجرازنائے کیزے بہن کر بنے کی دکان پر آیااور آ کرمرمرے کھائے لگا۔ اب بنیہ سوچنے لگا کہ اس کومنع کرنے کے بعد مذکر و

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

مؤنث دونوں کے صیغوں کو ملاکراس طرح بولا کہ بہت دیر سے کھارہی ہے کھار ہاہے نہیں مانتی نہیں مانتا' بی بی کے ایک تھیٹر ماروں گا'میاں کی گیڑی وہاں جا کرگرے گی۔(احس العزیزص ۱۹۷) ف:اس حکایت میں ذہانت اور خوش طبعی کو عجیب طریقہ سے اکٹھا کیا گیا ہے۔

# اینے دوست کو بیرنگ خط بھیجنا بے مروتی ہے

ایک شاعر کے پاس کسی نے بیرنگ خط بھیجا اور ایک آندمحصول دلوایا۔ انہوں نے ایک پارسل محصول جینے کو تیار کیا اس میں ایک بڑا چھر رکھا اور اس کو بیرنگ روانہ کیا اور لکھا کہ آپ کے خط سے اس قدر ہو جھ ہلکا ہوا جسے کہ بیپھر۔ چنا نچہ ملاحظہ کے لیے مرسل ہے۔ فی مومن کو زبان کے علاوہ قلم ہے بھی کسی کود کھند دینا جا ہیے۔

## ایک عورت کے دوخاوند کی مزاحیہ حکایت

ایک صاحب نے اپنی کڑکی کا دوجگہ نکاح کیا اور ہرایک سے پیٹھبرایا کہ جیر ماہ ہمارے کھر رہا کرے گی اور چھ ماہ آپ کے گھر رہا کرے گی۔ ایک عرصے کے بعد عقدہ خل ہوا کہ ایک شو ہرنے ایک دولائی بہت نفیس اس بے حیاعورت کو بنادی تھی' وہ جا دراس کے شوہر ثانی کو پہند آ تحنیٰ اس نے ما تک کی اور اس کو اوڑ ھے کرمجلس میں گئے۔اتفا قا دونوں مختص وہاں جمع ہو گئے' شوہراول نے جاور بیجانی ممرول میں خیال کرتے تھے کیمکن ہے کہاس نے بازار سے ایساہی کپڑاخریدا ہو۔ بالآ خرول نہ مانا ایک تدبیر ہے ان سے معلوم کیا کہ حضرت آپ نے کہاں ے یہ چینٹ خریدی ہے مجھے بہت پندے اگرآب پنددی تو میں بھی منالوں۔صاحب ٹانی نے کہا کہ مجھے سرال سے ملی ہے اس برانہوں نے کہا مجھے ان کا پتہ و بیجے گا۔ جب پتہ معلوم ہواتو اور بھی جیران ہوئے کہ بیتو میرے سرال کا ہی پتہ ہے پھرسو ہے کمکن ہان کی دوسری دختر منسوب ہو بالآ خران ہے کہا کہ تکلیف کر کے مکان دکھاد ہیجئے گا۔ جب وہاں بنجے تو وہی سسرال ہے خسر صاحب کوآ واز دی جب وہ باہرتشریف لائے تو ان کارنگ دونوں کود کھے کرمتغیر ہوگیا' پھرتو اول مخص نے ان پٹھے بکڑ کر مرمت شروع کر دی و دسرے صاحب سخت حیران تنے اس میخف اول نے کہا آپ گھبراوین ہیں آپ بھی ایسا ہی کریں مے اور فارغ ہوکرقصہ کہاتو صاحب ٹانی نے بھی مرمت کی۔

فائدہ دوشیخ سے تعلیم لینے والے کا بھی حال ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا ہے تعلق کر لیتے ہیں پھر ندادھر کے دہتے ہیں ندادھر کے دہتے ہیں ان سے چھپاتے ہیں اورائے بہاں کی تعلیم ان سے چھپاتے ہیں اورائے بہاں کی تعلیم ان سے چھپاتے ہیں ای چکر میں ساری عمر گزرجاتی ہے۔ (مزید الجیوس ساک جھوٹی کر امتوں کی مشہوری کر نے کی فدمت

حضرت علیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سروا ناواقعہ بیان فرماتے ہیں۔
چنانچ ایک مرتبہ میں چرتھاول (قصبہ ہے) گیا ہوا تھااور گھر میں وہیں تھا یک فخض نے میرے متعلق یہ مشہور کردیا کہ میں نے اس کو (یعنی حضرت حکیم الامت کو) عصر کے وقت تھانہ بھون میں ایک فخض کے مکان میں بیٹھا دیکھا ہے۔ فرمایا حالانکہ میں چرتھاول میں تھا' لوگوں نے میرے متعلق یہ کرامت مشہور کردی۔ چنانچہ میں ایک فخض کا گھوڑا لے کراور سوار ہوکر تھانہ بھون آیا اوراس صاحب خانہ سے دریافت کیا کہ فلاں دن عصر کے وقت تمہارے گھر میں کون بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی محمد عمرصاحب تھے۔ میں نے ان مخبرصاحب کو بلاکر دریافت کیا کہ تھی تھی میں بہت جھا۔

ف: غرض یہ ہے کہ کشف و کرامات میں جھوٹ بہت کھپتا ہے۔ اولیاء سے کرامت کا صدور برق ہے کین بعض لوگ ان کی عقیدت میں اس قدر غلوکرتے ہیں جیسا کہ حضرت عبدالقادر جیلائی رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت گزرے ہیں لیکن دو کرامتیں ان کے ساتھ جھوٹی منسوب کی گئی ہیں۔ ایک دریا سے بیڑہ و نکا لنے کی کہ گیار ہویں والے بیر نے ایک مائی کا بارہ سال کے بعد دریا سے بیڑہ نکال دیا اس کو پیرصاحب نے اس لیے دریا میں غرق کر دیا تھا کہ وہ گیار ہویں شریف کاختم دلاتا ہول گئی (نعوذ باللہ) بیرصاحب نے اس لیے دریا جو تھے والے روزہ نہ کہ میں اس کونو ہوں کہ تھے اور جوٹھ گیار ہویں نہ کرے اس کا مال و اسباب غرق دیتے ہیں۔ دوسری کرامت یہ بیان کی جاتی ہوگئی اس کے مقدر میں آتی ہی عرکتی ہوئی تی اس نے کہا ہول اس کے ایک حورت بیرصاحب کے پاس آئی کہ میرا بیٹا مرکیا ہے اس کوزندہ کردو۔ حضرت صاحب نے کہا کہ مائی اس کے مقدر میں آتی ہی عرکتی ہوئی تی اس نے کہا یہ ان اس کے مقدر میں آتی ہی عرکتی ہوئی تی اس نے کہا یہ ان کہ ان واس لئے آئی ہوں کہ آ ہاں کواز سرنوزندگی عطاکریں۔

حضرت غُوث اعظم الله تعالى . سے كہتے بيں وہاں سے تھم ہوا كه تقدير كے خلاف نہس ہوسكتا۔اس پرغوث اعظم كوجلال آيا اور آپ نے قوت كشفيه سے ملك الموت كوشؤله كه وہ كہاں

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ہیں۔ آخرنظر آئے تو دیکھا کہ وہ تھلے ہیں اس دن کے مردوں کی روحیں مجرکر لے جار ہے ہیں۔ ابھی تک ہیڈکوارٹر تک نہ بہنچ تھے کہ خوش اعظم نے ان کوٹو کا اور کہا کہ بردھیا کے لڑکے کی روح واپس کردو، وہ انکار کرنے گئے، آپ نے وہ تھیلا ان کے ہاتھ سے چھین کر کھول دیا۔ اس دن جتنے مردے مرے تھے زندہ ہو گئے تو غوث اعظم نے حق تعالی سے کہا کہ کیوں اب راضی ہو گئے۔ ایک مردے کے زندہ کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اب جی بہت خوش ہوا ہوگا۔ جب ہم نے سارے مردول کو زندہ کر دیا تو بہ تو بہ استغفر اللہ کیا، خدا تعالی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کے سارے مردول کو زندہ کردیا تو بہ تو بہ استغفر اللہ کیا، خدا تعالی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے کہ جی کرنے کی کمی کو مجال ہے۔ مگر یہ حکایت جا ہلوں نے گھڑی ہیں اور ان کو بیان کرتے کہتے ہیں کر نعوذ باللہ ) غوث اعظم وہ کا م کر سکتا ہوا ہے نہیں کرسکتا۔ (اشرف الجواب م ۸۸) خانسا مہاور بخیل ما لک کی مزاحیہ حکایت

ایک باور چی کی حکایت ہے نہوں نے ایک بخیل کے یہاں بلاکھانے کی ملازمت کی اور یہ خیال کیا کہ بھونہ بھوتو چھوڑی دیا کر سکا۔ جب میاں ئے سامنے کھا ڈلا کر رکھا تو اپنا بھی تخمینہ کرلیا کہ آئی روٹی اور اس قدر بوٹ میرے لیے بھی نج رہیں گا ورامیر صاحب نے حصہ مزعومہ سے تجاوز کیا تو ملازم نے سوچا کہ دورو ٹی دو بوٹی تو چھوڑی دیوےگا۔ جب اس سے آ کے بردھا تو فقط ایک ہڈی ہی نج رہے گی۔ جب انہوں نے ہڈی لیے کہ جب نہوں کے دب اس سے آگے بردھا تو فقط ایک ہڈی ہی نجی کھا گیا۔

ن: مطلب یہ کہ لا لجی سے صبط نہیں ہوسکتا اس لیے شریعت میں بخل کی خدمت کی گئی ہے۔ یا در کھوا یک بخل خدموم ہے اور ایک بخل محمود ہے طبیعت کا ایسا بخیل ہوجا تا کہ زکو ۃ اگر فرض ہے تو بخل خدموم ہے تو بخل کی وجہ سے ادانہ کرے مالی حقوق لوگوں کے ہوں یا بیوی کا تان ونفقہ صاحب وسعت ہونے کی وجہ سے ادانہ کرے ایسا بخل خدموم ہوتا ہے۔ فضول خرجی سے پر ہیز کرنا اور معصیت کے کاموں میں مال خرج کرنے سے رکنا ایسا بخل محمود بلکہ واجب ہے۔ فشیا میں مال خرج کرنے سے رکنا ایسا بخل محمود بلکہ واجب ہے۔

تیل اور پانی کی مزاحیه حکایت

حکایت ہے کہ ایک گلاس میں تیل پانی اور بی تھی الیی صورت میں تیل او پر رہتا ہے کیونکہ پانی وزنی ہوتا ہے پانی نے تیل سے شکایت کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے میں نیچے رہتا ہوں اور تو او پر حالا نکہ میں پانی ہوں اور پانی کی بیصفت ہے کہ وہ صاف شفاف خود طاہر ومطہرروش خوبصورت خوب سیرت غرض ساری صفتیں موجود ہیں اور تو یل خود بھی میل اورجس پرگرے اے بھی میلا کرے۔ کوئی چیز تھے ہے دھوئی نہیں جاسکت۔ چاہے یہ تھا کہ تو یہ بیتے ہوتا اور بیس او پر گرمعا ملہ برخس ہے کہ بیس نیجے ہوں اور تو او پر ۔ تیل نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب پھے ہے گئین ہے ہاں یہ سب پھی رہے ہیں تھی دے ہیں ہی میں رہے ہیں بھی ہیں ہے اب اب کہ ۔ بھین میں دہے ہیں بھی جس نے اب اب کہ ۔ بھین میں اب بھی اب اب کی اب اب کے اب کی اور غبارے تھا تھے کی جاتی ہے میل کچیل اور غبارے تھا تھے کی جاتی ہے میں بھی ہیں ہے ہیں ہو ہے میں اور ہم نے جب سے ہماری ابتداء ہوئی ہے ہمیشہ مصببت کی جاتی ہوا کہ سبتیں جہلی ہیں سب سے اول جم تھا سرسوں یا آل کا ۔ سب سے اول مصببت کا یہ سامنا ہوا کہ سینکر وں من مثی ہمارے اور پر ڈالی گئی ، سید پر پھر رکھا ، پھر چگر شق ہوا ۔ یہ دوسری مصببت پڑی ۔ تیسری مصیبت یہ پڑی کہ جب باہر نکالے تو مصببت پڑی ۔ تیسری مصیبت یہ پڑی کہ کو ہو میں ڈال آفاب کی تمازت (گری) نے جگر بھون دیا ۔ پانچویں مصیبت تو غضب کی تھی کہ کو ہو میں ڈال بیلوں کے کھر وں میں روندا گیا۔ افریع میں ساتویں مصیبت تو غضب کی تھی کہ کو ہو میں ڈال کر جو کھلا ہے تو جگر جگر پاش کردیا۔ اس طرح ہماری ہستی ہوئی ، عمر بھر مجا ہموں ہی میں گر دو کھلا ہے تو جگر جگر پاش کردیا۔ اس طرح ہماری ہستی ہوئی ، عمر بھر مجا ہموں ہی میں گر دی گئر دی نے تو بہر کھا ہموں کی اس کی تھی کہ دوں ہی میں گر دی گیا رہنا ہے۔ اس طرح ہماری ہستی ہوئی ، عمر بھر مجا ہموں ہی میں گر دی گیا رہنا ہے۔

فائدہ: ایک بزرگ درویش تھے۔ یعنی عالم پورے نہ تھے گو بے علم بھی نہ تھے۔ وعظ میں سیدھی سیدھی با تیں فرمار ہے تھے اور لوگ تڑپ رہے تھے ای مجلس میں ایک علامہ بھی حاضر تھے۔ ان کے دل میں خیال گزرا کہ یہ عجیب بات ہے ہم استے بڑے عالم لیکن ہمارے وعظ میں اثر نہیں اور یہ کم علم۔ مضامین بھی عالی اور دقتی نہیں لیکن ان کے وعظ میں لوگوں کی یہ حالت ہے۔ ان بزرگ کو ان کا یہ خیال کشوف ہوگیا تھا۔ یہ حکایت بیان کر کے ان کے اس خیال فاسد کا علاج کیا جن مولا نا کو یہ حکایت سائی گی وہ بچھ گئے کہ یہ میر بے خطرہ کا جواب خیال فاسد کا علاج کیا جن مولا نا کو یہ حکایت سائی گی وہ بچھ گئے کہ یہ میر بے خطرہ کا جواب ہے کہ آ ب کے تو ہمیشہ ہاتھ چھوے گئے۔ جب ملے اول سلام کیا گیا کیونکہ مولا نا کو بھی تو فیق بی نہیں ہوتی کہ پہلے سلام کریں اور بے چارے ختہ حال شکتہ بالخصوص اس زمانہ میں ور نہ جب تک دریشوں کو کوئی ہو چھتا بھی نہ تھا۔ یہ وقت ہوا ہے کہ دریشوں کی قدر ہوئی ہے ور نہ جب تک اسلامی اثر غالب تھا علم ہی کا اثر عام تھا جسے اب عام اثر دریشوں کا ہے۔ بالخصوص خلاف شرع فقیروں اور بھنگیوں کا کیونکہ جو شرع کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف نہ ہودہ تو ملا ہیں دہائی ہیں اور جتنا شریعت کے خلاف ہوں کی خلاف ہے بہی قطب الا قطاب ہیں غوث ہیں۔ (حسن العزیز میں دے)

تممقهم واعظ كى مزاحيه حكايت

حفرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی قدی سرہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم ہمارے ہم سبق تھے۔ عورتوں نے ان کے وطن میں ان سے وعظ کے لیے کہا۔ وعظ میں آ پ نے کہا کہ عورتوں کو بھی ختنہ کرانی چاہیے یہ بن کرعورتیں بہت بگڑیں اوران کوخوب گالیاں سائمیں کہ اپنی ماں کی کراا بنی بہن کی کراا نہیں پیچھا چھڑا نامشکل ہوگیا۔ یہ خبر دیو بند پنجی تو میں نے کہا کہ ہمیں یہ کیا شامت سوار ہوگئ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابی میں نے تو یہ سوچا کہ معمولی مسئلے مسائل بیان کروں وہ تو معلوم ہی ہیں وہ مسئلہ بناؤں کہ کسی کونہ نامعلوم ہو، میں نے کہا کہ بھلے مانس یہ فعل کون ساسنت ہے۔ فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے پھر ایک غیر ضروری مسئلہ کو بیان کر کے خواہ مخواہ کیوں برائی مول لی ، یہ کون سی عظمندی تھی کہ خورتوں میں ایک ایسامسئلہ بیان کر نے بیٹھ گئے۔

فائدہ:مقولہ ہے کہ کم من علم رادہ من عقل می باید

حضرت علیم الامت فرماتے ہیں ایک دفعہ مستورات میں میں نے وعظ اور آیت تلاوت کی۔ اس میں جب و المحافظین فروجھم پر پہنچا تو میں بڑا پر بیثان ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں۔ معا اللہ تعالیٰ نے ول میں ڈالا کہ اپنی آبروکی حفاظت کرنے والے یا ناموس کہہ دیا جاوے یہ اور بھی اچھا ہے بعضے واعظوں کو دیکھا غضب کرتے ہیں صاف صاف کہہ ڈالتے ہیں۔ (حسن العزیز)

#### انسان اورشیطان کی دوستی کی حکایت

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

کہ پہلے تم نے کہا کیوں نہیں، چلومیرے ساتھ جس قدررو پیدی ضرورت ہے لے لویہ ساتھ ہولیا، ایک خزانہ پر لے جاکر کھڑا کیا اور وہاں سے ایک بڑا بھاری رو پیدی اوڑا کندھے پر رکھوادیا۔ اس میں وزن تھا، زیادہ بوجھ کی وجہ سے پیشا ب تو کیا یا خانہ بھی نکل گیا۔ آ کھ کھلی تو دیکھا کہ نہ خزانہ ہے ندرو پیمرف یا خانہ ہوگیا۔

فائدہ: ای طرح جب اس عالم دنیا ہے عالم آخرت کی طرف جاؤ کے اور وہاں آئھ کھلے گی جب معلوم ہوگا کہ وہاں جوخزانہ تھا یہاں پا خانہ ہے۔ پھراس کے ساتھ ہی یہ حالت کہ بیک بنی دوگوش۔ تن تنہا نہ کوئی یار نہ مددگار بیتو یہاں کے متاع کی حقیقت نظر آوے گی اور جب وہاں کے درجات اور نعماء دیکھو گے تو وہی کہو گے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کائی جاتی اور ہم کو بید درجہ ملی تو کیا خوب ہوتا۔ مگر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے اکثر بندوں کو دونوں جگہ راحت دیتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہموتی ہوتی ہوتی ہوتی جاور ان کی یاد کرنے والوں کو اس میں رحمانی نہیں ہوتی ہوتی۔ اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہوتی۔ اگر کسی کو رحمانی نہیں ہوتی ہوتی۔ اگر کسی کو رحمانی نہیں ہوتی۔ اللہ کا میانی تکلیف ہموتی ہوتی ہوتی ہوتی۔ والوں کو اس میں روحانی پریشانی نہیں ہوتی۔ (الافا ضار الیومیوس ۱۳)

ايك طالبعلم كى ذبانت كى مزاحيه حكايت

بازار میں ایک لونڈی نہایت حسین بک رہی تھی۔ ایک طالب علم دیکھ کر فریفتہ ہوگئے گرکیا کریں بلے پھوتھ نہیں اور قیت بہت زیادہ۔ ترکیب بدی کہ ایک رئیس دوست سے گھوڑ اجوڑ الے کر سوار ہوکر پانچ چارشا گردوں کوساتھ لے کررئیسانہ ٹھاٹھ سے سوداگر کی دکان پر پہنچ اور اس لونڈی کوخرید کر ای مجلس میں آزاد کر کے نکاح کرلیا اور لے کرچل دیئے۔ بڑے آدی ہے کون کہ سکتا ہے کہ پہلے قیت دے دو تب نے کروں گا۔ اب صرف روید قرض رہاجب ہوگا اداکر دیں گے۔

فائدہ: ذہانت بھی عجیب چیز ہے، عجیب ترکیب سے لوغری نکاح میں لے آیا۔ بوڑھے آ دمی بررحمت خداوندی

حضرت کی بن اکم جو بخاری علیہ الرحمتہ کے بینی انقال کے بعد جب ان کی پیشی ہوئی تو حق تعالی نے بعد جب ان کی پیشی ہوئی تو حق تعالی نے سوال فر مایا کہ ارے بدحال بوڑ ھے فلاں دن بیرکیا ہی

خاموش تھے کوئی جواب ندویا پھر سوال ہوا کہ جواب کیوں نہیں دیتا۔ عرض کیا کہ اے القد کیا جواب دوں ، بیدوا قعات سب صحیح ہیں گر ایک بات سوچ رہا ہوں ، سوال ہوا کیا سوچ رہا ہوں ، سوال ہوا کیا سوچ رہا ہوں ، سوال ہوا کیا سوچ رہا ہوں ، سوال کا توبیہ حال سنانہ تھا، ارشاد ہوا کیا سنا تھا؟ عرض کیا کہ اے اللہ! ہیں نے ایک حدیث ہیں یرد حاتھا:

#### ان الله يستحى من ذى الشيبة المسلم

لیعنی اللہ تعالیٰ بوڑھے مسلمان سے شرماتے ہیں اور میں معاملہ اس کے برعکس دیکھر ہا ہوں۔ فرمایا کہتم نے سجعے سنا اور سجع پڑھا، جاؤ آج صرف بوڑھے ہونے کی وجہ سے تم پر رحمت کی جاتی ہے۔

فائدہ: جنت میں تو یہ بوڑھا ہوتا بھی بڑی رحمت کا سبب ہے لوگ بوڑھوں کی قدر نہیں کرتے۔اگر داڑھی میں سفید بال آ جائے تو نکا لنے کی کوشش کی جاتی ہے۔(نعوذ باللہ) حکا بیت چور کی ہوشیاری کی

ایک چورکی حکایت ہے کہ وہ کی گھر میں چوری کرنے گیا، گھر والا بہت کم سوجھ تھا اس
کو کھٹکا جومعلوم ہوا تو اس نے روشی کرنے کے لیے چھمات سے آگ جھاڑی۔ چھمات نے
چٹکاری دی مگر چور نے کیا کیا کہ اس کے اوپر انگلی رکھ دی وہ سمجھا کہ چٹکاری ازخود بجھ گئے۔
پھر دوبارہ جھاڑی پھر چور نے یہی کیا غرض کھنٹے گزر گئے اور آگ ہی نہ جلی اور چراغ روشن
نہ ہوا۔ آخروہ تھک کر بیٹھ رہا کہ ضدا جانے آج چھماتی کیسی آگ دیتا ہے کہ جلتی ہی نہیں۔
بس چور نے خوب فراغ کے ساتھ اپنا کام کیا، مال لے کر بھاگ گیا۔

فاکدہ: ہیں حالت ہارے اعمال کی ہے کہ ان سے نور بیدا ہوتا ہے اور چنگاریاں جھڑ ماتی ہیں گرشیطان موجود ہے انگل سے ان چنگاریوں کود بادیتا ہے ورندآ ب خیال کر سکتے ہیں کہ اعمال صالح سلمان ہروقت کرتا ہے تو گویا ہروقت ایک ایک چنگاری جھڑتی ہے اگریدا یک ایک چنگاری جھڑتی ہوتی تو اب تک تو اتن ہوجا تمل کہ ایک عالم جل اٹھا ہوتا گر بچو بھی نہیں ، ہنوز روزاول ہے ہم سے بچ جج تیل کے بیل ہیں کہ ساری عمر جلے اور وہیں کے وہیں موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کام طریقہ سے نہیں کرتے اورا عمال کی شرا نطا کو پورانہیں کرتے۔

نمازاور ذکر وغیرہ سے لبی نور جو پیدا ہوتا ہے وہ آ نکھ سے نامحرم عورتوں کو گھور نے ، زبان سے لایعنی کلام کرنے اور کان سے گانااور غیبت سننے سے جاتار ہتا ہے کوئی شخص آگر آ نکھ، زبان اور کان کی حفاظت کرے وہ نورول میں جمع رہتا ہے شریعت پر چلنا آسان ہوجاتا ہے۔

طالب علم اورملاح کی حکایت

ایک نحوی کو دریا کا سنر پیش آیا۔ علم نحو سے زیادہ دلچپی تھی۔ جاہلوں کو تقیر سجھتے تھے جب کشتی میں بیٹھے مطمئن ہوکر ملاح سے دریافت فرماتے ہیں کہ میاں تم نے نحو بھی پڑھی ہے۔ اس نے کہانہیں صاحب میں نے نحو نہیں پڑھی۔ فرمانے گئے کہ تو نے اپی آ دھی عمر یونہی کھوئی وہ بے چارہ بین کر غمز دہ ہوکر خاموش ہوگیا۔ اتفاق سے کشتی بھنور میں پڑگی اب اس ملاح کا موقع آیا۔ دریافت کیا مولوی صاحب آ ب نے تیرنا بھی سیکھا ہے فرمانے گئے نہیں تو ملاح نے جواب دیا کہ جناب ساری عمر کھوئی کیونکہ کشتی اس معنور میں ڈوبتی ہے۔ نہیں تو ملاح نے جواب دیا کہ جناب ساری عمر کھوئی کیونکہ کشتی اس معنور میں ڈوبتی ہے۔ کموری باید نہ نحو ایں جا بدال سے گر تو محوی بے خطر درآب رال

محوی باید نه محو ای جا بدال افسوس کایت سے حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مار دین افسوس علم دین اور دوسرے علوم کی اس حکایت سے حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علم دین ہی انسان کو دین دنیا میں کامیاب کرتا ہے دوسرے علوم علم دین کے بغیرا یہے ہیں جیسے ملاح کی مشتی ڈو بے گئی تو علم نحوی بریار ثابت ہو۔

## عالمگیرا ور راجہ کے بیٹے کی حکایت

 وی خداسکھادے گا۔ غرض عالمگیر کواطلاع ہوئی وہ حو کی میں تھے، لڑکے کو بعجہ خورد سال
ہونے کے اندر بلالیا اور اس وقت نگی باندھے حوض کے کنارے پر عسل کے لیے کھڑے
تھے لڑکے کے دونوں ہاتھ کچڑ کر حوض کے مقابل کردیا اور کہا چھوڑ دوں لڑکا قبقہہ ہار کر ہنسا
اور کہنے لگا کہ آپ مجھ کوڈو بے سے کیاڈراتے ہیں۔ میں کیسے ڈوب سکتا ہوں آپ کی تو وہ
شان ہے کہ کسی کی آگر الگیوں بھی پکڑلیس تو وہ ڈوب نہیں سکتا اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ
کے ہاتھوں میں ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں۔ عالمگیراس جواب سے بہت خوش ہوئے اور
اس کوراجہ بناویا اور بالغ ہونے تک وزیر کو سریرست مقرر کردیا۔

فائدہ: ویکھے اس واقعہ میں تعلق اور وثوق و توکل ظاہر کر لینے سے بیاثر ہوا حالانکہ بیشا عرانہ کلتہ تھا اور حق تعالیٰ کے یہاں تو حقائق ہیں اور حقیقت میں وہ کیا عالمگیر تھے۔ حقیقی عالمگیر تو خدا تعالیٰ ہیں گر اتنا معلوم ہوا کہ بیٹل ہے کامیابی کا بینی وثوق (مجروسہ) کرنا پس تم بھی حسن ظن اور قوت رجاء کو اپنا نقد وقت رکھو پھر تمرہ و کیھو۔ اس لیے صدیث میں ہے: ان اللّٰہ بیحب المملحین فی المدعاء کہ اللّٰہ میاں الحاح کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم ہے کوئی لے چنا نچہ روز انہ شب کے وقت شہنشاہ حقیق آ سان اول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا اور کوئی ہے ایسا ہو تی ہیں کہ بھی کو بخش وے پھر کہتے ہیں ضرور بخشے گا کیوں نہیں کوئی ہے ایسا اور کوئی ہے ایسا جو ہم سے پھر کہتے ہیں ضرور بخشے گا کیوں نہیں کعبہ کا خلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ بھی کو بخش وے پھر کہتے ہیں ضرور بخشے گا کیوں نہیں کعبہ کا خلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ بھی کو بخش وے پھر کہتے ہیں ضرور بخشے گا کیوں نہیں المتربی کوئی ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ دعا ہیں الحاح زاری کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (نشر الرحمت ص ۲۹) اللّٰہ تعالیٰ دعا ہیں الحاح زاری کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (نشر الرحمت ص ۲۹) جا الی حافظ کی حکا بیت

ایک جاہل نے کسی مولوی سے نکاح پڑھانے کے لیے کہا تھا انہوں نے واقعہ دریافت کیاتو معلوم ہوا کہ مردوعورت میں باہم قرابت محرمیت ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ نکاح نہیں ہوسکتا، اس کی خوشامد کی محرمولوی صاحب کیے مانتے ہیں اس نے ایک مؤذن سے پڑھوالیا اور مجمع آ کرمولوی صاحب سے کہا کہ واہ تم نو بڑے عالم مشہور ہوتو تم

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

ے ایک نکاح نہ ہوسکا، دیکھومؤ ذن نے پڑھ دیا۔

فائدہ: بیطاء کی غلطی ہے کہ وہ لوگوں کی ول فکنی کا خیال کرتے ہیں اور جواب دینے بیٹے جاتے ہیں اور جواب دینے بیٹے جاتے ہیں کرتے کہ ایسی وسعت اخلاق میں لوگوں کی وین فکنی ہے جودل فکنی سے اشد ہے۔

ایک سودا گراورطوطی کی حکایت

ایک فخص نے طوطی کو یہ جملہ سکھا دیا تھا'' دریں چہ شک''اس میں کیا شک ہے۔ پھر
ہازار میں آ کر دعویٰ کیا کہ میری طوطی فاری بولتی ہے چنانچہ ایک سوداگر نے طوطی ہے پوچھا
کہ کیا تیری قیمت اتن ہے جتنی مالک بتلار ہا ہے کہا دریں چہ شک؟ (اس میں کیا شک ہے)
سوداگر بہت خوش ہوا اور خرید کر گھر لایا۔ اب جو بات بھی کرتا ہے اس کے جو اب میں دریں
چہ شک بی آتا ہے، کہنے لگا کہ میں بہت احمق تھا جو کھے اتن رقم دے کرلایا۔

ن کده: پس جومحض کسی عورت کی خوبصورتی ہی کو دیکھتا ہے اس میں دینداری کو نہیں دیکھتا ہے اس میں دینداری کو نہیں دیکھتا وہ بھی اس طرح بعد کوافسوس کرےگا۔

## ایک مہستی نامی عورت کی حکایت

حضرت مولا نا جامی رحمتہ اللہ علیہ نے مہتی نامی عورت کی حکایت کھی ہے۔ ایک دفعہ مہتی بیار ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں یوں دعا کرتی تھی کہ کاش میں مرجاؤں اور مہتی اچھی ہوجائے ایک دن اتفاق ہے اس کے گھر میں ایک گائے اس حلیہ ہے آئی کہ اس کے منہ میں ایک ہا نڈی میں منہ ڈ الا تھا، پھر منہ باہر نہ نکل سکا میں ایک ہا نڈھی پھنسی ہوئی تھی ، گائے نے کسی کی ہا نڈی میں منہ ڈ الا تھا، پھر منہ باہر نہ نکل سکا کیونکہ وہ پھنس گئی تقی آب دو ہا نڈی کو لیے پھرتی تھی۔ اس بڑھیا نے جو گائے کا بی حلیہ دیکھا تو یوں تھی کہ بیدہ می موت ہے جس کو میں روز بلایا کرتی تھی اب تو بڑی گھرائی اور کہنے گی:

گفت اے موت من نہ مہسیتم پیر زال غریب خستم اے موت من نہ مہسیتم پیر زال غریب خستم اے کے لئے بر پڑی ہے اے لے لئے اس موت مہتی میں نہیں ہوں وہ تو تیرے سامنے پائک پر پڑی ہے اے لے لے اے موت میں نہیں ہوں وہ تو تیرے سامنے پائک پر پڑی ہے اے لے لے نہی تو غریب خستن بڑھیا ہوں مجھے لے کرکیا کرے گ

فائدہ: عام عورتیں کہا کرتی ہیں ہائے میرا بیٹا نہ مرتا میں مرجاتی بیزبانی کلای باتیں ہیں ۔اگر کہا جائے اچھاتہ ہاری جان نکال کی جاتی ہے تو بھی رضا مند نہ ہوں۔ گیار ہویں برغیر مستحقین کو بلانے کی حکایت

ایک قصبہ میں ایک شخص کے یہاں گیار ہوی تھیں دس آ دمیوں کی دعوت کی اوراس میں بلائے گئے کون ڈپٹی تحصیلدار، نائب تحصیلدار وغیرہ دغیرہ جب وہ کھانا کھا کر نظے تو ایک شخص نے کہا کہ جس نے مساکین نہ دیکھے ہوں وہ ان کود کھے لے۔

ایسال ثواب کے لیے کسی دن کا تعین کرنا ہے اصل ہے اور جعرات کے روز ارواح کا گھروں میں آ ناجو ختم نددلائے تو رومیں روتی واپس جاتی ہیں۔ یہ ہاصل بات ہے۔ یادر کھو! اگرروح نیک ہے تو وہ و نیا میں آتی کیوں ہے اس کو تو عالم برزخ میں ایسارزق ملتا ہے جو د نیا والوں نے خیال وخواب میں بھی ندد یکھا ہوجس کو جنت کا رزق ملتا ہووہ کب د نیا کی چیزوں کا

طالب ہوگا اور جودوز فی روح ہے اس کوکب دنیا کی سیر کے لیے اجازت کمتی ہے۔ اس طرح فرشتے دوز فی روح کو عالم دنیا میں نہیں آنے دیتے۔ ایصال تو اب ہے معنی نہیں کیا جاتا بلکہ منع کرنے والا ایک صورت ہے معنی کرتا ہے اور دوسری صورت تو اب پہنچانے کی ہتلاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ جیسے حکومت جم ممکی کے راستہ ہے منع کردے اور چانگام سے اجازت دے دے ۔ پس دوسری صورت تو اب پہنچانے کی یہ ہے کہ جنن رو پیرسم قل اور چہلم وغیرہ میں خرج کرتے ہو جاتی ہواؤں کو چھپا کردے دو، دیکھوکٹنا تو اب ہوتا ہے مگر برا اخیال تو یہ ہے کہ برادری کیا کہے گی، چار چار دانہ برادری کو ملنے چاہیں تا کہ شہرت ہوجاوے چاہے بھلا ایک کا برادری کو آب پہنچانے سے خرض نہیں برادری خوش ہوجاوے ہوا ہے بھلا ایک کا اس طریقہ سے زیادہ پہنچا ہے کہ نقدر قم غرباء و مساکین میں تقسیم کردی جاوے۔ ۔ اس طریقہ سے زیادہ پہنچا ہے کہ نقدر قم غرباء و مساکین میں تقسیم کردی جاوے۔ ۔ اس طریقہ سے زیادہ پہنچا ہے کہ نقدر قم غرباء و مساکین میں تقسیم کردی جاوے۔ ۔ اس طریقہ سے زیادہ پہنچا ہے کہ نقدر قم غرباء و مساکین میں تقسیم کردی جاوے۔ ۔ اس کی دکا یت

ا کے مخص تھااس کے پاس ایک گدھا تھا اور بیوی نے اور کنبدر کھتا تھااس کوسفر پیش آیا اس نے تجویز کی کہ ایک جانور ہے اور کئی سوار ہیں ، باری باری سب ل کے چڑھتے اتر تے علے جائیں گے۔ چنانچہ پہلے وہ خودسوار ہو!اوراینے سیانے لڑے اور بیوی کو پیادہ لے کے چلا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں گزر ہوا، گاؤں والوں نے اےسوار دیکھ کر کہا کہ بختے سوار ہوتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بچہ بیادہ اور عورت جوقابل رحم ہے وہ پیادہ اور ہٹا کٹا ہو کے سوار ہے اس نے کہا کہ بات تو تھیک ہے بس خود اتر پڑا اور بیوی کوسوار کر دیا۔ دوسرے گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے و کھے کر کہنا شروع کرویا کہ جورو کا غلام ہے کہ سائیس کی طرح تھوڑے کی رس پکڑے چلا جارہا ہے۔ارے کم بخت تھے پر کیا مار آئی تونے اپنا وقار كيول كمويا؟ اس نے كہا يہ كى تج آؤاب سبل كے سوار موں چنانچه وواس حالت ميں ایک تیسرے گاؤں میں پہنچاوہاں لوگوں نے کہا کہ ارے کیسا ظالم ہے کہ جانور پرسب کو ایک دم لا دویا ہے۔ ارے ایک دفعہ کولی ماردے ترسا ترسا کے مارنے سے کیا فائدہ۔اس نے کہاریجی معقول ،فردا فردا مجی بیٹھ کے عورت کو بھی تنہا سوار کر کے ،سبل کر بھی بیٹھ ھے،اب صرف یمی احمال باق ہے کہ کوئی بھی سوار نہ ہو۔ چنانچ سب ل کر پیادہ یا جلے اب

پانچویں گاؤں پرگزر ہوا وہاں لوگوں نے اس حالت کود کھے کرکہا دیکھی ناشکری۔خدا تعالیٰ نے سواری بھی دی تو اس کی قدر نہیں، ارے اگر ایک سواری تھی تو سب مل کر باری باری چڑھتے اتر تے چلے جاتے اس نے کہا کہ اب کسی طرح الزام سے نہیں نیج سکتے اب وہی کرو جوایے جی میں آ وے اور کسی کے کہنے کی پرواہ مت کرو۔

فائدہ: کوئی کام بھی کرواللہ کی رضامقصود ہونی جا ہیں۔ صدیث میں ہے جو مختص اللہ کو تاراض کر کے دنیا کوخوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں جو مخص دنیا کو نا خوش کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کا موں کا کفیل بن جاتا ہے۔

#### ا کبربادشاه کی حکایت

ا کبر بادشاہ نے کی خوثی میں اپنے بھانڈ کو ایک ہاتھی دے دیا۔ وہ کھلا وے کہاں سے
آ خراس نے ایک ڈھول اس کے ملے میں ڈال کرچھوڑ دیا۔ اکبر بادشاہ نے اتفا قااس ہیئت
میں دیکھا، پوچھااس نے کہا حضور جب مجھ سے کھلایا نہ گیا میں نے ڈھول مگلے میں ڈال کر
چھوڑ دیا کہ بھائی ما تک اور کھا۔

فائدہ: اس طرح بعض لوگ مولویوں ہی ہے سارے کام لینا چاہتے ہیں کہ خود ہی چندہ کروحالانکہ مولویوں کے ذمہ صرف احکام دین کی تبلیغ چاہیے اور چندہ کا کام امراءکو کرنا چاہیے۔ ایک بے نمازی گنوار کی حکایت

ایک گنوار سے کسی مولوی نے کہا کہ اگر تو چالیس دن نماز پڑھ لے تو تجھ کو ہیں بھینس دوں گا۔ گنوار نے کہا بہت اچھا جب چالیس دن گزر گئے تو گنوار آیا اور کہا مولوی صاحب میں نے چالیس دن نماز پڑھ لی بھینس دلوائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو بھینس دوائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے تو بھینس دینے کو صرف اس واسطے کہا تھا کہ تھے کو نماز کی عادت ہوجائے ، گنوار نے کہا کہ تم جاؤ ہم نے بھی بے وضوی ٹرکائی تھی۔

فائدہ: پس ٹابت ہوا کھل کا اثر ای وقت ہوتا ہے جب دل سے اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ ای طرح اگر کوئی فخص بزرگ کی خدمت میں سو برس بھی رہے اور اپنی اصلاح کی نیت نہ ہوتو خود بخو داصلاح نہیں ہو کتی۔ (تذکیرالآخرہ ص ۱۸)

## خواب و مکھنے کی حکایت

کسی پیرمرد کی حکایت ہے کہ مرید نے پیرے خواب بیان کیا، دیکھا ہوں کہ میری
انگلیاں پاخانہ میں بحری ہوئی ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں۔ پیر بی نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے
اس میں شک ہی کیا ہے ہم ایسے ہی ہیں اور تو ایسا ہی ہے۔ مرید نے کہا ابھی خواب پورانہیں
ہوا، یہ بھی دیکھا کہ میں تہاری انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور تم میری انگلیاں چاٹ رہے ہو۔
فاکدہ: اس حکایت سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ مرید تو پیرے دین حاصل کرنا چاہتا
ہے کہ وہ مشابہ شہد کے ہے اور پیرمرید سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مشابہ پا فانہ کے ہے۔

## ایک متکبررئیس کی حکایت

ایک فض مائی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے اللہ کا نام لینے والے صاف تحرے کیڑے پہنے ہوئے تھے وہ متکبررئیس کے مکان کے سامنے سے گزرے گرخ بب قوم کے تھے۔ اللہ کا نام لینے سے طبیعت میں لطافت آئی جاتی ہے۔ ان رئیس صاحب نے کہا کہ بیکون ہے جو ہماری برابری کرتا ہے بڑا صاف تحرابی کرلکتا ہے اوراٹھ کر غریب کے پانچ جوتے مار ویئے۔ اس نے بید کہا کہ قیامت میں کسر لکلے گی۔ ان رئیس صاحب نے مخرہ بن سے جو تا سامنے رکھ دیا کہ تو میرے مار لے۔ اس نے کہا کہ جملا میری کیا عجال ہو آپ کیا گئے ہوئے ہیں اب بھی معلوم ہوا کہ ہم کو خدائی کا حکم ہے کہ تم کو مارا کریں کیونکہ دکھے لے ہم نے تو تیرے بلا کے جوتے مار لئے اور تو اجازت پڑنہیں مارسکیا۔

فائدہ: کیا ٹھکانہ ہے اس تکبر کا بیاستدراج ہے اگر نعمیں دلیل ہوتیں سب سے زیادہ ولی فرعون ہوتا اور اگر مصائب علامت غضب ہوتیں تو انبیاء سب سے زیادہ (نعوذ باللہ) مغضوب ہونے جائیں کیونکہ سب سے زیادہ مصائب انبی کو پیش آئے ہیں۔خود جناب رسول اللہ علیہ دسلم کو کیا کیا تکالیف پیش آئیں تو کیا انبیاء مقبول نہیں تھے۔خوب سجولوکہ ندونیا کا عیش علامت ہے قرب ومقبولیت کی اور نداس کی تکالیف دلیل ہیں، مردودیت کی۔

جاال بعلم کی حکایت

ایک فخص نماز پڑھ رہاتھا اور ایک ٹا نگ ایک طرف کو اٹھار کی تھی ،کسی نے پوچھا کہ یہ ٹانگ ایک طرف کو اٹھار کی تھی اس لیے ٹایا کے تھی ٹانگ کیے کرر کی تھی اس لیے ٹایا کے تھی

اور دھونے کی فرصت نہھی اس لیے میں نے اس کونماز سے خارج کردیا۔ ای طرح ایک جالل امام کی حکایت ہے کہ امام نے تحدہ سہو کیا اور ظاہرا کوئی سہونہ تھا۔لوگوں نے یو جیما کہ کیا بات ہوگئ تمی ، کہتا ہے کہ مسکی نکل گئ تھی یعنی خفیف ہی ہوا خارج ہوگئ تھی اس لیے بحدہ سہو کیا۔ ایک شاعر کی حکایت

فیضی اور ابوالفصل وغیرہ شاہی در بار میں کسی اور دوسرے اہل کمال کونبیں آنے دیتے تصے۔ایک روز ایک شاعر جونو وارد تھا بوسیدہ لباس سینے شکت حالت میں فیضی کوسڑک پرنظر آیا فیضی کی سواری اس شاعر کے سامنے نظر آئی تو اس نے اُٹھ کر سلام کیا اور گاڑی روک لینے کا اشارہ کیا۔ فیضی نے اس کومسافر سمجھ کر کہا کون، کہا کہا ماع ہستم، یو چھا ماعر کدام باشد، کہا ہر کہ مصر کوید، یو چهامصر کرا کویند\_اس نے کہا کہ فتم در بازار خریدم یک گنا،قل اعوذ برب النا، ملک النا،الهالنا،فیضی اے مجما کہ کوئی مسخر ہے۔ دربار میں نقل مجلس ہوگا۔ دربار میں حاضر کیا۔اس حالت کود کھے کرکس نے ان کی طرف التفات نہ کیا۔وہ شاعر جا کرز مین پر بیٹھ گئے اورسب این اینے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاعر بے تکلف بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر کہتا ہے:

محمر فرو نر نشست خاقانی نے مرانک ونے ترااوب است قل هو الله كه وصف خالق است زير تبت يدا الي لهب است مثال عجیب دی کہ جومنخر ہ سمجھ کر لے محتے تھے زرد پڑ مجے۔ بادشاہ نے اس شاعر کا بڑا احر ام کیا۔ای وقت حمام بھیج کونسل دلوا کر بدلوایا اور در بار میں جگہ دی۔ (انفاس میسی م ۲۹۸)

منجوس بنئے کی حکایت

ایک بننے کی حکایت ہےوہ بیار ہوگیا' روپیہ کٹرت سے پاس تھا مگر علاج نہ کرا تا تھا۔ دوست احباب کے زور دینے بر بمشکل علاج برآ مادہ ہوا مگراس طرح سے کہ لوگوں سے بوجیما يهلي علاج كاتخمينه كرالو كياخرج موكا؟ چنانچة تخمينه كرايا كميا طبيب كوبلا كرنبض دكھلائي نسخة تجويز موا<sup>،</sup> مدت استعال کا تخمینه موا قیمت کی تحقیق کی گئی اور حساب لگا کر بتلایا حمیا که اس قد رصرف موگا کہا کداب دیموکدمرنے برکیا صرف ہوگا وہ بتلایا گیااس قدرمرف ہوگا تو کہتا ہے بس اب یمی رائے ہوتی ہمرجاویں کیونکہ علاج میں روپیدز اکر صرف ہوگا اور مرنے میں کم۔

#### ایک کیمیا گری سکھنے والے کی حکایت

ایک ظریف سیاح شاہ صاحب کی نسبت ایک خان صاحب کوخیال ہوگیا کہ یہ کیمیا جانتے ہیں اور بات شروع ہوئی۔خان صاحب!السلام علیم!شاہ صاحب ہاں جانتے ہیں۔خان صاحب ہاں جانتے ہیں۔خان صاحب!بہم کو بھی بتلا دو شاہ صاحب!بہیں بتلاتے تمہارے باوا کے نوکر ہیں۔ پھر تو خان صاحب کو اور بھی اعتقاد زیادہ بڑھا اور منت کرنے گئے۔شاہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو اور بھی اعتقاد زیادہ بڑھا اور منت کرنے گئے۔شاہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب جس طرح ہم نے کیمی ہے اس طرح سیمو خدمت کرو پاؤں دباؤ' حقے بحرو جوہم کملاویں وہ کھاؤ اور جوہم کہیں گے وہ کرو۔اگر بھی مزاح خوش ہوگا اور دل میں آ جاوے گا بتادیں گے۔خان صاحب راضی ہو گئے رات ہوئی شاہ صاحب نے پھی گھائی کھونس آبال بتادیں گے۔خان صاحب کے سامنے رکھ دیا' خان صاحب نے ایسا کھانا کب کھایا تھا' ذرا ناک کرخان صاحب کے سامنے رکھ دیا' خان صاحب نے ایسا کھانا کب کھایا تھا' ذرا ناک کرخان صاحب نے بیا کھانا کہ کھاتو کیمیا ہے عمر بحر کے لیے تو یہ کی۔

فائدہ: جب دنیا کا کوئی ہنر بھی بغیر محنت ومشقت کے ہاتھ نہیں آتا تو دین کے لیے بھی محنت ومشقت کو برداشت کرؤ دین کی طلب کا توبیحال ہے کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مل جائے۔ یہ بھی گرکی ہات یا در کھو کہ جڑی بوٹیوں سے جولوگ سونا بنانے کا دھو کہ دیتے ہیں ان کے دھو کہ میں نہیں آنا جا ہے گئی لوگ کیمیا گری کے چکر میں عمرا در پیسہ کو بھی ہر باد کرتے ہیں۔ حاصل ندامت کے سوا کی نہیں ملیا۔

## لاحول كاكلمة ن كردشمني كرنيوالي حكايت

میرے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ میں جارہا تھا سامنے ہے ایک مخص نظر پڑے جمعے خیال ہوا کہ میرے ملنے والوں میں سے کوئی مخص ہیں۔ اس خیال کی بناء پر میں نے نہایت تپاک ہے سلام کیا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ بیتو کوئی دوسرے صاحب ہیں۔ اپ دھوکہ کھانے پرمیرے منہ سے لاحول نکل کی۔ بس وہ خص سرہوگیا کہتم نے مجھ کوشیطان سمجمااس لیے لاحول پڑھی۔ اب یہ کتناہی سمجمااس لیے لاحول پڑھی۔ اب یہ کتناہی سمجمااس لیے لاحول پڑھی۔ اب یہ کتناہی سمجماتے ہیں خوشا مدکر نے ہیں وہ ما نتاہی نہیں بڑی

دورتک ان کے چیچے چیچے چلاآ خرکی کی میں نظر بچا کر مس کرجلدی سے نکل گئے۔

فائدہ: بیحالت ہے ہماری دینداری کی۔ایک گنوار نے حافظ تی کو ہتلایا کہ جس رات آپ نے تراوی میں سورہ پسیں پڑھنی ہو مجھے پہلے خبر کردینا اس رات میں تراوی نہ پڑھوں گا۔ حافظ جی ہتلانا مجول مجئے دوسرے روز خبر کی تو گنوار کو بے حدفکر ہوئی کہ میں نے سورہ پلیین من لی ہے میں مرجاؤں گا۔ای غم میں ہی موت آگئی۔

شطرنج کھیلنے والے کی حکایت

ایک محض شطرنج کھیل رہے تھے اور ان کالڑکا بیار پڑا ہوا تھا۔ اثناء شغل میں کسی نے آ کراطلاع کی کہلا کے کی حالت بہت خراب ہے کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں اور پھر شطرنج میں مشغول ہوگئے۔ تعوڑی در میں پھر کسی نے آ کرکہا کہ وہ مرد ہاہے کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں اور یہ کہر شطرنج میں مشغول ہوگئے۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ لڑکا انقال کر گیا ہے کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں۔ بیسوال وجواب سب پھی ہوگیا لیکن ان کو اُشخف کی تو فیق نہ ہوئی جہ سے اور ہوش آیالیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ موئی جب شطرنج بازی ختم ہوئی تو آپ کی آئے میں کھیں اور ہوش آیالیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ فرمائے کہ جس کھیل کا انجام یہ ہواس کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؟

فائدہ: یہی حالت آج کل دی ی آرٹیلی ویژن کی ہے گھر گھر میں یہ بیاری پھیل گئی ہے لوگوں کی اس قدر مشغولیت دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ شطر نج کھیل سے بھی زیادہ ان کودیکھنے کا عشق ہے۔ نئی سل اب میں بھیے ہوئی ہے کہ ہم صرف دنیا میں ای مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دی ی آرکی کثرت سے بھیل گئی ہے۔ دی ی آرکی کثرت سے بھیل گئی ہے۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ تو امید نہیں کہتم محناہ جھوڑ دو کے۔البت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ بھے کر کر دبھی تو بہ کی تو نیق ہوجاوے کی۔افسوس ہے کہ اب بے حیال کے کام کرنے والوں اور دیکھنے والوں کے دلوں میں گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔

حفزت معروف کرخیؓ کے مرید کی حکایت

حضرت معروف کرخی کی حکایت ہے کہ ایک مخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا فلاں مراید شراب خانہ میں مست پڑا ہے۔ حضرت کوغیبت سرنا اس کا برامعلوم ہوا اور اس کوسز اوینا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

چاہا زبان سے تو ہجونہیں فرمایا فرمایا کہ جاؤاں کو کندھے پراٹھالاؤ یہ بہت چکرائے اور پہتا کے اور پہتا کے اور اس کو کندھے پرلارہے تھے اور لیک کے اور اس کو کندھے پرلارہے تھے اور لیک کہتا ہے کہ بھائی ان صوفیوں کا بھی پجھا اعتبار نہیں دیکھودونوں نے شراب بی رکھی ہے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان صوفیوں کا بھی پجھا اعتبار نہیں دیکھودونوں نے شراب بی رکھی ہے ایک کوتو نشہ ہوگیا دوسرے واب ہوگا۔ دونوں اپنا عیب چھیانے کی کوشش کررہے ہیں۔

فائدہ: اس لیے حدیث شریف میں غیبت کرنے کو زنا ہے اشد بتایا گیا ہے۔ حضرت معردف کرخیؒ نے ملی طریقے سے غیبت سے بچنے کاعلاج کیا ہے۔ لا کچی پیر کی حکایت

ایک جاال پیرکی جگدائی مریدنی کے یہاں تھہرے اس نے طعام کا سامان کیا تو ایک دوسری مریدنی آئی اس نے اصرار کیا کہ میرے یہاں کھانا کھا لیجئے۔ پہلی مریدنی نے کہا کہ تیرے یہاں کھانا کھا لیجئے۔ پہلی مریدنی نے کہا کہ تیرے یہاں کھانے جی مضہرے تو میرے یہاں۔ دونوں میں خوب لڑائی ہونے گئی تو پیرزادے نے کہا کہ اس میں لڑائی کی کیابات ہے آج یہاں کھانے دوتمہارے یہاں پر کھا کی سے تو اس نے کہا بہت اچھا مگر میں نے آج مرغ پکایا تھا، مرغ کا نام من کر تو پیر پھسل پڑے کہا ہے کہ بی پھر تمہارا ہی کیا حرج ہے آج ای کے یہاں کھانے دوتو پہلی مریدنی نے دوسری کو بڑی خش بات کہی کہ جاتو پیرے ایسا کام کرائے۔

فائدہ: آج کل پیرزادگی تو بیرہ گئی ہے کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں تو کیا دو گئا دو گئا ہے۔ اگر میں تمہارے پاس آؤگر کیا دو گئا ہے۔ اور کھو! پیراس مخص کو پکڑ وجوشرع کا پابند کسی صاحب سلسلہ سے اجازت یا فتہ ہو۔ بدعات اور رسومات سے پر بیز کرتا ہواس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو۔

مسجد کو چندہ لگانے والے کی حکایت

ایک فخض ہمیشہ چندہ وصول کر کے لاتے کہ مجد میں لگاؤں گا۔ان کے کی واقف کار پڑوی نے کہا کہ کیوں جھوٹ بولا کرتے ہوتم مسجد کا چندہ خود کھالیتے ہو مسجد میں کب لگاتے ہو کہنے لگا! لگا تا تو ہوں اب کے دکھا دوں گا' جب چندا لائے تو ان کو ساتھ لے مجئے اور رویہ کے مسجد میں خوب رگڑا' کہا دیکھولگا یا پانہیں؟ فائدہ: جیسے ایک فخض دود ہفروخت کرتا تھا اور شم کھاتا تھا کہ دود ہیں پانی نہیں ملایا۔ ایک پڑوی فخص نے جھوٹ بولنے پراعتراض کیا تو کہا دیکھو میں نے دود ہیں پانی نہیں ملایا۔ ایک پڑوی فخص نے جھوٹ بولنے پراعتراض کیا تو کہا دیکھو میں نے دود ہیں پانی نہیں ملایا' میں نے تو پانی میں دود ہلایا ہے۔ یعنی پہلے برتن میں بھردیا او پردود ہوڑال دیا۔ (کلمتہ الحق ص ۱۷۹)

## تحصیلدار کے تباولہ کی عجیب حکایت

تحصیلدار شوت خور تھے گران ہے سب دکام خوش تھاس لیے باوجودلوگوں کے شاک
ہونے کے ان کی بدلی نہیں ہوتی تھی۔ایک گوار نے کہا کہ ہیں ان کی بدلی کراؤں گا۔وہ گوار
کلٹر کے بنگلہ پرشکایت کرنے کے لیے پہنچا کلکٹر نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو کہا ہیں یہ
پوچھنے آیا ہوں کہ موروثی کے کہتے ہیں مجھے کی نے ٹھیک نہیں بتایا۔کلکٹر نے جواب دیا کہ
۱۱ برس تک جس زمین پرکاشت کارکا قبضد ہے تو زمینداراس زمین کوکاشت کار سے چھڑا نہیں
سکا۔ گوار نے کہا کہ یہ خوب سائی مجھے یہ فکر ہوگیا کہ تحصیلدار کو گیارہ برس تو ہو گئے اگرایک
سال اور ہوگیا تو موروثی ہوجائے گا بھرنہ تیرے باپو (باپ) سے جانہ میرے باپو (باپ) سے
جا۔کلٹر نے یہن کر تحقیقات کی تو واقعی رشوت لینا ثابت ہوا۔ پس ان کوتبدیل کردیا۔

فائدہ: رشوت کا گناہ معمولی نہیں کھوق العباد میں داخل ہے تو بہ ہے معاف نہیں ہوتا بلکہ صاحب حق ہے ہوتا بلکہ صاحب حق ہے معاف کرانا پڑتا ہے بعنی جس سے رشوت کی ہے اس کو واپس رقم کردیں جن سے معاف کراناممکن ہو معاف کرائیں ورنہ تخیینہ سے اس کی قیمت تجویز کرکے کی کودے دو۔

### سیاح عورت کی ہوشیاری

ایک سیاح عورت تکھنے میں ایک بڑے بزاز کی دکان پر آئی اور کپڑاد کھنے کیلئے نگلوایا
اوراس کپڑے کواپنی گاڑی پر کھوالیا اور بزاز سے کہا کہتم بھی گاڑی پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ
چلوہم یہ کپڑا اپنے صاحب کو دکھلالیں وہتم کو دام دے دیں گے۔ وہ بے چارہ گاڑی پر بیٹھ
کرساتھ چل دیا 'وہ عورت پہلے شفا خانہ میں سول سرجن سے کہہ آئی تھی کہ ہمارے ایک
ملازم کوجنون ہوگیا ہے اور وہ حالت جنون میں یہ کہا کرتاً ہے کہ دام لاؤ 'دام لاؤ 'میں اس کو

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

لاتی ہوں آپ اس کا علاج کریں۔ چنانچہ وہ عورت اس بزاز کو لے کراب شفا خانہ پنجی اور سول سرجن سے پچھانگریزی میں بات چیت کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چل دی۔ بزاز بے جارہ یہ سمجما کہ اس نے ڈاکٹر سے داموں کی بابت کہددیا ہوگا۔

و : تموزی در تو چپ بیغار ہا کہ اب دے دیں گے۔ جب زیادہ در ہوئی تو خود بے
چارے نے کہا کہ ' دام لا وُ'' سول سرجن نے کہا کہ اچھا اچھا تھم ہواس کو دورہ جنون شروع
ہوگیا چنا نچہ اس نے اس بیچارہ بر از کو زبردتی پاگل خانہ بجوادیا 'کھر پرعزیز وا قارب نے یہ
خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت اس کو اپنے ساتھ لے کر کہیں کو چل دی۔ اس وجہ سے
واپس نہیں ہوا 'پھھرمہ بعد اتفاقا کسی ضرورت سے اس بر از کے محلہ کا یا کوئی اور جانے والا
یا گل خانہ گیا تو اس بر از نے اس کو اپنا سارا قصہ سنایا اور یہ کہا کہ میر سے دریز وا قارب سے کہہ
ویتا کہ جلد مجھے آ کر اس مصیبت سے چھڑا دیں۔ تب اس محفی نے جاکر بر از کے گھر کہا اور
اس کے عزیز وا قارب سول سرجن کے پاس گئے اور کہا کہ صاحب وہ فضی پاگل نہیں ہے بلکہ
اس کے عزیز وا قارب سول سرجن کے پاس گئے اور کہا کہ صاحب وہ فضی پاگل نہیں ہے بلکہ
اس عورت نے چالا کی سے کپڑ اار ایا۔ تب اس بے چارہ بر از کی پاگل خانہ سے رہائی ہوئی۔
فاکدہ: مولا تاروم فرماتے ہیں: لا جرم کیدز تاں باشد عظیم ۔ عورتوں کا مکر بلاکا ہوتا
فاکدہ: مولا تاروم فرماتے ہیں: لا جرم کیدز تاں باشد عظیم ۔ عورتوں کا مکر بلاکا ہوتا
غربات کی چالا کی خضب کی ہوتی ہے۔ اہل عقل کی عقلوں کو اُن چک لیتی ہے۔ پیخ سعدی
فرماتے ہیں کہ عورت کوراز کمی ندود چا ہے تہاری ہو کی بھی کوں نہ ہو۔

## حضرت مرزاصا حب کی بچوں سے محبت کی حکایت

فرمایا کہ حضرت مرزامظہر جان جاناں شہیدر حمتہ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ انہوں نے ایک مرید سے کہا کہ اپنے بچوں کود کھلاؤ 'ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ مرید پہلو ہی کرتے تھے اس وجہ سے کہ بچے شوخ ہوتے ہیں اور مرزاصا حب نازک مزاج تھے۔ آخر کار حضرت کے چند بار کے تقاضا پرایک دن بچوں کو نہلا دھلا کراور کپڑے پہنا کرخوب ادب سکھلایا کہ إدھر اُدھرمت دیکھنا پست آواز ہے بولنا۔

د بلی کے بچاتو و ہے بی ہوشیار ہوتے ہیں اور پھران کوسکھلا یا گیااس لیے وہ خوب ٹھیک ہوگئے تب وہ ان کو لے کرمرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔مرزا صاحب نے ان بچوں کو چھیٹر ناشروع کیا مگر وہ تو بندھے ہوئے تھے اس لیے ان پر اثر بچھ نہ ہوا اور بردوں کی طرح تمیز وسلیقہ ہے بیٹھے رہے۔ تب مرز اصاحب نے فرمایا کہ بچوں کو بیس لائے ، جواب دیا کہ حضرت لایا تو ہوں فرمایا کہ بیہ بیچے ہیں۔ بیتمہارے بھی باوا ہیں بیچے تو وہ ہوتے ہیں کوئی ہمارا عمامہ اتارتا کوئی بچھ کرتا۔

فائدہ: حضرت والانے فرمایا کہ اگر چہمرزاصاحب بہت نازک مزاج تھے مگر بچوں ہے بچھ تکلیف نہ ہوتی تھی۔ نا گواری تو جاننے کی ہوتی ہے نہ کہ بچوں کی جو پچھوبیں جانتے۔ استا دا ور بھینگے شاگر دکی حکابیت

ایک دن استاد نے اپنے بھینے شاگرد سے کہا کہ فلاں طاق میں ایک بول رکمی ہے اس کوا نفالو۔وہ جو پہنچا تو اس کو دو نظر آئیں۔(شاگرد) نے کہا استاد جی وہاں تو دو بوتلیں ہیں کون می لاؤں۔اس نے کہا ارے احمق دونہیں ہیں ایک بی ہے اس نے کہا وہاں تو دو صاف نظر آ ربی ہیں استاد نے کہا چھا ایک کوتو ڑدے اور دوسری لے آ 'اب جواس نے ایک کوتو ڑ دے اور دوسری لے آ' اب جواس نے ایک کوتو ڑادونوں غائب۔

فائدہ: اس طرح جو محض چارسلسلوں میں کسی ایک سلسلہ کی تنقیص کرے گاوہ ان چاروں ہی ہے محروم رہ جائے گا۔ بعض لوگوں کو بیمرض ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ میں داخل ہوا اس کی رسوم کے ایسے پابند ہوئے کہ دوسرے سلسلہ کے طریق کا اختیار کرتا حرام سمجھ لیتے ہیں۔ خوب سمجھ کہ ذکر جمزنقشبندیت کے منافی نہیں اور نہ ذکر خفی چشتیت کے منافی ہے۔ مقصود دونوں کا ایک ہے دونوں کو طالب کی استعداد کے موافق جو طریقہ مفید معلوم ہووہ ہو ہی بتلانا چاہیے۔ (زکوۃ نفس میں)

## جارآ ومی کے سفر کرنے کی حکایت

چارآ دمی سفر میں تھے۔ ایک فاری ایک عرب ایک ترک ایک رومی۔ کسی نے ان کوایک درجم دیا اور سب کا جی چاہا کہ انگور کھا وُں گا اور عربی نے کہا کہ عنب لاؤ ایک نے کوئم کہا انگور کھا وُں گا اور عربی نے کہا کہ عنب لاؤ ایک نے کوئم کہا اور ایک نے استانیل کھانے کو کہا ایک مختص وہاں ہے گز راجو چار زبنیں جانیا تھا اس نے ان کے سامنے انگور لاکرر کھ دیا تو چاروں کا اختلاف ختم ہوگیا۔

فائدہ: اللسنت کے جارامام برحق ہیں ان کا اختلاف فروی مسائل کا وہ بھی ایک رحمت ہے کیونکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے جس طرح کوئی جج کو پیدل جارہا ہے کوئی بحری جہاز اور کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سب کا مقصد بیت اللّٰدشریف پہنچنا ہے۔ یہا ختلاف کفر شرک یا بدعت کا نہیں ہے۔

ایک گنوار کے سر میں در دتھا۔ ایک دوسرے گنوار نے کہا کہ آمیں تاراسر جھاردوں مجھے سرکے دردکی جھاڑ آتی ہے۔ وہ سر کھول کے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ نے کل باللہ ھد پڑھ کراس کے سرکو جھاڑا۔ (بیقل ھواللہ احد کا بگاڑا تھا) تو وہ دوسرا گنوار کہتا ہے جس کے سر میں دردتھا کہ جاساڑے کے ساڑے تو ہائے ہی ہوگیا' ساڑے کے ساڑھے بیٹر ابی ہے سالے کی جوگالی کا لفظ ہے اور ہائے خرابی ہے حافظ کی۔ فائدہ: سود کھے اس کے نزدیک کل باللہ ھد ہی ہے آدی حافظ ہوجا تا ہے جس میں پوری قل ھواللہ احد بھی یا دہونا شرط نہیں۔

## حریص ملاجی اورعورت کی مزاحیه حکایت

ایک عورت نے کھیر پکا کررکائی میں ڈال کررکھ دی اتفاق ہے اس رکائی میں کتا منہ ڈال گیا تو اس نے مٹی کی دوسری رکائی میں اسے نکال کرا پنے لڑکے کو دی کہ سجد کے طاکو دے آ 'وہ طلاجی کے پاس لایا تو وہ بڑے خوش ہوئے فوراً ہاتھ مار نے لگے اور ادھرہی سے منہ مارا جدھرے کتے نے کھائی تھی لڑکے نے کہا کہ ادھر سے نہ کھاؤ ادھرسے کتے نے کھائی ہوئی ہے نہ کھائی ہوئی ہے نہ کھائی ہوئی ہے کہا گیا وہ پھوٹ گئ تو بچرو نے لگا' ہائے میری ماں مارے گی! طلاجی نے کہا ایم ٹی ہی کی تو تھی کہے لگا:

ائی میری ماں میرے چھوٹے بھائی کواس میں ہگایا کرتی تھی بیتن کرتو ملا تی کومتلی ہونے کئی کہ طرف ومظر وف دونوں ہی نور بھرے تھے۔

فائدہ: آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ نام کے لیے خراب سے خراب چیزیں تجویز کی جاتی ہیں۔ پھرغضب یہ کہ معجد کے ملانوں کے ساتھ خود ہی تویہ برتا و کرتے ہیں اور خود ہی ان کوذلیل جھتے ہیں۔ ارب بھائی جبتم اپنے آپ اچھے سے اتبھا کھا وَاوران کو سیم کے مانہ پوچھواور جو پوچھو بھی توالیے وقت جب کہتم خود نہ کھا سکوتو ہتلا ووہ حریص ہوں سے یا

نہیں؟ پھر نخواہ ان کی ا' ہی قلیل مقرر کی جاتی ہے جس میں روکھی روٹی بھی وہ نہیں کھا کتے تو پھروہ حریص نہ ہوں تو اور کیا ہوں ۔ (تفصیل الدین ص ۶۷)

اشعب طماع كي مزاحيه حكايت

اشعبطماع کی حکایت ہے یہ معمولی خفن نہیں ہیں بڑے معتبرعلاء میں سے گزرے ہیں مگر پیچارے مجبور ہیں۔ چنا نچدایک ہیں کر پیچارے مجبور ہیں۔ چنا نچدایک بار انہیں بہت سے لڑکے چھیڑ چھاڑ رہے تھے جوآ دی کی بات میں مشہور ہوجا تا ہے قاعدہ ہے کداسے لوگ چڑایا کرتے ہیں۔ انہوں نے لوٹڈ وں سے کہا کہ میاں فلانی جگہ کھانا بٹ رہا ہے لوٹڈ سے دوڑ کراس طرف کو جھیٹے انہیں دوڑ بے لوٹڈ سے دوڑ کراس طرف کو جھیٹے انہیں دوڑ بے لوٹ جاتا دیکھ کرآ ہے کیا دل میں کہتے ہیں کہ ابی شاید بٹ ہی رہا ہے اورخود بھی چھیے ہی جھیے دوڑ سے ان کو بھایا تھا۔

فاکدہ: حضرت ہم ان پرتو ہنتے ہیں لیکن ہم سب جتلا ہیں ایسے ہی عدم تہ ہیں۔
میں۔ان کی طع تو سب کو معلوم تھی ہمارا عدم تہ برکی کو معلوم نہیں ہمارے دھوکہ کاکی کو پتہ نہیں وہ کیا عدم تہ بر ہے اور ہم کیو کر دھوکہ میں آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اول تو لوگوں کو اپنے جھوٹے حالات اور وضع ہے اپنا معتقد بناتے ہیں۔ جب لوگ معتقد ہوجاتے ہیں تو اب ان کے اعتقاد ہے خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھتو ضرور ہوں گے جبی تو لوگ ابنان کے اعتقاد ہے خود ہی استدلال کرتے ہیں کہ ہم کچھتو ضرور ہوں گے جبی تو لوگ است معتقد ہیں ہمارے۔اگر ہم کچھنہ ہوتے تو کیا سارے کے سارے ہوتوف ہیں گر ہم واقع ہیں کچھنہ ہوتے تو استے سارے لوگ ہمارے کیوں معتقد ہوجاتے ۔معلوم ہوتا ہے کہ ہم ضرور کچھ ہوگئے ہیں اور پیز نہیں احتی الناس کو ہم نے دھو کہ دے کرلوگوں کو اپنا معتقد بنایا جا ہے اور ہیں اور اللہ ہم نے تو سارا کارخانہ اور منصوبہ گانٹھا کہ کی طرح لوگوں کو اپنا معتقد بنانا چا ہے اور جب لوگ معتقد ہوگئے تو اب ہم اس منصوبہ کو مجمول گئے۔

اصل مقصوداس حکایت کے قتل کرنے کا یہ ہے کہ مطلب اور محبت وہ چیز ہے کہ امید موہوم پر بھی طالب مسر وررہتا ہے۔ اگرچہ دور افقادم بدیں امید خرسندم کہ شاید دستِ من باردگر جانانِ من گیرد
"اگرچہ دور پڑا ہوں لیکن اس امید پرخوش ہوں کہ شاید ہمارامحبوب حقیقی ازراہ کرم
ہماراہاتھ دوسری بار پکڑ کراپی بارگاہ کی طرف جذب فرمالے۔(رمضان فی رمضان)
بدعت برمل کرنے کی ایک نائی کی مزاحیہ حکایت

ایک نائی کسی کا خط لے کرایک قصبہ میں گیا وہاں جاکراس نے السلام علیم کہا تو شخخ زادوں نے السح خوب بیٹا'اس نے پوچھا کہ حضور پھر کیا کہوں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت سلامت کہا کر واس کے بعد نماز جمعہ کا وقت آیا تو جب امام نے کہا کہ السلام علیم ورحمۃ اللہ تو اللہ تو اللہ نے پکار کہا کہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ دام نے اس بائی نے پکار کہا کہ حضرت سلامت ورحمۃ اللہ دام نے اس باکر پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا قصہ من لیجئے بات یہ ہے کہ میں نے یہاں کے رئیسوں کو السلام علیم کہ کر سلام کیا تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ حضرت سلامت کہنا چاہی ہے وہ تو میری جان ہی نکالیس کے اس لیے میں نے نماز میں میں ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہے وہ تو میری جان ہی نکالیس گے اس لیے میں نے نماز میں میں ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہے وہ تو میری جان ہی نکالیس گے اس لیے میں نے نماز میں میں حضرت سلامت ہی کہا اس پرامام صاحب نے وعظ میں ان رئیسوں کی خبر لی کہ یہ کیا واہیات ہے تم لوگوں کو طریق سنت سے منع کرتے ہو۔

فائدہ: منشاءاس کامحض تکبر ہے جنہیں قدرت ہوتی ہےان کا تکبرزیادہ ہوجاتا ہے اور جن کوقدرت نہیں ان کے برتاؤ سے پیتہ چل جاتا ہے کہ بیا اپنے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔(مواعظ اشرفیہ)

جابل گنوار کی مزاحیه حکایت

ایک گنوار کالڑکا کسی ملا کے پاس پڑھتا تھا۔ایک دن وہ گنوار ملا بی سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کوزیادہ نہ پڑھاد بجو کہیں لوٹ پوٹ بگم نہ ہوجادے (کہیں پیغیبر نہ ہوجائے)
میرے بیٹے کوزیادہ نہ پڑھاد بجو کہیں لوٹ پوٹ بگم نہ ہوجادے (کہیں پیغیبر ہوجاتا
فاکدہ: تو جس طرح اس جاہل کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھنے ہے آدمی ہینیبر ہوجاتا
ہاکی طرح آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بس پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے ہے آدمی جنیدہ شبلی ہوجاتا ہے پھراور کی کام کی ضرورت نہیں رہتی۔

مثل مشہور ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیجے ہے ہیں گزرتا اپ آپ کوسب سے بڑا سجھتا ہے ہماری حالت اس اونٹ کی ہور ہی ہے ایک تو خود ہم میں خناس سار ہا ہے اور اوپر سے لوگوں کی تعظیم نے ہمارا ناس کر دیا اب ہم اپ آپ کو بہت بڑا سجھنے لگے۔ یہاں تک کہ د ماغ سڑا کہ حق تعالیٰ کے افعال وتصرفات میں عیب نکالتے ہیں اور اعتراض وشکوہ شکایت کرتے ہیں۔ گویا خدا نے ہماری مرضی کے خلاف کیوں کام کیا۔ (وعظ التہ میں ۲) مکایت کرتے ہیں۔ گویا خدا نے ہماری مرضی کے خلاف کیوں کام کیا۔ (وعظ التہ میں ۲) ایک اعرائی کی کے کیسا تھے دوستی کی مزاحیہ حکایت

ایک اعرابی کی حکایت ہے کہ اس کا کتا سفر میں مرنے لگا'وہ اس کے پاس جیفارور ہا تھا'لوگوں نے بوجیعا کیا حال ہے کہا میرار فیق بھوک سے مرتا ہے۔ سامنے ایک تھیلانظر آیا کسی نے بوجیعا کہ اس میں کیا ہے؟ کہنے لگاروٹیاں تو بوجیعا گیا کہ پھررونے کی کیا بات ہے اس کو بھی کھلا دے نہ مرے گا' کہنے لگا کہ آئی محبت نہیں کہ داموں کی چیز کھلا وُں اور آنسوتو مفت کے ہیں جتنے جا ہوں بہادوں۔

فائدہ: یہی مثال ہار ہے بعض بھائیوں کی ہے کہ ان پراس مصیبت کا بیاثر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیررہ لیتے ہیں آنسوؤں میں کیا خرج ہوتا ہے بینیں ہوتا کہ اعمال کی اصلاح کرلیں اوکوں کے حقوق دیدیں تیلی کے بیل کی طرح جہاں تھے وہیں ہیں۔

کر جان طلی مضائقہ نیست در زر طلی سخن دریں ست ''اگرجان مانگوتو حاضرہاوراگر مال مانگوتو یہ بہت مشکل ہے۔''(وعظ النبہ ص ۱۷) ایک ملاح کی مزاحیہ حکابیت

ایک ملاح ہے کی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ کہا دریا میں اور ماں
کہاں مری؟ کہا دریا میں گھر کہا کہ تمہارے دادا کہاں مرے کہا دریا میں کہا تم بڑے
ہوتوف ہوکہ پھر بھی دریانہیں چھوڑتے ملاح نے پوچھا کہ حضرت آپ کے دالدصاحب
کہاں مرے کہا گھر میں کہا دادا کہاں مرے وہ بھی گھر میں مرے اس نے کہا کہ آپ بھی
بڑے بیوتوف میں کہ پھرای گھر میں رہتے ہیں۔

فائدہ: سیحان اللہ حقیقت میں خوب جواب دیا جھی ہی میں کیا اطمینان ہے مکان گر پڑے تو کیا ہوسکتا ہے جن تعالی فرماتے ہیں کہتم جو دریا سے نکلتے ہی مجرسر شی کرنے گئے تو کیا اس سے اطمینان ہوگیا کہ ہم تم کو خفکی میں دھنسا نہیں سکتے یا ہم تند ہوا بھیج نہیں سکتے ۔ اگرتم اس کو بعید سمجھتے ہوتو کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ تم کو دوبارہ کی ضرورت کی وجہ سے دریا میں لوٹا دیں کہ پھر سفر دریا کر واور کھتی میں سوار ہواور ہم تم کو غرق کردیں ۔ (التہ م ۱۹)

#### چندہ وصول کرنے والوں کی مزاحیہ حکایت

ایک جگه مجد زیر تغییر تمی سارا کام هو گیا تها صرف فرش باتی تما تو ایک بزرگ واعظ نے عورتوں میں وعظ کہنا شروع کیا'اول تو مسجد بنانے کے فضائل بیان کیے پھر کہااس وقت ا کیے متجدز رہتمیر متنی مگر دہ یوری ہو چکی جس کی قسمت میں جتنا تواب تھاا تنا حصہ اس نے لیے لیا مرافسوں ہے کہ بیچاری عور تیں محروم رو گئیں۔ بیان کی قسمت ہے بیغریب محرول میں جیسے والی ہیں ان کو کیا خبر کہ دنیا میں کیا ہور ہا ہے کیا کیا دونتیں لٹ رہی ہیں۔ واقعی بہت افسوس ہوا کہ عور تمیں اس تو اب میں شامل نہ ہو تکیں۔ جب واعظ نے دیکھا کہ عور توں بررنج وحسرت كاكافى الربوچكاتوآب فرماتے بين كداخاه خوب يادآ ياميان الجمي فرش توباقى بى ہے اور مسجد میں اصل چیز فرش ہی تو ہے فرش ہی پر نماز ہوتی ہے درود بوار پر تعور اہی پر حی جاتی ہے۔واقعی عورتمیں بڑی خوش قسمت ہیں کہ اصل چیز انہی کے واسطےرہ کئ اب بیبیوں کو حصد لینے کا خوب موقع ہاورا ہے بیبوا کرفرش تم نے بنوادیا تو کیسالطف کا واقعہ ہوگا کہ مرد اس برنماز پڑھیں گےاورفر شیتے ان کی نمازیں لے کر در بارالٰہی میں جائیں مے تو یوں کہیں کہ کیجئے حضور بندوں کی نمازیں اور بندیوں کی جانمازیں ۔بس پیکہنا تھا کہ پردہ کے پیچیے ے چمنا چمن کی آ وازی آ نے لگیں کسی نے پازیب اتار کر پیکی کسی نے جمانوراور کسی نے باروغیرہ۔ بندہ خدانے ایک شاعرانہ جملہ میں ہزاروں رویے کا زیور لے لیا۔

دومری حکایت ایک واعظ کی ہے کہ ان کے وعظ میں ایک عورت نے اپنی ایک پازیب دی تو مرانے کے کہ ایک پازیب دی تو مرمانے کے کہ ایک پاؤں تو جنت میں کیا' ایک پاؤں دوزخ ہی میں رہا خیال تو سیجئے ہے

کیسی ترکیبیں کرتے ہیں؟ اس پیچاری نے دوسری بھی دے دی۔ واعظ کوآ مے نہیں سوجھی ورنہ

یوں کہنے لگتے کہ ہائے افسوس ٹا نگیس تو جنت میں کئیں گراد پر کاجسم جنت کے باہر ہی رہا۔

فائدہ: خیال تو سیجئے یہ کیسی ترکیبیں کرتے ہیں اور اگر کسی کو ترکیب ہی کرنا ہوتو

اس کے لیے قرآن وحدیث کو کیوں آٹر بنایا جائے یہ تو بہت خت بات ہے کہ ترکیبوں کے
لیے قرآن وحدیث سے کام لیا جائے۔

حافظا مے خوردرندی وخوش ہی وانے دام تزویر کمن چوں وگراں قرآں را اگرناجائز کام کرناہی ہو تاجائز طریقے سے کرودین کواس کے لیے ذریعے کیوں بناتے ہو غرض واعظوں نے بیطریقہ اختیار کیا ہے کہ اگران کوا پنا کوئی مطلب نکالناہوتا ہے تو عورتوں کو عذاب سے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ترکیبوں چالا کیوں سے جو کچھ ہوسکتا ہے ان سے وصول کر لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ ترکیبیں پندہیں یتو پالیسی ہے شریعت نے ہم کو پالیسی کی تعلیم نہیں دی بلکہ حدود کے اندرر ہے کا تھم دیا ہے خواہ چندہ آئے یا نہ آئے۔ (کساماتسام سااسا)

عورتوں سے پردہ کرانے والے پیر کی مزاحیہ حکایت

ممبئی میں سا ہے ایک پیرصا حب ایسے تھے جوعورتوں کوزبردتی اپ سامنے بلاتے اور کہتے تھے ویکھو جی تم ہم سے اس لیے مرید ہونی ہوتا کہ قیامت میں تم کو بخشوا کیں ۔ سو جب ہم تم کو دیکھیں سے نہیں تو ہم قیامت میں کیسے پہچا نیں سے اور کیسے بخشوا کیں ہے۔ ایک فغص نے اس کے جواب میں خوب کہا کہ قیامت میں تو نگے آفسیں گے اور تم نے یہاں اپنی مرید نیوں کو کپڑے پہنے ویکھا ہے تو وہاں نگوں کو کسے پہچا تو سے لہذا ان کو بالکل نگا کر کے ویکھنا چاہے ۔ بس پیرصا حب کواس کا جواب پھھند آیا اور اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ کر کے ویکھنا چاہے ۔ بس پیرصا حب کواس کا جواب پھھند آیا اور اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ فاکدہ:

ماکہ ویک جور کر نے ہیں ۔ ماحوا یہ پیری مریدی ہے یار ہزنی اور ڈاکہ ہے۔ پیر تو خدا کا مقرب بنانے کرتے ہیں ۔ ماحوا یہ ہوتا ہے مگر ان کی حرکتیں خدا سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ پیرخود خدا سے دور ہیں دوسرے کوکیا مقرب بنا کیں گے ۔ آج کل کے پیروں کوخداوند کے حقوق کی پرواہ ہے نہ بال درسے کوکیا مقرب بنا کیں گے ۔ آج کل کے پیروں کوخداوند کے حقوق کی پرواہ ہے نہ بال درسے کوکیا مقرب بنا کیں گے ۔ آج کل کے پیروں کوخداوند کے حقوق کی پرواہ ہے نہ بال کے بیروں کو خداوند کے حقوق کی پرواہ ہے نہ بال کو نہ بی نہ ناعزاء کی بس اس کا نام فقیری رکھ لیا ہے کہ تمام اہل حقوق مالئع کر کے پیرصا حب نہ بال

کے حقوق اوا کیے جا کیں۔ بیسب با تمی اللہ کے رسول کے خلاف ہیں۔ یا در کھو! جوشر بعت کے خلاف کرے گا وہ پیرنہیں ہوسکتا۔ پیرتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے کہ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی بصیرت اور تجربہ کے ساتھ مریدوں تک پہنچا تا ہے تو جو خص مذیب کے خلاف عمل و تعلیم کرتا ہے تو اس کو مذیب کا نائب کہنا کہاں درست و جائز ہے۔ یہ جیب بات ہے کہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل۔ (کساء النہ علیہ وسلم کے نائب اور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل۔ (کساء النہ اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل۔ (کساء النہ اللہ علیہ وسلم)

### ساس کوحلال کر نیوالےمولوی کی مزاحیہ حکایت

فائدہ: حرمت مصاہرت کو اس نے غیرمقلدوں کی مدیس اڑا دیا اور ساس کو منکوحہ کی تکفیرے اڑا دیا اور ساس کو منکوحہ کی تکفیرے اڑا دیا اور بیسب ترکیبیں ہزاررو بے نے سکھائیں۔

جب علماء میں بھی ایسے ایسے موجود ہیں تو پہارے دنیا دار وکلاء کا تو کام ہی چئے بے لڑا ناان سے تو کوئی بات بھی بعید نہیں۔ (اصلاح ذات البین ص٦)

## ایک دین دارشخص کی کم فہمی کی مزاحیہ حکایت

حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی وعظ میں ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ
ایک دفعہ تھانہ بھون میں ایک اگریز میرے پاس مسلمان ہونے کوآیا تھا۔ اتفاق ہے میں اس
وقت سفر میں تھاوہ بستی میں ایک صاحب کے یہاں تھہر گیا تو ایک اور مسلمان صاحب اس سے
طفے آئے اور پوچھا کہ آپ کس ارادہ ہے آئے ہیں؟ کہاں میں اسلام لانا چاہتا ہوں گر مجھے
چند شبہات ہیں جن کوفلاں محف سے (میرانا م لیا) حل کرانا چاہتا ہوں۔ مسلمان صاحب کہتے
ہیں کہ آپ مسلمان ہوکر کیا کریں گے؟ پس ایک بدمعاش کا اوراضا فہ ہوجائے گا۔ (نعوذ باللہ)
اس کے تویہ عنی ہیں کہ (نعوذ باللہ) مسلمان سب کے سب بدمعاش ہیں اور جوکوئی
اسلام لاتا ہے بدمعاشوں میں اضا فہ کرتا ہے۔ یہ قول کسی رند کا نہیں بلکہ ایسے محض کی زبان
سے نکلاجن کی داڑھی بھی ہردی ہے۔

فائدہ: واللہ بعضے رندان لوگوں ہے ہزار درجے بہتر ہیں جن کی ظاہری وضع تو نیکیوں کی سی اور دل کی بیرحالت بس ان کی وہی حالت ہے کہ:

از برول چول گور کافر پر حلل و اندرول قبر خدائے عزوجل (اصلاح ذات البین ۸)

آج کل کے محققین کے اجتہاد کرنے کی مزاحیہ حکایت

آج کل کے محققین اور مدققین کی الی ہے جیسے ایک فخص کلتاں دیکے کراس کا محقق ہوگیا۔ اتفاق سے دو محققین اور مدققین کی الی ہے جیسے ایک ان میں سے ان حضرت کے دوست تھے وہ بٹ بھی رہے تھے اور پیٹ بھی رہے تھے۔ آپ نے دیکھ کر دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ انجام یہ ہوا کہ ان کے دوست صاحب خوب پٹے اور اپنی اس حرکت پر بڑے خوش ہیں اور بجھ رہے ہیں کہ ہم نے گلتان میں جو پڑھا تھا:

دوست آل باشد که گیرد دست دوست در پریشال حالی و درماندگی آج اس بیمل کرنے کا اچھاموقع ملااورا پے نز دیک دوست کا پوراحق ادا کر دیا۔

فائدہ: تو جیسے وہ گلستال کے محقق تھے ایسے ہی بیلوگ آج کل قرآن وحدیث کے محقق ہیں۔

ایک ان بی میں سے ایک مخص کی حکایت ہے کہ انہوں نے امام تیم کے ساتھ نماز میں پڑھی۔ جب امام دور کعت پڑھ چکا آپ دونوں طرف سلام پھیر کر بیٹھ گئے۔ امام نماز میں ہے اور مقتدی پہلے بی فارغ ہوگیا۔ میں دیکھ کر سمجھا قیام ہے کوئی عذر ہوگا جود کھے کر نماز پڑھ دہے ہیں گرمیں نے دیکھا کہ ہر رکن میں بیٹھے بی نظر آتے ہیں۔ اب میں سمجھا کہ آپ نے امام تیم کے ساتھ بھی قصر کیا ہے نماز سے فارغ ہوکر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پوری نماز کیوں نہیں پڑھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں۔

فائدہ: آج کل کے ایسے محقق ہیں جنہیں اتن بھی خبرنہیں کہ اگر امام مقیم ہوتو مقتدی مسافر کو بھی جارر کعت پڑھنی جاہیے۔

ایک بڑے لیڈر کی حکایت ہے وہ سفر میں تھے پانی ملانہیں تیم کا ارادہ کیا مرجمی کرتے ہوئے کسی کو دیکھانہیں تھا۔ اجتہاد شروع کیا۔ تقدم تو اس جماعت کے لوازم سے ہم بات میں سب سے پہلے ٹا تک اڑاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ کمٹی لے کر پہلے ہاتھ کولی پرچلو میں مٹی لے کرمنہ میں دی غرض وضوی طرح تیم کیا۔

فائدہ: افسوں ہے کہان لوگوں کو دین کی تو خبر نہیں اور پھر لیڈران قوم ہے ہیں۔ (احکام جاہ ص۱۲)

مارکھانے میں مزہ آنے کی مزاحیہ حکایت

ایک محف کی دکایت ہے کہ اس کی بیوی بہت حسین تھی مگر پھر بھی وہ کمبخت ایک بازاری عورت پرعاشق تھااس کی بیوی نے خیال کیا شایدوہ پچھ بچھ سے زیادہ حسین ہوگی جومیاں کو ادھرالتفات ہے اور بچھ سے برخی ہے۔ انفاق سے ایک دن وہ بازاری عورت خوداس مخف کی بیٹھک میں آئی بیوی کو برئی جیرت ہوئی کہ میاں کواس کی کون می ادا بھائی ہے وہ سوچ ہی رہی تھی کہ استے میں شوہر باہر سے آیا تو بازاری عورت نے صورت دیکھتے ہی چار جوتے لگائے کہ بھڑ و بے تو اب تک کہاں تھا ہم تو انظار میں سوکھ گئے اور تیرا پہتہ ہی نہیں جوتے لگائے کہ بھڑ و بے تو اب تک کہاں تھا ہم تو انظار میں سوکھ گئے اور تیرا پہتہ ہی نہیں

جوتے کھا کرمیاں صاحب ہنے اور اس کی خوشامہ یں کرنے گئے۔ بیوی نے بھی بیا نداز دکھے تو سمجھ کی کہ اس مردکو مار کھانے ہی میں مزہ آتا ہے۔ اب جوشام کومرد کھر آیا تو بیوی نے بھی چار جوتے لگائے کہ نالائق اب تک کہاں تھا دن بھرسے تیرا پیتہ نہیں کہاں مارا مارا پھرتا ہے تو آپ بنس کرفر ماتے ہیں کہ بی بس تیرے اندرای کی سرتھی اب میں کہیں نہ جاؤں گااب تو گھر ہی میں دعوت موجود ہے۔

فائدہ: حضرت جیساعشق مجازی کی یہ کیفیت ہے کہ اس سے ذلت خوشکوار ولذیذ معلوم ہوتی ہے توعشق حقیقی کا کیا کہنا۔مولا نارومؓ ارشاد فرماتے ہیں:

عشق مولیٰ کے کم از کیل بود موئے گفتن بہرا و اوئے بود ما آگر قلاش وگر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آل پیانہ ایم

جب کوئی کسی پرعاشق ہوجاتا ہے تواس کواپی ذلت ورسوائی میں مزاآتا ہے۔ چنانچہ عاشق اس لیے اپنی عزت وغیرہ خوشی سے قربان کردیتا ہے۔ پس اہل اللہ کواگر غم آخرت لذیذ ہوجائے تولوگوں کے خت کلمات میں مزہ آنے گئے تو کیا تعجب ہے۔ اب اس مسئلہ میں کوئی شبہیں رہا کہ جتنا دین کامل ہوگا آئی ہی الفت ولطف زندگانی میں ترتی ہوگی۔ کو سامان زیادہ نہ ہو۔ (اصلاح ذات البین ص ۲۵)

جاال درویش کی مزاحیه حکایت

ہمارے یہاں ایک رئیس سے قاضی امیر احمد وہ کہتے سے کہ میں ایک دفعہ پیران کلیر میں موجود تھاان کو درویشوں نے پکارا ''اومر نے اِدھرآ' ان کو خیال بھی نہ ہوا کہ جھے کوکوئی پکارتا ہے۔ پھر پکارا اومر نے اِدھرآ ۔ اس پر انہوں نے بیچے دیکھا کہ آخر بیکس کو کہدر ہے ہیں تو وہ کہنے گئے کہ اب ہم تجھ بی کو قو بلار ہے ہیں۔ ان کو غصہ تو بہت آیا مرضبط کر کے تماشاد یکھنے چلے گئے کہ دیکھوں کیا بات ہے جب ان کے پاس پنچ تو کہا بیٹے جاؤ۔ دیکھ مرشد کا نکت ہیں۔ کہنے کے کہ دیکھوں کیا بات ہے جب ان کے پاس پنچ تو کہا بیٹے جاؤ۔ دیکھ مرشد کا نکت س ۔ کہنے کے کہ دیکھوں کیا بات ہے جب ان کے پاس پنچ تو کہا بیٹے جاؤ۔ دیکھ مرشد کا نکت س ۔ کہنے کہ جب خدا نے بندوں سے احکام کا اقر ار لیا تو درویش سے اگلی صف میں ادر مولوی سے۔ پھپلی صف میں خدا نے (نعوذ باللہ) بھنگ بوزہ کا تھم دیا تھا چونکہ مولوی دور ہے بھنگ بوزہ کا افرار روزہ کی اس میں مشغوں ہو گئے اور من لیا اور درویشوں نے بھنگ بوزہ بی من لیا۔ اس لیے ہم اس میں مشغوں ہو گئے اور من لیا اور درویشوں نے بھنگ بوزہ بی من لیا۔ اس لیے ہم اس میں مشغوں ہو گئے اور

وہ نماز روز ہیں مشغول ہو گئے اس کے بعد کہا جامر شدوں کا بیزکتہ یا در کھنا بولنامت۔

فائدہ: یقصوف کے محققین ہیں ایسے ہی لوگوں نے ناس کررکھا ہے لوگوں کا بس یہ عوام الناس کا دیا ہوا منصب ہے کہ چند جالل باہم جمع ہو گئے اور کسی کو پیر بنالیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے توا یسے ہی جال سے حقیق پیراس طرح تھوڑ اہی بنتا ہے۔ (احکام الجاہ سے معلق کے دوجا الل ملککوں کی مزاحیہ حکا بیت دوجا الل ملککوں کی مزاحیہ حکا بیت

حکایت ہے کہ ایک درویش نے مولوی فیض الحن صاحب سے کہا کہ مولوی چارمیم کون سے ہیں؟ وہ اسم ممل بات کون کر خاموش ہو گئے۔ بقول شخصیکہ جواب جاہلاں باشدخموشی۔ درویش نے کہا کہ ہیں بتلاتا تو چوغہ مولویت کا اتار کر رکھاس کو فقیر سے من کہ کون سے چارمیم ہیں مولا محمر کمک کہ بندیہ ہیں۔ چارمیم اوراس نکتہ کو یا در کھو بھو کیومت۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ماموں صاحب کہتے تھے کہ ایک فقیر نے ان سے کہا تھا کہ بتلامح صلی اللہ علیہ وہلم کا مرتبہ سب بردھا ہوا ہے یارزق کا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کا مرتبہ سب سب بردھا ہوا ہے۔ اس پراس نے کہا بہ پیرامعلوم ہوتا ہے اور سونا سر پر تھما کر (جیسے ان لوگوں کی عادت ہے۔ اس پراس نے کہا بہ پیرامعلوم ہوتا ہے اور سونا سر پر تھما کر (جیسے ان لوگوں کی عادت ہے۔ اس پراس نے کہا ہے محمد او سول اللہ اس میں ان پہلے ہے محمد (صلی اللہ اس میں ان پہلے ہے محمد (صلی اللہ اس میں ان پہلے ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) بعد میں ان رزق کو کہتے ہیں اس لیے رزق کا مرتبہ بردا ہے۔ (احکام الجام سب

فاكده:

اے بیا ابلیس آ دم روئے ہست پی بہر دیتے بناید داو دست کی لوگ ابلیس کی قتم کے انسان پیربن جاتے ہیں اس لیے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں وینا چاہیے۔

بإدرى اورگنوار كےمناظرہ كى مزاحيە حكايت

ایک گنوار کی حکایت ہے کہ وہ بازار میں سے گزر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے پرایک پادری کو کہتے ہوئے سنا کھیسٹی علیہ السلام خدا کے بیٹے میں۔ گنوار نے آ گے بڑھ کر کہا کہ تیرا خداکتنی عمر کا ہے اس نے کہا کہ خدا کی کوئی ابتداء ہی نہیں وہ آسان زمین سے بھی پہلے موجود تھا

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

اور ہمیشہ رہےگا۔ گنوار نے کہا کہ اتی عمر میں تیرے خدا کے ایک ہی ہیٹا ہوا' تیرے خدا ہے تو میں ہی انچھا ہوں' اس وقت میری عمر بچاس سال ہے اوپر ہے اور میرے ہیں بچے ہو چکے ہیں اگر زندہ رہا تو اور بھی ہوں گے۔ اس جواب سے پادری لا جواب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے دھمکایا کہ بیوقوف خدا کی شان میں گتا خی کرتا ہے کہا میں اپنے خدا کو تھوڑ ابھی کہتا ہوں اس کے خدا کو کہتا ہوں جس کا بیٹا ییسیٰ علیہ السلام کو بنا تا ہے۔ (اصلاح ذات البین میں ۱۹) نعمان خان اور عیسائی یا دری کی مزاحیہ حکا بیت

نعمان خان ایک ان پڑھ خض تھے گراہل کتاب سے مناظرہ کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ کوئی پادری کہدر ہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام (سیدنا) مجم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوسوانکھا کرتے تھے اور مجم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اندھے کو سوانکھا نہیں کیا۔ نعمان خان نے جواب دیا کہ لاؤیہ تو میں کردوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی چیز ہیں وہ پادری خود یک چھم تھا کہنے لگا اچھاتم میری دونوں آئکھوں کو ہرا ہر کردو۔ اب آپ نے کہا نبی اور امتی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نبی تو دوسری آئکھ کو بینا کر کے برابر کرتے گرمیں یہ کرسکتا ہوں کہ تندرست آئکھ کو بینا کر کے برابر کرتے گرمیں یہ کرسکتا ہوں کہ تندرست آئکھ کو بینا کر کے برابر گی اور اس سے جمع کوئلی آگئی اور اس سے جمع کوئلی آگئی اور ای کے دولو چھوڑ دوں اس سے جمع کوئلی آگئی اور یادرئی کی تقریر کارنگ اکھڑ گیا اور یہ حضرت جیت گئے۔

فائدہ: گوبات بے ڈھنگی تھی مگر آج کل مناظرہ میں ایجھے رہتے ہیں کیونکہ آج کل جیتنے اور ہارنے کا مداراس پر ہے کہ مجلس پر کسی کا اثر جم جائے اور مقابل کا رنگ ا کھڑ جائے' جاہے بات معقول ہویا نامعقول۔

جس طرح نعمان خان نے اس پادری کی دونوں آئے تھیں برابر کرنا چاہیں تھیں ای طرح آئے کل لوگ اہل جن بھی اپی آئے تھوں کو آج کل لوگ اہل جن بھی اپی آئے تھوں کو پھوڑ نے ہے لوگوں کے برابر ہوجا کیں حالانکہ مقتضائے عقل بیتھا کہ کانوں کو بیکہا جاتا کہتم بھی اپی آیک کے برابر ہوجا کیں واضل ہوجاؤ۔ اگر نزاع واختلاف مطلقاً ندموم ہاوراہل جن کو بھی اہل باطل کے ساتھ اتھا دیر مجبود کیا جاسکتا ہے تو کیا (نعوذ باللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانعل

بھی موجب اختلاف شارکیا جاسکتا ہے تو کیا (نعوذ باللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی موجب اختلاف شارکیا جائے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم تو حید ہے تمام عرب میں ال چل مجادی۔ اس دعویٰ کے اظہار سے پہلے خدمہا تمام اہل عرب متحد سے محردعویٰ تو حید کے بعد مجودت پڑگی محر بیافت اللہ محدودتھا کہ کیونکہ ابطال باطل پرتھا معلوم ہوا کہ اختلاف مطلقاً خرموم ہے نہ اتفاق مطلقاً محمود ہے۔ (اصلاح ذات البین میں)

عورت کی تصنیف کردہ کتاب برمصنفہ کا نام نہ لکھے جانے کی مزاحیہ حکایت
حضرت کی تصنیف کردہ کتاب میرے پاس آئی جس کو میں نے پڑھا تو دہ بہت نافع معلوم ہوئی۔
کی تصنیف کردہ کتاب میرے پاس آئی جس کو میں نے پڑھا تو دہ بہت نافع معلوم ہوئی۔
اس میں کوئی نقصان کی بات نہ می محرا خیر میں مصنفہ کا پورا نام اور پہ لکھا ہوا تھا۔ فلا فلال محلّہ کی رہنے والی۔ میں جیران ہوا کہ اگر تعمد ایق کرتا ہوں تو پورا پہ لکھنے کے واسطے بھی سند ہوجائے گی کیونکہ نام اور پہ وغیرہ سب لکھا ہوا ہے اور تصد بیق نہ کرتا ہوں تو سوال ہوسکتا ہو جہ کہ اس میں کون کی بات مصنم ہو تھی ہے جو تھد بی نہ کی۔ اس تر دد میں تھا کہ ایک ترکیب میں کون کی بات مصنفہ کا نام کا ٹ کر میکھد یا'' راقمہ اللہ کی ایک بندی'' اور تفریط میں لکھ دیا کہ یہ کتاب نہایت عمرہ ہے اور سب سے زیادہ خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایک میں گی تو اپنا نام ہی اس پرنہیں لکھا۔ بیتر کیب نی کی تصنیف ہے جو بڑی حیادار ہیں کہ انہوں نے اپنا نام بھی اس پرنہیں لکھا۔ بیتر کیب نہایت انہوں کا بات ہوں کو میری تھد بی بین کی تو اپنا نام نہیں کی تو اپنا نام نہیں اور اگر اپنا نام کھیں گی تو میری تھد بی بی کتاب پر جھا ہیں گی تو اپنا نام نہیں اور اگر اپنا نام کھیں گی تو میری تھد بی بین کے سے ساتھ کہ اگر وہ میری تھد بی بی کتاب پر جھا ہیں گی تو اپنا نام نہیں اور اگر اپنا نام کھیں گی تو میری تھد بی بین جھا ہیں میرا بیچیا جھوٹا۔

کو سکتیں اور اگر اپنا نام کھیں گی تو میری تھد بی بین جھا ہیں میرا بیچیا جھوٹا۔

فائدہ: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کو اپنی تصنیف پر اپنا نام لکھنے ہے کیا مقصود ہے؟ اگر ایک مفید مضمون دوسری عورتوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے نام کی کیا ضرورت ہے۔مضمون تو بغیر نام کے بھی پہنچ سکتا ہے پھر نام کیوں لکھا جاتا ہے اس کی وجہ سوائے اس کے کیا ہو تکتی ہے کہ دوسروں سے تعلقات پیدا کرنے ہیں۔

ایک اور آفت نازل ہوئی کہ تعلیم یافتہ عور تیں اخبارات میں مضامین دیتی ہیں اوران میں اپنانام میاں کا نام مع پورا پیتہ تی کہ محلہ کا نام اور کلی ومکان نمبر تک ہوتا ہے۔ بیشایداس واسطے کہ لوگوں کو ان سے خط و کتابت میں میل جول میں دفت نہ ہو'نہ معلوم ان کی غیرت کہاں گئی۔ ان بیبیوں نے حیاء کو بالکل بی بالائے طاق رکھ دیا اور خدا جانے ان کے مردوں کی حیا کہاں گئی انہوں نے اس کو کیونکر گوارا کیا؟

اول تو مردول کو بھی کہتا ہول کہ کتاب پرنام لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مقعود خدمت خلق ہے۔ خدمت نام سے نہیں ہوتی نام لکھنے ہیں شہرت اور نفس پرتی کے کیا ہے مگر خیر مردول کے لیے چندال حرج بھی نہیں بلکہ اس میں ایک مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف کے نقتہ یا غیر نقتہ ہونے ہے کتاب کا درجہ اور اس کی روایات کا درجہ متعین ہوجاتا ہے مگر عورت کے لیے تو کسی طرح بھی نام لکھنا مناسب نہیں عورت کو تو کوئی تعلق سوائے خاوند کے کے کے سے بھی نہیں رکھنا جا ہے۔ اس کا فد بہ بونا جا ہے:

دلا رامے کہ داری دل درو بند وگر خیٹم از ہمہ عالم فرو بند اگرتم محبوب رکھتے ہوتو دل کاتعلق اس سے رکھواور اپنی نگاہ کوسارے عالم سے بند کرلو۔ بلکہ قرآن کریم کے اندرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو بیتعلیم دی گئ ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جس سے نفرت پائی جائے نہ کہ محبت والفت۔ اجنبی مردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جس سے نفرت پائی جائے نہ کہ محبت والفت۔ (کسا والنساوس اللہ مامی میں کا

## گرواور چیله کی مزاحیه حکایت

حکایت ہے کہ ایک گرواور ایک چیلہ جارہ سے ایک بستی پر گزر ہوا جس کا نام ان نیاو گرمعلوم ہواوہ ال دیکھا کہ ہر چیز کا بھاؤ ایک ہے۔ دودھ بھی سولہ سیر کا اور کھی بھی سولہ سیر کا اور کھی بھی سولہ سیر کا اور کھی بھی سولہ سیر کا۔ گرونے چیلہ ہے کہا یہ جگہ رہنے کی نہیں یہ تو ان نیاو گر ہے یہاں انصاف کا نام نہیں ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ ہے جس کے معنی یہ بیل کہ یہاں چھوٹے بڑے میں کچھ فرق نہیں۔ یہاں رہنے میں خطرہ کا اندیشہ ہے چیلہ نے کہا نہیں یہاں تھی بہت ستا ہے یہاں ضرور قیام کرودودھ تھی خوب ملے گا گرونے کہا کہ نہیں مجھے خطرہ ہے چیلہ کھا بی کر بہت موٹا ہوگیا کچھ عرصے بعد راجہ کے ایوان پر گزر ہوا جہاں ایک مقدمہ چیش تھا مقدمہ یہ تھا کہ دوچور چوری کرنے چیلہ کھا ہی کہ میں نقب دیا بھرایک چورنقب لگا کے اندر کھسا وہر ابا ہر تھا نقب چوری کرنے چا ایک مقدمہ یہ تھا کہ دوچور

میں او پر سے اینٹیں گر تئیں جس ہے وہ چور مرگیا تو دوسرا چور مدعی تھا کہ اس کی اینٹوں سے مرا میرا دوست اس مکان والے کوسزا ہونی جاہے۔ راجہ نے مالک سے یو حیمااییا کیوں بنایا اس نے کہا کہ بیمعمار کافعل ہے معمار کو بلا کر بازیرس ہوئی اس نے کہا گارامزدور لاتا تعاوہ گارا پتلا تھاجس سے تعمیر معبوط نہ ہوئی مزدور بلایا گیا اس نے بیکہا کہ بیسقہ کافعل ہاس نے یانی زیادہ چھوڑ دیا' گارا پتلا ہوگیا' مقد کو بلا کر ہو چھا' اس نے کہااس وقت ایک مست ہاتھی بھا گا ہوا آتا تھا' میں بدحواس ہوگیا' یانی زیادہ آگیا' قبل بان بلایا گیااس نے کہامیری خطانہیں ایک عورت میرے ہاتھی کے سامنے آئی اس کے زیور کی جھنکارے میراہاتھی بدک گیا'اس عورت کو بلایا عمیاعورت نے کہامیری خطانہیں ساری خطاہاس نے زیور میں باجا ڈال دیا سارکو بلایا کیا سنار کے پاس کچھ معقول عذر نہ تھاوہ خاموش ہوگیا 'اس غریب کو بھانسی کا حکم ہوگیا۔ بھانسی كا يصندااس كے كلے سے بڑا تھا' اطلاع كى كئى كەاس كے كلے ميں بصندانہيں آيابرا ہے تھم ہوااجھا سارکوچھوڑ دوکسی موٹے آ دمی کو بھانسی دے دووہاں سارے مجمع میں بیے چیلا سب سے موٹا تھا'اس کو بھانسی کے واسلے لے محتے بہلہ برا گھبرایا اور گروے کہا جھے بچاؤ' کہا میں نے نہ تجھ سے کہا تھا کہ یہ جگہ رہنے کی نہیں دودھ تھی کھانے کا مزہ اور دکھے کہا میری توبداب تو مجھے بچالؤ پھرالی مخالفت نہ کروں گا، محرو نے بھانسی والوں کو کہا اس کو چھوڑ دو مجھے بھانسی دے دؤ چیلہ نے دیکھا کہ میری خاطر خودگرو بھانسی برج سے کو تیار ہو گیا'اس کے دل نے کوارہ نہ کیا کہ میں زندہ رہوں اور گروکومیری وجہ سے بھانی آئے اس نے کہا کہ ہر گزنہیں مجھے بھانی دو گرو کہتا تھا مجھے پیانی دواس کی اطلاع راجہ کو ہوئی اس نے گروکو بلایا اور یو جماتم کس واسطے جھکڑ رہے ہواس نے کہاحضور مجھے معلوم ہواہے کہ ریکھڑی ایس ہے کہ جواس وقت مجانی یائے گا سیدھا بیکنٹھ جائے گا'اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ مجھے بھاٹی ال جائے راجہ نے کہا کہ احجمایہ بات ہے توبس ہم کو مجانبی دے دو۔ چنانچے راجہ کو مجانبی دے دی گئی اور سارا جھکڑا ہی ختم ہوگیا' گرونے چیلہ سے کہا کہ بس اب یہاں سے چل دویہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔

فائدہ: یہ حکایت یونمی ایک مثل معلوم ہوتی ہے گراس میں بنظمی ہے انصافی کا فوٹو خوب کھینچا گیا ہے تو آج کل لوگوں نے خدا تعالیٰ کو (نعوذ باللہ) ان نیاؤ گر کا راجہ بجھ لیا ہے کہ نا مناسب اور خلاف مصلحت کام کرتے ہیں اس مضمون کو آج کل یوں بیان کیا جاتا

ہے کہ خداکی ذات بڑی بے پرواہے۔

جس موقع پر یہ جملہ استعال کیا جاتا ہے کفر کا مستزم ہے گرید دیو بندی علاء کا حوصلہ ہے کہ ان پر کفر کا فتو کی نہیں دیتے کیونکہ ان کو اس کفر ہونے کی خبر نہیں نہ کفر کی نیت ہے صاحبو! خدا تعالیٰ کا بے پر وا ہونا بھی سیجے ہے گر بے پر وا کے دومعنی ہیں ایک احتیاج دوسر سے توجہ اور رعایت ۔ پس خدا تعالیٰ اس بے پر وامعنی کے تو ہیں کہ کسی کے حتاج نہیں اور اس معنی کے جب پر وانہیں کہ کسی کی مصلحت کی رعایت نہیں کرتے بلکہ وہاں مراعات مصالح کامل طور پر ہے گر اس کی ضرورت نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے افعال کی تم کو مصلحت بھی بتلا کی اور نہ مواز ہونا جا ہے۔ (اکبر الاعمال ص ۱۱)

ہرچہ آں خسرہ کند شیریں بود اکبراور بیربل کی مزاحیہ حکایت

حکایت ہے کدا کبرنے بیر بل ہے کہا کہ میمشہور ہے کہ تمن ہنیں بہت سخت ہیں راج ہٹ تریا ہٹ بال ہٹ ۔ لیعنی باوشاہ کی ہٹ عورت کی ہٹ اور بچوں کی ضد۔ تو ان میں بادشاہ اورعورت کی ضد کا سخت ہونا تومسلم ہے کیونکہ وہ عاقل ہیں ممکن ہے کوئی ایسی ضد كري جو بورى نه ہوسكے مربحوں كى ضدكا بوراكر ناكيامشكل ہے؟ بيربل نے كہا حضورسب سے زیادہ مشکل یہی ہے البتہ عاقل کے لیے آسان! اکبرنے کہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بیربل نے کہا اچھا ہم بچہ بنتے ہیں اور بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں اور آپ ہاری ضد بوری کریں کہابہت اچھا'اب بیریل رونے لگا'ا کبرنے کہا کیا ہے کیوں روتے ہو! کہا ہم تو ہاتھی لیں گے اکبرنے فیل خانے ہے ایک ہاتھی منگوا دیا کہلووہ پھررونے لگا کہاا ب کیا جا ہتے ہو! کہا ہم تو کلہیالیں گے اکبرنے ایک کلہیا منگوادی وہ پھررونے لگا' کہا اب کیا جا ہے ہوں کہااس ہاتھی کو کلبیا میں رکھ دواب تو اکبر بہت گھبرایا کہ بیضد کیونکر پوری ہو کہا واقعی میں سمجھ کیا کہ بالک ہٹ بہت سخت ہے مگرتم نے جوکہا تھا کہ عاقل کوآسان ہے تو عاقل یہاں کیاعقل جلائے گا۔ بیربل نے کہاحضور عاقل کو واقعی آ سان ہے۔ا کبرنے کہا اچھا اب ہم بچہ بنتے ہیںتم ہاری ضد بوری کرو چنانچہ اکبرنے بھی یہی سبق وہرایا کیونکہ ان کوتو

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

ایک ہی سبق یاد تھا پھر جب اکبر نے ہاتھی مانگا تو بیربل نے بازار سے مٹی کا نخا سا ہاتھی منگوادیا اور جب کلہیا ماگل تو بڑی کلہیا منگا دی جب ہاتھی کو کلہیا میں رکھنے کو کہا اس نے آسانی سے رکھ دیا اور کہا حضور آپ نے جو بچہ کی ضد پر فیل خانہ سے ہاتھی منگوایا بیلطی تھی بچوں کے نزدیک بچوں کے نزدیک ہاتھی ہی ہے۔ نام اس کا بھی ہاتھی ہے گر حقیقت میں ہاتھی نہیں۔

فائدہ بیں جوذکر حقیق ہے وہ اور ہے اور صورت ذکر اور ہے۔ ذکر حقیق سارے معاصی سے درجے ہیں جوذکر حقیق ہارے معاصی سے بین جوذکر حقیق ہے وہ اور ہے اور صورت ذکر اور ہے۔ ذکر حقیق سارے معاصی سے بیخے کو اور تمام اوا مرکے بجالانے کو سترم ہے اور وہ بہت ہمل ومختفر ہے۔ صورت ذکر توجہ و منجی نماز نہیں پڑھے ان کو صورت ذکر حاصل ہے حقیق ذکر حاصل نہیں ۔۔ (اکبرالاعمال ص ما) سست اور کا ہمل ووا حدی کی مزاحیہ حکایت

ایک حکایت مشہور ہے کہ دواحدی ایک جگہ رہتے تھے۔ دونوں میں باہم بیم ہم ہم ہواتھا کہ ایک دن ایک لیٹار ہے دومرااس کی حفاظت کرے اور دومرے دن دومرالیٹار ہے۔ پہلااس کی حفاظت کرے۔ ایک دن ایک لیٹا ہواتھا کہ ایک سوار پاس ہے گزرااس نے آ واز دی میاں سوار یہاں آ ٹااس نے پاس آ کرکہا کیا ہے کہا میرے سنے پرجو بیر رکھا ہوا ہے بیذ رامیر سمندی ڈال دے۔ سوار نے کہا کمخت میں گھوڑے ساتر وں تو ڈالوں تو خودا پنے ہاتھ سے نہ ڈال لے۔ کہا اتی اب ہاتھ کون ہلائے اور منہ تک اسے کون لے جائے سوار نے اس کے منہ میں ڈال دے۔ وہ جملا کر کہتا ہے جناب مجھ ماتھی سے جو بیٹھا ہواتھا کہا کہ تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے۔ وہ جملا کر کہتا ہے جناب مجھ ساتھی سے جو بیٹھا ہواتھا کہا کہ تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے۔ وہ جملا کر کہتا ہے جناب مجھ ساتی بات نہ کہنے گا آ ہے کو واقعہ معلوم نہیں کل میرے لیننے کی باری تھی بیٹھا ہواتھا ہیں نے جمائی کی اس وقت ایک کتا میرے منہ میں پیشا ہ کر گیا اس کمخت نے اس کو ہٹا یا تک نہیں ناب میں اس کو کو ل ہیر کھلا دُل سوار نے دونوں پر لعنت بھیجی اور چل دیا۔

اب میں اس کو کو ل ہیر کھلا دُل سوار نے دونوں پر لعنت بھیجی اور چل دیا۔

فائدہ: جیسے ان بیوتو فول نے اپنی کا بل سے ایک آسان کام کومشکل بنالیا تھا ایسے ہی ہم لوگوں نے یہ بچھ لیا ہے کہذا کروہ ایسے ہی ہم لوگوں نے یہ بچھ لیا ہے کہذا کروہ ہے جو بیوی بچوں کو چھوڑ دے اچھے سامان کوراحت کے اسباب کوچھوڑ دے۔ یہ بالکل غلط

ہالبتہ غیر ضروری کام کے لیے اہتمام وفکر کرنا ہے بیٹک برا ہے کیونکہ خدا سے غافل کرنے والا ہے۔اگر بدوں اہتمام کے حاصل ہوتو وہ برانہیں۔(اکبرالاعمال ۱۸) ایک افیونی کی مزاحیہ حکایت

حکایت ہے کہ ایک افیونی کی ناک پر کھی بیٹھی تھی وہ اڑا تا تھا اور وہ پھر آ کر بیٹے جاتی۔
بعض کھی کیچڑ ہوتی ہے کہ تنگ کردی ہے۔ افیونی نے کیا تدبیر کی کہ استرہ لے کرناک کاٹ
ڈالی کہ جاؤ ہم نے اڈہ ہی نہیں رکھا' اب کہاں بیٹھے گی مرکھی کے لیے اب پہلے ہے بھی اڈہ
بن گیا کیونکہ خون چوسنے کو ملا اور شاید اب پہلے سے زیادہ کھیوں کا لشکر جمع ہوگیا۔

فائدہ: یہ حالت ان ذاکروں کی ہے کہ بیوی بچوں کوچھوڑ کرخداتو ان سے نہ ملاہاں یہ نقصان مزید ہوا کہ اپنی دنیا بھی بے حلاوت کر لی اور پریشانی بڑھالی۔ جیسے ایک فخفس نے رو پہیہ قرض لے کرمکان بنایا تھا ایک تو بہتمانت کی پھر جب قرض خواہ نے تقاضا زائد کیا تو آ ب نے غصہ میں آ کرمکان بی گراد یا کہ جاؤہم وہ مکان بی نہیں رکھتے جوتمہاری رقم سے بنایا تھا۔ اس حرکت سے قرض تو بجنسہ باتی رہا' ہاں ایک نقصان اور ہوگیا کہ مکان بھی ندر ہا۔ (ایسنا ص۲۲) ہند وطبیب اور با وشاہ کے لڑ کے کی مزاحیہ حکا بہت

دیوبندگی حکایت ہے کہ شاہ دہلی کے شہزاد ہے نے روزہ رکھا تھا'روزہ کشائی کی بڑی
تقریب دھوم دھام ہے کی جاری تھی کہ عمر کے وقت لڑکا پیاس ہے ہے تاب ہوگیا اور کہنے
لگا کہ میں توروزہ تو ڑتا ہوں سب کو گر ہوئی کہ ایس تدبیر ہو کہ دوزہ بھی رہا اور بچہ تو تکلیف بھی
نہ رہے۔ اطباء کو جمع کیا گیا اس ہے معلوم ہوا کہ بادشاہ دیندارتھا۔ اگر آج کل کے ٹی روثنی
والوں کی طرح بے دین ہوتا تو کہ دیتا کہ روزہ تو ڈروزہ میں کیا رکھا ہے گراس نے روزہ کا
احترام کیا۔ غرض اطباء نے تدبیریس موجیں کی کہ تھے جھے میں نہ آیا۔ یہ بندو طبیب بھی حاضر
احترام کیا۔ غرض اطباء نے تدبیریس موجیں کی کہ تھے جھے میں نہ آیا۔ یہ بندو طبیب بھی حاضر
تقااس نے کہا ایک تدبیر میں مجھے میں آئی ہے اگر اجازت ہوتو عرض کروں اس کو اجازت دی
گئی تو اس نے کہا جلدی ہے لیموں منگا لیجئے اور بچوں سے کہا اس کے سامنے تر اش کرچا ٹیس
اور چنخارہ لیتے جا کیں۔ چنا نچے ایسا ہی ہوا اور شہزاد ہے کہ منہ میں العاب کا دریا بہنے لگا' میں
نے علماء ہے سامے کہ لعاب نگلنے سے روزہ فا سرنہیں ہوتا۔ شہزادہ اس لعاب کو لگلا ارہے گا اور

پیاس بھے جائے گی علماء نے اتفاق کیا اور اس طرح شنرادے کا روزہ پورا ہوگیا۔

فائدہ: صاحبو! غضب ہے کہ کھٹائی اور مٹھائی کے نام میں اثر ہو کہ نام لینے سے
منہ میں پانی بحرآ ئے اور خدا کے نام میں اثر نہ ہو۔ (اکبرالاعمال میں ۲۵)
میلا دکر تے ہوئے پرانا کرتا بھا ٹرڈ النے کی مزاحیہ حکا بہت
کانپور میں ایک صاحب نے آ کرذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور عین بیان کے اندر

پرانا کرتا پھاڑ ڈالا اور گھرے نیت ہی کر کے آئے تھے ویسے تو ان لوگوں نے نیا کرتا نہیں دیاان سروں سے اس ترکیب ہی کیساتھ وصول کیا جائے۔ آخر گھر والوں کوشرم سے نیا کرتا بتا تا پڑا۔

فاکدہ: یہ لوگ صاحب بطن ہیں صاحب باطن نہیں 'عقل بڑی بھاری نعمت ہے مستی اور سکر وغیرہ کوئی کمال نہیں ای لیے انبیاء ملیم السلام ایسا وجد جس میں انجیل کود بھانداور عقل مغلوب ہوجا و سے نہ ہوتا تھا گراس کے یہ عن نہیں کہ جن کوسکر و وجد ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں مکار ہیں ہرگر نہیں اللہ تعالیٰ کے بندے سب کیسال نہیں سب کومکار نہ جھتا جا ہے۔

کمن عیب درولیش حیران و مست کیفرق است از ال میزند پاؤست حیران و مست حیران و مست حیران و مست درولیش کی عیب جو کی مت کرواس لیے کہ وہ محبوب کی محبت میں غرق ہے اس وجہ سے ہاتھ یا وُل مارتا ہے۔ آ مے اس کے حدبتاتے ہیں :

بہ تتلیم سرور کریاں برند چو طاقت نماند کریاں درند
کداول تو ضبط کر کے سرجمکالیتے ہیں گر جب طاقت ندر ہے اس وقت ہے اختیار
ہوکرگر ببان پھاڑ ڈالتے ہیں بنہیں کہ جان ہو جھ کرایا کریں۔(وحدت الحب س،۲)
ہروقت بناؤسٹگھاریشن دار کپڑول کی فکر میں بہنے والوں کی مزاحیہ حکایت
ایک فخص کچبری میں ملازم تنے وہ پرانے زمانہ سے سیدھے سادھے سلمان تنے
عامہ جلدی جلدی باندھ لیا کرتے تنے تو وہ خراب بندھتا تھا اور جتنے کچبری دالے تنے آئینہ
سامنے رکھ کر کچبری میں باندھ کر آتے تنے تو ان کے تما ہے تو خوبصورت بندھے ہوتے
تنے ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ خشی جی آپ کو تمامہ باندھ تا نبیس آتا و کھنے اور سب کیا
خوبصورت عمامہ باندھ کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جناب بیلوگ اپنی بیبوں سے

بندھواتے ہوں کے میں خود باندھ لیتا ہوں اگریقین ندآئے تو سب سے کہئے کے کما ہے اتار کر پھر باندھیں اگر خراب باندھیں تو سمجھئے کہ بیخود نہیں باندھتے۔ حاکم نے سب کے کما ہے کھلوا کر از سرنو باندھنے کا تھم دیا ان صاحب نے تو دیبا ہی باندھا جیبا ہمیشہ باندھتے تھے اور لوگوں کا بہت خراب بندھا کیونکہ آئینہ تو سامنے تھا بی نہیں حاکم نے کہاتم سے ہو۔ واقعی بیلوگ اپنی ہویوں سے بندھوا کر آتے ہیں سب لوگوں کو بردی شرمندگی ہوئی۔

فائدہ: غرض بعضے آدی بناؤ سنگھار میں بھے دہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے افکارلائق ہوجاتے ہیں کیونکہ اول تو اس کے لیے آمدنی بہت چاہیے اس کی فکر پھر خود بھی ہروقت کا جنجال غرض فکر ہی فکر ہے۔خصوصاً بعضے آدی وضع اور فیش ہی کے فکر میں رہے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں کی حالت دیکھی گئی ہے کہ ہرکام کے لیے الگ لباس مقرر ہے کھانے کا الگ سواری کا الگ کچہری میں جانے کا الگ پا خانہ میں جانے کا الگ کہاں کیا ہوا' ایک وبال جان ہوگیا۔ ایک مخص کی بیحالت تھی کہ جب کوئی پکارتا تو آئیند دیکھ کر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے۔افسوں بیلوگ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں گر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے۔افسوں بیلوگ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں گر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے۔افسوں بیلوگ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں گر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے۔افسوں بیلوگ آزادی کا نام ہی نام ہے ورنہ ان کو آزادی کہاں نصیب۔ بیتو ہروقت افکار کے شکنچ میں جکڑ ہے ہوئے ہیں آزادی اہل اللہ کو ہے۔(الدین الخالص می کا)

# ایک بزرگ کا گدھے پریان کی پیک ڈالنے کی مزاحیہ حکایت

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک دن جارہے تھے ہولی کا دن تھا' ہندوآ ہیں میں ایک دوسرے پررنگ ڈال رہے تھے بازار میں ہر شے رنگین نظر آتی تھی انہوں نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس پررنگ نہیں ہے تو ہنس کر کہا تھے کسی نے نہیں رنگا' تھے کو میں رنگ دوں اور پان کی پیک اس پر ڈال دی جب مر گئے تو کسی پر کمشوف ہوا کہ ان کی نبیت تھم ہوا کہ ان کو ہولی والوں میں لے جاؤ کیونکہ انہوں نے گدھے پر پان کی پیک ڈال کر ہولی والوں میں لے جاؤ کیونکہ انہوں نے گدھے پر پان کی پیک ڈال کر ہولی والوں میں شرکت کی تھی۔

فائدہ: تو صاحبو! پان کی پیک ڈالنا جموئی بات نہیں اس میں تھبہ بالکفار تھا جو بری بات ہیں اس میں تھبہ بالکفار تھا جو بردی بات ہے تو بعضی بات ظاہر میں جموثی معلوم ہوتی ہے مگراس کا منشا بردا ہوتا ہے عوام

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

اس کونیس بھے اس لیے خدا تعالی کے معاملات میں بھی ایسے لوگوں سے خت خلطی ہوتی ہے کہ بعض امور عظیمہ کوچھوٹا بھے کراس پر دلیر ہوجاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بہت ہی ہے پر واہے۔ ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں ہوتی ۔ سویہ خت غلطی ہے جس کوئم چھوٹی سجھتے ہومکن ہے کہ واقعی میں بہت بڑی ہو۔ (الدین الخالص میں) و یہاتی گوارا ورآ نربری مجسٹریٹ کی مزاحیہ حکایت

ایک صاحب رئیس دیباتی مخوار جالی آخری مجسٹریٹ مقرر ہوئے کام تو جانتے نہ تھے ایک دوسرے آخری مجسٹریٹ کے یہاں کام کھنے پنچ اتفاق ہے جس وقت پنچ تو دو درخواتیں پیش ہوئیں۔ اس میں پہلی منظور کرنے کے قابل تھی اور دوسری منظور کرنے کے قابل تھی انہوں نے پہلی کود کھے کر کہا منظور اور دوسری کود کھے کر نامنظور کہا۔ بس آپ نے کہا قابل نہتی انہوں نے پہلی کود کھے کر کہا منظور اور دوسری کو دکھے کر نامنظور کہا۔ بس آپ کہا کہا تہ کہ کہا منور (نامنظور) ہے۔ آئے اور اجلاس کیا درخواتیں پیش ہوئیں 'پہلی کو کہا منور (منظور) دوسری کو نامنور (نامنظور) اس تمام درخواستوں پرمنور نامنور کہتے دے ہا تریری مجسٹریٹ تھے۔

فائدہ: جب ایسے ایسے جاہل سید القوم (قوم کے سردار) بنیں تو وہ رعایت مصالح کیا کریں گے اتفاق کیے ہوگا دوسروں کو اپنا ہمسر مجھو کمتر نہ مجھوتو اتفاق ہواوریہ تواضع ہے در کوں کی محبت ہے ملتی ہے۔

قال را مگذار مردِ حال شو پیش مردے کاملے پامال شو قال کوچھوڑ وحال پیدا کرویہ حال جب پیدا ہوگا کہ کسی مرد کامل کے پاؤں میں جاکر

يردو\_(الوقتص٠٢)

## عارضی اور حقیقی تواضع کرنے کی مزاحیہ حکایت

حکایت ہے کہ ایک بلی کو بادشاہ نے سکھلوایا تھا کہ اگر اس کے سر پر شمعدان رکھ دیا جاتا تو وہ خاموش بیٹی رہتی تھی بادشاہ بہت خوش تھے کہ بلی نے بالکل اپی خصلت چھوڑ دی۔ وزیر نے کہا حضوراس سے اس کی خصلت نہیں چھوٹی بلکہ کوئی بات نٹی چیش آئی جس سے اس کی نصلہ ،کا جھوٹنا یا نہ چھوٹنا ظاہر ہوتا۔ اس کے سامنے چوہا چھوڑ کر دیکھتے بھر دیکھیں ہے کیے اس طرح بیٹمی رہتی ہے۔ چنانچہ اس کے سامنے چوہا چھوڑ اسمیا وہ شمعدان جھوڑ کر دوڑی چوہے کے پکڑنے کو۔

فائدہ: اس تواضع کی بھی الی ہی مثال ہے جو کسی بزرگ تربیت اور صحبت سے حاصل نہ کی جائے۔ مولا نا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری تواضع کی الی ہی مثال ہے کہ کو بر ہے کہ کو بر ہے کہ پانی کی تہد میں بیٹہ جاتا ہے بظاہر نظر پانی نہایت صاف و شفاف نظر آتا ہے کیکن اگر ذرا بھی ہل جائے تو تمام کو بر ظاہر ہوجائے۔

دریائے فرادال نشو و تیرہ بنگ عارف کو بر خد تک آب است ہنوز

یعنی بردادریا پھر سے گدلانہیں ہوتا جو عارف کورنجیدہ ہووہ ہنوز تھوڑ ہے پانی کے مشابہ

ہے کہ ذرای چیز کے پڑنے سے گدلا ہوجاتا ہے تو آپ کی تواضع مصنوی تواضع ہے کہ انجی
اگر کوئی ذرا خلاف مرضی کوئی بات کہد دے پھرد کھئے آپ کیسا بھڑ کتے ہیں۔ (الوقت میں بھرا کے بالی سے ملم کی مزاحیہ حکایت

سہارن پور میں ایک جائل آیا تھا اس کو تا زخل کہ میں عالم ہوں چنا نچہ جمعہ کی نماز کے بعد
اس نے خود بی اعلان کیا کہ بھا ئیواداج (وعظ) ہوگ۔ آپ کی لیافت کا حال تو لوگوں کوان دو
لفظوں بی سے معلوم ہوگیا گرتما شاد کھنے کے لیے لوگ بیٹھ مجے کہ دیکھیں بھائی اداج کیسی
ہوتی ہے۔ وعظ تو بہت سے گراداج بھی نہ کی تھوڑی دیر بعد داعظ صاحب مجر پر پہنچا در
تمن مرتبہ یش لیش پڑھ کراس کی تغییر بیان کی۔ اے جمداے جمد (اے جم صلی الله علیہ وسلم)
اگر میں تجے نہ پیدا کرتا تو نہ عرش کو پیدا کرتا نہ کری کو نہ آسان کو نہ زمین کو۔ بھائیو آھی اداج
تم ہوا۔ ادل تو اس نے یس کوشین سے پڑھا پھراس کی تغییر کیسی خوبصورت کی۔ اس جمع میں
ختم ہوا۔ ادل تو اس نے یس کوشین سے پڑھا پھراس کی تغییر کیسی خوبصورت کی۔ اس جمع میں
ائیس نا بینا عالم بھی تھے جن کا نام مولا ناسعید الدین تھا ادر لوگ ان کے علم وضل کے معتقد تھے۔
انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ ذراان مولا ناکو میر سے پاس لا تا۔ چنا نچہ لا یا گیا۔ آپ نے فرمایا
کہ دان کا ہاتھ میر سے ہاتھ میں دے دو۔ کہیں بھاک نہ جا کیس خرض اس کا ہاتھ اسے ہاتھ میں

کے کردریافت فرمایا کہ مولانا آپ کی تحصیل کہاں تک ہے۔ تو واعظ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری تحصیل ہاپوڑ۔ مولانا سعیدالدین صاحب سمجھ کئے کہ بے چارہ پاگل جائل ہے۔ اس کو تحصیل کے معنی بھی معلوم نہیں۔ پھرآپ نے پوچھا کہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ کہنے لگا ہم نے پڑھا ہے ہرنی نامہ وفات نامہ معجزہ آل رسول اللہ ماپن نامہ اورتو کیا جانے اندھے۔ مولانا سعیدالدین صاحب نے اس کا ہاتھ جھوڑ دیا اورلوگوں سے فرمایا کہاس کو کھونہ کہ وجانے دو بے چارہ معذور ہے۔

## رسومات مرگ برگفن كا جا دره لينے كى مزاحيه حكايت:

کیرانہ میں ایک مخص کا انتقال ہوا تو گفن کا چا درہ لوگوں نے قبرستان کے تکمیہ دار کونہ دیا کہ دوسر سے فریب کود ہے دیا۔ وہ تکمیہ دار جھڑنے نے لگا کہ بیتو میراحق ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہمیشہ تم کودیا جا تا ہے آج اس فریب کودینے دو۔ تو دہ تکمیہ دار کیا کہتا ہے کہ واہ حضور خدا خدا کر کے تو بید دن آتا ہے اس میں آپ ہماراحق دوسروں کو دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کم خت کیا تو اس دن کامتمنی رہتا ہے کہ کوئی مرے تو تجھے کیڑا ملے جو بیدن تیرے لیے خدا خدا کرکے آتا ہے۔ وہ بات بنانے لگا مگردل کی بات زبان پرآئی گئی۔

فائدہ: میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب محلہ میں کوئی رئیس بیار ہوتا ہے تو مسجد کے مؤذن تواس کی صحت کی ہرگز دعانہ کرتے ہوں گے۔ وہ تو بہ چاہتا ہوگا کہ اچھا ہے بیمر نے تیج دسویں چالیسویں کو فاتحہ کا کھانا خوب فراغت سے ملے گا کیونکہ خوشی میں ان کو کون پوچھتا ہے۔ ایسے بی مواقع میں پوچھا جاتا ہے تواس کا لازی نتیجہ بیہ ہے کہ وہ ان مواقع کے منتظرر ہیں گے۔ (تنصیل الدین م ۱۷)

## معقل انسان کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے

حکایت نمبرا: امام یوسف رحمة الله علیه نے ایک شاگرد سے فرمایا تھا کہ مجلس املا میں سب لوگ سوال کرتے ہیں ہم کچھ سوال نہیں کرتے ۔ اس نے کہا ان شاء الله تعالی اب سوال کیا کروں گا۔ چنانچ ایک دن حضرت امام نے یہ سئلہ بیان فرمایا که روز وغروب کے ساتھ فوراً افطار کرنا چاہیے تو وہ طالب علم ہو چھتے ہیں کہ حضرت اگر کسی دن غروب ہی نہ ہوتو امام یوسف نے فرمایا کہ بس خاموش ہی رہیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔

{Telegram Channel} https://t.me/pashanehag1

#### غيرشرعي رسومات كي مزاحيه حكايت

بلندشہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہوگیا۔ان کے اعز ہ جاروں طرف ہے جمع ہو گئے اور ایک بارات ی آ محی ۔ رئیس زاوے نے سب کے لیے عمرہ کھانے پکوائے۔ جب کھانا چنا گیا تو اس نے مہمانوں ہے کہا کہ مجھے پچھ موض کرنا ہے۔ پہلے میری بات من لیجئے پھر کھانا شروع سیجئے گا۔سب لوگ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے۔اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا آپ حضرات کومعلوم ہے کہ اس وقت مجھ پر کیسا سانح گزرا ہے۔اس وقت میرے دالد ماجد کا سابیمیرے سرے اٹھ گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ باپ کا سابیا ٹھ جانے سے کیما صدمہ ہوتا ہے تو کیا ہی انصاف ہے کہ مجھ برتو یہ مصیبت گزرے اور تم آستین ج مائے مرغن کھانے کو تیار ہو گئے۔ کیوں صاحب یہی ہمدردی ہے بس مجھ کو جو کہنا تھا کہہ جکا 'اب کمانا شروع میجئے۔ بھلا اب کون کمانا کماتا جب سریر جوتیاں پہلے ہی یر میں ۔سب لوگ دستر خوان ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس زادے نے غرباء کو بلا بھیجا کہ بیٹھو کھاؤ تمہارے کھانے سے میرے باپ کی روح کوثواب پینچے کا اور یہ برادری کے کھاتے ہینے لوگ آسٹین جڑھا کر بینے گئے ہیں ان کے کھانے سے ان کو کیا تو اب ملتا اور میری رقم بھی برباد ہوجاتی۔غرض غریبوں نےخوب پیٹ بھرکر کھانا کھایا اور دعا دیتے ہوئے جلے گئے۔اس کے بعد برادری کے چندمعز زلوگ اس طرف جاکر بیٹھے اور تمی کی رسوم میں مثورہ کرنے لگے۔سب نے بالا تفاق بد طے کیا کہ واقعی یہ بیر سمیس بالکل عقل کے خلاف اورشربعت کے خلاف تو ہیں ہی ان سب کو یک لخت موقوف کردینا جا ہے۔ کی نے ان رئیس زادے ہے کہا کہ میاں جبتم کو کھلا نامنظور نہ تھا تو پہلے ہی ہے یہ بات کہددی ہوتی۔ ا تناا تظام عی تم نے کیوں کیا تھا۔اس نے جواب دیا کہ اگر میں بیا تظام نہ کرتا اور کھا تا تیار كرنے سے يہلے يہ بات كہتا لوگ يوں مجھے كدائى بجت كے ليے يہ بات كى ہے۔ابكى کا پیمنہیں رہا کہ مجھے بیالزام دے سکے کیزی میں نے کھانے ایسے عمدہ تیار کرا دیئے تھے۔

#### ا۔شیطان کو جوتوں کے ساتھ پٹائی کرنے کی حکایت

ایک فخص جب مج کو گیا تو کنگریاں مارتے وقت ایک لمباجوتا لے کران تمن پھروں میں سے ایک پھر کوخوب پیٹ رہا تھا اور شیطان کو کہدرہا تھا کہ کم بخت فلاں دن تو نے مجھے سے بیم گناہ کرایا تھا اور فلاں رات کو تو نے مجھے زنا میں مبتلا کیا تھا اور چوری کرائی تھی۔ (مواعظ)

فائدہ: کی مخص اپنی کم علمی کی وجہ ہے ہر گناہ کی ذمہ داری شیطان پر ہی ڈالتے ہیں والے میں طالانکہ تمام گناہ شیطان ہی نہیں کراتائنس بھی برابر کا شریک ہے جس کو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں:

شیطان ونفس دونوں ہیں دخمن تیرے گر دخمن وہ دور کا ہے یہ دخمن قریب کا نفس و شیطان ہیں خخر در بغل وار ہونے کو ہے اے غافل سنجل اے شرمر بچول کی حکایت

ایک مرتبہ حضرت میاں بی (بیرزگ بچوں کوکلام پاک کی تعلیم ویا کرتے ہے)ان کے پاس بہاشے آئے۔ان کو خیال ہوا کہ کھلے رکھوں گا تو لڑکے کھا جا کیں گے اس لیے بدھنے (بعنی لوٹا) میں بحرکراس کا مند آئے ہے بند کردیا۔ایک وقت جومیاں بی کہیں گئے تو لڑکوں نے مشورہ کرکے بدھنے (لوٹا) کی ٹونٹی میں سے یانی بحرااور خوب شربت بنا کر پیا۔

فائدہ: جس طرح بچوں میں دو صلتیں ہوتی ہیں شریرین اور بھولا پن۔ ای طرح نفس شریر بھی ہوا ہواں ہے کام لے سکتے ہو۔ طرح نفس شریر بھی ہوا اس کے نفس کو صلوہ بہت مرغوب تھا تو اپنفس سے کہتے کہ جسے کی بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس کے نفس کو حلوہ بہت مرغوب تھا تو اپنفس سے کہتے کہ دس رکعتیں پڑھ کر پھر حلوا کھلا دیتے۔ ہمارے حضرت حاجی میا حب فر مایا کرتے تھے کے نفس کو خوب کھلا و پلا و اور پھراس سے خوب کام لو۔ مزدور خوش دل کند کار بیش

(تسبيل الواعظام ٢٠٨)

# ۳۔ یک چینم مخص کی حکایت

ایک یک چیم مخص کی مشہور حکایت ہے کہ وہ وہ کی گیا۔ سیر کے لیے چاندنی چوک میں نکلا۔ اتفاق ہے آ ہے گی کردن مڑنہ کتی تھی۔ اس لیے جاتے وقت صرف ایک طرف کی دکا نیں نظر آ کمیں۔ دوسری جانب کی نظر نہ آ کمیں۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگا تو دوسری جانب کی نظر آ کمیں۔ ان کو دیکھ کر آ ہے فرماتے ہیں کہ دلی کے لوگ ہمی ستم کے لوگ ہیں۔ ابھی دکا نیں داکمیں جانب تھیں ابھی ہمارے لوٹے ہیں کہ دلی کے لوگ ہمیں جانب تھیں ابھی ہمارے لوٹے سے پہلے ان کو باکمیں جانب اٹھا کرد کھ دیا۔

فائدہ: اس طرح ہمارے بھائیوں نے بھی شریعت کو صرف ایک طرف سے دیکھا ہے۔ اس لیے وہ اپنے کو دوسروں کی تہذیب میں محتاج سجھتے ہیں ورندا کر پورے طور سے دیکھتے تو شریعت میں وہ اعلیٰ درجہ کی تہذیب ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے اندر بھی الی تہذیب نہیں۔ (تسہیل المواعظ ص ۱۹۹)

#### ہم مٹی کے سونا ہوجانے کی حکایت

کا پوریس دوآ دمیوں نے کہیں سن لیا تھا کہ شب برأت میں جود عاما گی جاوے قبول ہوتی ہے۔ چنا نچہ دونوں ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر جیٹے اور اس پرایک رومال ڈال دیا اور دعا ما تھی شروع کی کہ یا اللہ! یہ مٹی سوتا ہوجاوے۔ تمام رات دعا کرتے رہے جوں جوں مبح ہوتی تھی شوق بڑھتا جاتا۔ بمشکل مبح پکڑی اور جلدی سے کھولا دیکھیں تو وہی مٹی۔ ساری آرز وکیں خاک ہوگئیں اور دل مرگیا کہ شب قدر بھی خالی گئی۔ طرح طرح کے شیطانی خیال آئے کہ دعا کو ویسے بھی سنا کرتے تھے کہ قبول ہوتی ہاور آج تو شب قدر تھی ۔ اس خیال آئے کہ دعا کو ویسے بھی سنا کرتے تھے کہ قبول ہوتی ہاور آج تو شب قدر تھی ۔ اس فریس بیٹھے تھے خیریت ہوئی کہ بندہ خدا ایک درزی پہنچ گیا جو علم والوں کی صحبت پائے مرکز کرواس میں بچھ حکمت ہوئی کہ بندہ خدا ایک درزی پہنچ گیا جو علم والوں کی صحبت ہا گئی مرکز کرواس میں بچھ حکمت ہوئی ۔ ایک ذرای بات تو بھی کومعلوم ہوتی ہے کہ اللہ میاں تمہارے بہخواہ بیں۔ اگر وہ سونے کا لگا تو تم دونوں میں لڑائی تو ابھی ہوتی بھرجانے کہاں تمہارے بدخواہ بیں۔ اگر وہ سونے کا لگا تو تم دونوں میں لڑائی تو ابھی ہوتی بھرجانے کہاں تک طول کھینچتا مکن ہے ذرای تعیرے کا ہوجا تا۔ دونوں کی تسکین ہوتی بھرجانے کہاں تک طول کھینچتا مکن ہے ڈھیلاکی تیسرے کا ہوجا تا۔ دونوں کی تسکین ہوگی۔

فائدہ: غرض یہ ہے کہ موہوم سونے کے لیے تو اتنی محنت کی کہ ہیں سونے کا کمزا نظرير جائة وجانے كيا ہو۔ آج كل سب نے يادكرليا ہا تفاق اتفاق بيخرنبيس كما تفاق کیے ہوتا ہے۔ اتفاق ہوتا ہے خواہش نفسانی روکنے سے۔ غرض ساری برائیوں کی جڑ خواہش نفسانی ہے اور یہی رو کنے کی چیز ہے۔ (وعظ حاضری کا خوف ص ٦٧)

#### ۵ عشق مجازی میں مبتلا ہونے والے کی حکایت

ایک مخص کی حکایت ہے (یہ بزرگ ہیں پہلے حالت ایس بی مملی بعد میں بزرگ ہوئے ) وہ بیکہ ایک عورت سے عشق تھا۔ بردی آرزؤوں کے بعدایک دن شام کو کہیں بات کرنے کا موقع مل کمیا اور صورت بیتمی کہ کھڑ کی کے پنچے بات کرنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے محوہوئے کہ تمام رات گزر گئی۔ جب مؤذن نے مبح کی اذان دی تو کیا کہتے ہیں بھلے مانس تخمے بھی آج ہی عشا کی اذان سور ہے کہنی رہ گئ تھی۔ کسی نے کہا جناب خبر بھی ہے مج موگنی منه پھیر کرد یکھاتو واقعی صبح تھی۔ دل براثر ہوا بہت اثر ہوا۔ (تسہیل المواعظ)

فائده: جب عشق مجازي كابيرهال ہے تو حقیقی عشق کی حالت كا كيا يو جمنا -جن الله والوں کو عشق حقیقی کی دولت ملی ہےان براعتراض حماقت کی دلیل ہے۔

#### ۲\_ایک لا کچی ہندو کی حکایت

ایک لڑائی میں بہت آ دمی مارے کئے تھے۔اس میدان میں ہزاروں مردے پڑے ہوئے تھے۔ایک صاحب ان میں ایسے بھی پڑے تھے کہ وہ مرے تو نہ تھے مگر زخم ایسے لگے تے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اتفاق سے ہندولشکریاس سے ہوکر گزرا۔ انہوں نے آواز دی کہ بھائی ذرا نتے جاؤتمہارے کام کی بات ہے۔ نیے نے تھوڑی دور کھڑے ہوکر یوجھا کیا ہے۔ کہا میں تو اب مربی جاؤں گا میری کمر میں ایک ہمیانی (بنوا) ہے اےتم کھول لو تمہارے بی کام آ جائے گی۔ کہیں ایسانہ ہواور کسی کے ہاتھ بر جاوے۔ نیے لا کچی ہوتے ہی ہیں یہ آ گے بڑھے جب خوب قریب چہنچ مھئے تو اس زخمی نے پورے زور ہے ان کی ٹا تک میں مکوار ماری کہ بڑی ٹوٹ تی ۔ انہوں نے کہا کم بخت تونے یہ کیا کام کیا۔ کہا ہمیانی

کہاں ہے آئی۔کوئی ہمیانی بھی کمرے باندھ کےلڑائی میں آتا ہے۔ہم اس میدان میں رات کوا کیلے بڑے رہتے دوسرایت کے لیے تہمیں بھی بلالیا تو وہ بنیا کیا کہتا ہے کہ اوت کا اوت نہآ پ چلے نہاورکو چلنے دے۔

فائدہ: یہی حال ہے ان اعتراض کرنے والوں کا کہ نہ خود چلیں نہ اور کو چلنے دیں۔بعض لوگوں کی تو یہاں تک عاوت ہے کہ خواہ مخواہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔خود کوئی ٹھیک تدبیرنہیں بتلاتے اور دوسروں کی تدبیرے جو کام ہواس میں عیب حیمانٹتے ہیں۔ان کی حالت مندرجہ ذیل حکایت سے خوب معلوم ہوگی جن کوعقل دی گئی ہے وہ نرے عیب پر نظرنہیں کرتے جہاں عیب و ہنر دونوں یاتے ہیں۔ ہنر کی طرف دیکھتے ہیں اور عیب کو چھیا ویتے ہیں ماوری کرویتے ہیں۔ ( قرآن کے حقوق ص ۱۱۷)

بهروبيا كي مزاحيه حكايت

جب عالم کیر بادشاہ ہوئے تو شاہی قاعدہ کے موافق ہرایک کوانعام دیا۔ بہرو پیا بھی آ ئے کیکن عالم میرایک مولوی آ دمی تھے اس لیے ان کو دینا نا جائز سمجھا مگر صاف منع بھی نہ كرسكے۔اس ليےمناسب سمجھا كەكسى عمدہ حيلہ سے ان كوٹال دى جاوے۔ايك بہروپيا آيا عالم كيرنے كہاكہ جب الي شكل ميں آؤ كے كہ ہم تمہيں بيجان نه عيس اس وقت انعام دیں گے وہ طرح طرح کی شکلیں بدل کرآنے لگے مگر عالم گیرنے بہجان لیالیکن جب ملک دکن کے فتح کرنے کے لیے عالم گیرنے سفر کیا تو عالم گیرکا سفر میں پیطریقہ تھا کہ راستہ میں جس صاحب کمال کو سنتے تھے اس سے جاکر ملتے تھے۔ ایک مقام برسا کہ یہاں ایک وروکیش بڑے با کمال ہیں۔اول وزیر کو ملنے کے لیے بھیجا۔وزیر نے ہرطرح ان کو جانجا وہ ہر بات میں بورے اترے۔ آ کر عالم گیرے بہت تعریف کی اور کہا کہ ان کو تکلیف وینا باد بی ہے۔ آپ خودتشریف لے جاکران سے ملیے ۔ عالم گیرخود محے اور ال کر بہت خوش ہوئے اور رخصت ہوتے وقت ایک تو ڑی اشر فیوں کا پیش کیا۔ درویش نے لات ماری اور کہا کہ مجھ کو بھی اپنی طرح و نیا دار سمجھتا ہے۔ عالم کیرپراس کا بہت اثر ہوااوراس تو ڑا کوا ٹھالیا اوراے لے کر چلے۔ راہ میں وزیر تک اس درولیش کا ذکرر ہا۔ جب لشکر میں پہنچے تو سامنے

ے دیکھا کہ وہ بزرگ بھی تشریف لارہے ہیں اور بادشاہ کو جھک کرسلام کیا اور انعام مانگا۔
عالم گیر جیرت میں ہو گئے اورغور کر کے پہچانا تو وہ بہرو پیاتھا۔ پس اس کو پچھانعام دیا اور بہ
یو چھا کہ میں نے مان لیا کہ تو بہت بڑا ہوشیار ہے مگریہ بتلا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت
بہت سارو پیدلینا تو نے قبول نہ کیا اور اب اس سے بہت کم رو پیانسی خوشی لیا۔ اس نے کہا جونقل میں نے کی تھی وہ لین اس نقل کے خلاف تھا اس لیے ہیں لیا۔

فائدہ: تو صاحبو! ہم لوگ تو اس نقال ہے بھی مگئے گزرے ہیں۔ہم سے تو نقل بھی دین کی نہیں ہوتی۔(تسہیل المواعظ جلداول) بھی دین کی نہیں ہوتی۔(تسہیل المواعظ جلداول) شاہ ابوالمعالی اور شاہ بھیک کے حکابیت

شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابوالمعائی کی حکایت ہے کہ شاہ ابوالمعائی کی بات پر شاہ بھیک ساحب سے خفا ہو گئے اور انہیں علیحدہ کر دیا۔ یہ جنگلوں میں روتے پھرتے تھے۔ برسات آئی حفرت کا مکان گر پڑا۔ بی بی صاحب نے فر مایا ایک تو آدی تھا وہ سب کام کر لیتا تھا آپ نے ای کو نکال دیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے بی نکالا ہے تم بلالو۔ میں تم کو منع نہیں کرتا۔ بی بی صاحب نے شاہ بھیک صاحب کو بلا بھیجا ان کی تو عید آگئ سنتے ہی آ موجود ہوئے۔ بی بی صاحب نے مکان کی حالت وکھلائی وہ فور آجنگل پہنچ اور لکڑی مٹی جمع کر کے مرمت میں لگ گئے یہاں تک کہ ساراون مکان ٹھیک ٹھاک کر کے چوکس کر دیا اور چھت پر مرمت میں لگ گئے یہاں تک کہ ساراون مکان ٹھیک ٹھاک کر کے چوکس کر دیا اور چھت پر میٹی گئے۔ اتنے میں حضرت ابوالمعائی صاحب کھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے میٹی کو شنے گئے۔ اتنے میں حضرت ابوالمعائی صاحب کھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے اور ان کو کھڑا روثی کا دکھلا یا کہ لووہ وہ ہیں سے کو د پڑے حضرت نے لقمہ ان کے منہ میں دیا اور ان کو کھڑا روثی کا دکھلا یا کہ لووہ وہ ہیں سے کو د پڑے حضرت نے لقمہ ان کے منہ میں دیا اور سے سے کالیا۔ بس سارا کام ایک لیحہ میں بن گیا۔

فائدہ: حضرت کیم الامت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ لحہ بھی غفلت مت کرخاص طور پر رمضان شریف میں تو جاگ کرعبادت کرلو۔ان کی رحمت پرنظر کریں تو ایک دم بھی اُدھر سے غفلت نہ کریں اور بے فکر نہ ہوں کیونکہ خدا جانے کس وقت اللہ تعالی مہر یانی ہے ہم پر توجہ کریں بھراگر اس وقت ہم ان سے بے فکر ہوئے اور دنیا میں ہمارا خیال ہوتو کیسی خرابی کی

بات ہوگی۔اس وقت افسوس کر کے کہو گے کہ بڑی خوش تعمق ہے (رمضان شریف) کا موقع ملاتھا۔ پھروہ ہماری غلطی ہے جاتار ہا میاں وہاں تو جس کا کام بھی بنا ہے ایک لمحہ میں بن گیا۔ ان کی ایک لمحہ کی مہریانی ہمارے لیے بہت ہے گر بہت دن اس لیےلگ رہتے ہیں کہ میں خبر نہیں کہ کس لمحہ میں مہریانی کی نگاہ پڑے گی۔ (تسہیل المواعظ ۲۰۳)

غفلت چھوڑنے کاسبق اس حکایت ہے۔ (جامع)

بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں د کھے جنت اس قدر سستی نہیں رہ مخزر دنیا ہے یہ بہتی نہیں جائے عیش وعشرت ومستی نہیں ہدی کا ادھا کے الا کی داشق میں دانا

ایک چورکا بادشاہ کی لڑکی پیماشق ہوجانا

ایک چور بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہوگیا تھا۔ ایک روزی چوری کرنے کے ارادہ سے بادشاہ کے یہاں گیا۔ وہاں بادشاہ اور بیٹم میں ای لڑکی کی شادی کی نسبت بات ہورہی تھی۔ وہ بادشاہ کو کہدر ہاتھا کہ میں تو اس کی شادی عابد و زاہد پر ہیزگار ہے کروں گایہ چورصاحب چوری تو بھول گئے اور بہت غیمت جانا کہ آج خوب کام بنا۔ وہاں ہے آکر ایک مجد میں جامیشے اور دن رات عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس کا شہرہ ہوگیا کہ ایک بڑے عابد صاحب قلائے ہیں۔ اُدھر بادشاہ نے آدمی مقرر کرر کھے تھے چنانچ خبر ملی کہ ایک عابد صاحب فلائی مجد میں قیام رکھتے ہیں ان ہے زیادہ متقی و عابد کوئی نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے ضاص وزیروں کو ان کے پاس پیغام دے کر بھیجا اور یہاں کام ہو چکا تھا۔ انہوں نے توجہ بھی خاص وزیروں کو ان کے پاس پیغام دے کر بھیجا اور یہاں کام ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا اصل میں نیت تو میری نہ کی وزیر نے نہایت ادب سے پیغام بادشاہی سایا' انہوں نے کہا اصل میں نیت تو میری بری تھی گرحی تعالی نے اپنا نصل کیا۔ اب مجھے نہ آپ کی بٹی کی ضرورت ہے نہ آپ کے لاؤ کری 'بی تشریف لے جانے اور میرا وقت ضائع نہ سے بیکا کے نہ کے کا وکھوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا اصل میں نیت تو میری لگکری' بی تشریف لے جانے اور میرا وقت ضائع نہ سے بیکا کے نہا کے بیک بی کی کی ضرورت ہے نہ آپ کے لاؤ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھی نہ آپ کے لاؤ

فائدہ: اطاعت الی چیز ہے کہ بعض وقت گواس میں اچھی غرض نہ ہو گرانجام کار اس سے درست ہوجاتا ہے۔ کس بزرگ سے کس نے کہاد کیمئے صاحب فلاں فخص دکھلاوے کا ذکر کرتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تو تو دکھلاوے کا بھی نہیں کرتا' وہ دکھلاوے کا ذکر کرتا تو ہے بھی نہ بھی ذکر میں جگہ لرہی لے گا اور تجھ سے کیا امید ہے۔ (حضرت حاکجی امداد اللہ صاحب مہا جر کئی ) فرماتے تھے کہ عبادت اول ریا ہوتی ہے۔ چندروز میں عادت ہوجاتی ہے۔ چندروز میں عادت ہوجاتی ہے پھرعبادت میں اخلاص پیدا ہوجاتا ہے۔حضرت خواجہ مجذوبٌ فرماتے ہیں:

سبلے عادت کھر عبادت ہوگئ درد میں پیدا حلاوت ہوگئ (تسہیل المواعظ جلداول ص ۵۹)

وہ ریا جس پر تھے زاہد طعنہ زن دے می ان کو شکر رنجی مزا

#### ایک دیباتی کاریل میں سفرکرنا

ایک دیہاتی نے ریل کا سفر کیا اور ایک من بورا اینے ساتھ لیا' جب ائٹیٹن پر پہنچا تو ر بلوے ملازموں نے مکٹ کے ساتھ اسباب کی بلٹی بھی مانگی اس نے بلٹی کی جگہ بھی اپنے اس مکث کی طرف اشارہ کیا۔ریلوے ملازم نے اس کو مجمانے کے لیے کہا کے تمہارااسباب بندرہ سیرے زیادہ ہاور بندرہ سیرے زیادہ اسباب بغیر محصول دیے ہیں لے جاسکتے کیونکہ ریلوے قانون يهى ہاس كيے ايك بلني اس اسباب كى بھى ہونى جا ہے۔ يين كروود يہاتى كہتا ہے كه پندرہ سیر سے بیرخالص وزن مراد نہیں ہے بلکہ اتنا وزن مراد ہے جس کوایک آ دمی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکتے ہیں اس لیے خاص وزن لکھ دیا ہے اور ہم ایک من اٹھا سکتے ہیں اس کیے ہمارے لیے ایک من کا وہی قانون ہوگا جوتمہارے پندرہ سیر کے لیے ہے۔ فائده: خيريد حكايت تولطيفه بيكن بم كواس سيسبق حاصل كرنا جا بياورد يكمنا جاہیے کہ کیا وہ مکث کلکٹراس ویہاتی کے جواب کو مان لے گا' ہر گزنہیں بلکہاس کا ہاتھ پکڑ کر پولیس کے حوالے کردے **گا** تو جیسا اس دیہاتی نے قانون کا غلط مطلب نکالا اور اس کو بدلنا جا ہا اس طرح قرآن کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور زور دے کر کہا جاتا ہے کہ قرآن کا یہی مطلب ہے حالانکہ وہ مطلب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجمایا نہ محابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے معجمایا نه خدا تعالی نے پھروہ مطلب کیے تھیک ہوسکتا ہے۔صاحبو! وہ مطلب ایہا ہی ہوتا ہے جیسے اس و بہاتی نے قانون کا مطلب بیان کیا تھا۔ (تسہیل المواعظ جلداول ص ٢٥٧) بيوقوف عالم كى حكايت

ایک رئیس صاحب نے داڑھی منڈ ارکھی تھی۔ایک عالم نے ان پراعتراض کیا۔اس سے اس رئیس پر بہت اثر پڑا'ا تفاق ہے مجمع میں ایک دوسرےصاحب بھی جیٹھے تھے اوریہ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

بھی مولوی کہلاتے تھے آپ فر ماتے ہیں کہ داڑھی ہرگز نہ رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں جو کمیں پڑجاتی ہیں اور وہ زنا کرتی ہیں۔

فائدہ: فرمائے اس رئیس کی نظر میں کیا وقعت اور عزت ان مولوی صاحب کی رہی ہوگی اور زیادہ سبب ان بری باتوں کا بیہ ہے کہ اکثر محشیا خاندان کے لوگ عربی پڑھتے ہیں اس وجہ سے مولوی ہوکر بھی بری عاد تیں ان میں باتی رہتی ہیں۔ (تسبیل المواعظ صاحب) علا مہتفتا زانی کی حکایت

علامہ تغتازانی ایک بڑے بھاری عالم تھان کا قصہ لکھا ہے کہ جب امیر تیمور لنگ بادشاہ کے دربار میں آئے تو امیر تیمور چونکہ لنگڑا تھا اس وجہ سے پیر پھیلائے جیفا ہوا تھا اس وجہ سے پیر پھیلائے جیفا ہوا تھا آپ نے بھی پیر پھیلا و ئے۔ امیر تیمور کو برامعلوم ہوا اور کہا کہ مجھے تو عذر ہے کہ میر سے پیر میں لنگ (لنگڑا بن) ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی عذر ہے کہ مجھ میں ننگ آتی ہے یعنی اس سے کہ بادشاہ تو بیر پھیلائے جیٹھے اور میں بیر سکیٹر کر جیٹھوں۔

فائدہ: پس عالم تو وہ ہے جس کوملم میں کمال حاصل ہواور کمال کا اثر ہے بے پروا ہوتا جس میں کمال ہوگا وہ ضرور بے پروا ہوگا۔ ویکھئے برجی راج کو ہار جب اپنے کا م میں کاری گر ہوجاتے ہیں اور کمال حاصل ہوجاتا ہے تو کسے بے پروا ہوجاتے ہیں تو علم کیا ان ذلیل کا موں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا۔ ضرور رکھتا ہے اور بقینی بات ہے کہ جس میں بے پروائی نہیں ہے اس کے کمال میں کی ہے۔ (تسبیل المواعظ ص اے اجلاول)
ایک کم سمجھ طالب علم کی حکا بیت

ریاست رام پورے ایک طالب علم نے میرے پاس (مراد حضرت کیم الامت قدس مرہ ہیں) خط بھیجا کہ مجھ کوفلاں شبہ ہاں کے لیے کوئی دعا ہتلاد یجئے۔ میں نے لکھا کہ لاحول پڑھا کرو چندروز کے بعدوہ مجھ سے ملے اور پھر شکایت کی۔ میں نے پوچھااس سے پہلے میں نے کیا ہتلایا تھا کہ نے لگالاحول پڑھنے وہتلایا تھا سومیں پڑھتا ہوں۔ اتفاقیہ بات میں نے دریافت کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگے کہ یوں پڑھا کرتا ہوں لاحول لاحول لاحول۔

فائدہ: جیسے بیطالب علم لاحول پڑھنے کے بیمعنی سمجھے ہیں کہ صرف لاحول کو پڑھ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

لباجائ حالا تكدلاحول توايك بورے كلمكانام بيعن "لاحول ولا قوة الا بالله"اس طرح ان لوگوں نے (مرادوہ لوگ ہیں جورسول برایمان لانے کومنروری نہیں سجھتے ) لا المالا الله يز من كمعنى يهمج كمرف لا اله الا الله بي يزها جاد عالا نكه لا اله الا الله عن وي مراد ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم بھی ہوجس کی ولیل وہ حدیثیں ہیں جن میں بوراکلمہ ذکور ہے۔ چنانچ مفکلوة شریف میں ہے الایمان شهادت ان لا اله الا الله محمداً رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: ایمان پہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہےاور کواہی دیتا اس بات کی کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اس حدیث سے صاف معلوم ہوگیا کہ محدرسول الله مانتا ضروری ہے۔اس کے بغیرمسلمان نہیں موسكتا\_ (تسبيل المواعظ جلداول ص ٢٩١)

## عمیٰ کی غیرشرح رسومات کرنے والوں کی حکایت

تصبه كيرانه كے رہنے والے ايك حكيم صاحب فرماتے تھے كەميرے ياس ايك موجر آیااس کا باپ بیار ہور ہاتھا' کہنے لگا کہ حکیم صاحب جس طرح ہوسکے اب کی مرتبہ اس کو اجیما ہی کرد بیجئے کیونکہ قحط بہت ہور ہا ہے اگر بڈھا مرکیا تو مرنے کا ایساغم نہیں مگر جاول بہت منتلے ہیں۔(غیرشرح رسومات کوئس طرح بورا کروں گا)ان کوئس طرح کھلا وُل گا۔

فا کدہ: دین میں تنگی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے خود غیر شرعی رسومات داخل کر کے شریعت کومشکل بنادیا ہے جیسے مرگ کی رسومات 'تیج' نوال' چالیسواں وغیرہ کی شریعت میں میحاصل نہیں۔ اپی طرف سے بنائی ہوئی باتمیں ہیں۔ مالی کمزوری کی وجہ سے جب ان غیر شری رسوم پر مل بیس موتا تو شریعت پرالزام نگاتے ہیں کہ شریعت پر چلنامشکل ہے۔

بعلم احمق انگریز کی حکایت

ميرے بعائی (مرادحفرت عيم الامت قدس مره كے بعائى بيں )ريل ميسوار تھاكي تغیری کتابان کے ہاتھ میں تھی ایک صاحب بہادر بھی ای درجہ میں سوار تھے بھائی ہے کہنے م كك كراس كتاب كود كي سكتا مول \_ انهول في كهاد يكهية! آب في رومال في تغيير كواشما كرديكها

تواول الولا لكارساحب بهادر نے بہت دريك اس كوسوچا جب مجھ ميں ندآيا تو بھائى سے يو چھتے ميں بيكيا ہے آلؤ بھائى نے تغيير ہاتھ سے لے لى اوركہا كدبيات سے كد كھنے كى نبيس ہے۔

فائدہ: بعض لوگ قرآن پڑھنے کو ضروری خیال نہیں کرتے کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کی رائے قبول کرلی جاوے کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تو یہی روز بدد یکھنا پڑے گاکہ آ بھی اس انگریز کی طرح الوگو آلو پڑھنے گئیں گے۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جب تک کسی پڑھے ہوئے سے قرآن نہ پڑھا جائے۔ اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ الو یا اس کے مثل دوسرے الفاظ سے چرافی جا کیں۔ (تسہیل المواعظ جاس)

امیرکومفلس بنادینے کی حکایت

قصبہ بگھرہ وہاں ایک رئیس تھےجنہیں مالدار ہوئے زیادہ زمانہ گزرا تھا انہوں نے اپناڑے کی شادی کی برادری کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ موقع بہتا چھاہے یہ مخفی بہت بڑھ کیا ہے۔ اس کوا پے جیسا مفلس بنانا چاہیے چنانچدد وچار آدمیوں نے اتفاق کرکے ان کو یہ رائے دی اس شادی میں طاکفہ کو ضرور بلانا چاہیے اور کہا کہ میاں کیاروزروزیہ موقع آتا ہے چنانچہ طاکفہ کو بلایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی کما کرجمع کیا تھا 'سب کھو کر بیٹھ رے' برادری نے جب دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کنگال ہوگیا ہے تو بہت خوش ہوئے۔

فائدہ: واقعی آج کل لوگوں کی وہ حالت ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں کئے۔ کسی کبڑے سے کسی کبڑے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیری کیا آرز و ہے اس نے کہا میری آرز و ہے کہ بیسب لوگ کبڑے ہوجا کیں تا کہ میں بھی ان کود کھے کر ہنسوں۔ (شادی بیاہ وغیرہ میں انسان) جتنا بھی زیادہ خرچ کرتا ہے۔ برادری زیادہ عیب نکالتی ہے اور ظاہر میں ہمدردی بھی کرتی ہے تو دل میں اس کے بگاڑ نے اور نقصان پہنچانے کی فکر ہوتی ہے۔ (تسبیل المواعظ ص ۲۵ جا) کی کی تمیزہ کی مزاحیہ حکا بیت

ابک آ دارہ عورت تھی بی بی تمیزہ اس کو کئی برزگ نے نماز کا پابند کردیا تھا اور وضو بھی سکھلادی وہ بجھتے تھے کہ نماز کی بدولت یہ بدکاری بھی چھوڑ دے گی پانچ جھے ماہ کے بعد جوان

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

بزرگ کودوبارہ اُدھرآنے کا اتفاق ہوا تو ہو چھائی بی نماز پڑھا کرتی ہو کہنے گئی جی ہاں انہوں نے کہاوضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی آپ وضوکرا کے تو مجھے تھے بس ای وضو ہے نماز پڑھ لیتی ہوں۔

فائدہ: تو جیسے اس بی بی تمیزہ کا وضوتھا کہ وہ نہ سونے سے ٹوٹنا تھانہ بدکاری سے ایسی می آج کل کی بزرگی بھی ہے کہ کسی طرح ٹوٹتی ہی نہیں بس عوام بزرگ ای کو بچھتے ہیں کہ ظاہری مالت کو درست کرلیس رہاباطن اس کی جو حالت بھی ہو پروانہیں۔(تسہیل المواعظ جاس ہوسی) حضرت بہلول کی حکا بہت

حضرت بہلول ہے ایک فخص نے پوچھا کہ آپ کا کیسا مزاج ہے کہے الکے اس فخص کے مزاج کی کیا کیفیت پوچھے ہو کہ دنیا کا ہرکام اس کی خواہش کے موافق ہوتا ہے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے فر مایاس لیے کہ دنیا کا کوئی کام خدا کی خواہش کے خلاف نہیں ہوتا اور میں نے اپنی خواہش کو بالکل خدا کی خواہش میں فٹا کر دیا تو میری خواہش کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ جوکام خدا کی خواہش کے موافق ہوگا وہ میری خواہش کے موافق ہوگا۔

فائدہ: کس راحت واطمینان کا رازیہ ہے کہ اپنا ہر کام (اللہ والوں) نے حق تعالیٰ کوسونپ دیا ہے اپنی کوئی رائے نہیں لگاتے اس لیے جو پھے ہوتا ہے اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ (تسہیل المواعظ ج اص ۵۰۵)

شيخ چلى كى مزاحيە حكايت

شیخ چلی مزدوری پرتیل کا گھڑا سر پراٹھائے لیے جار ہا تھاا ہے ذہن میں بیدخیال پکار ہا تھا کہ بیتیل کا گھڑا جومزدوری پر لے جار ہا ہوں اس کو پہنچا کر مجھے پیسے لیس کے ان پیسوں سے یوں مالدار ہوجاؤں گا۔ پہلے مرغی لوں گا' پھر بیجے نکال کران کوفروخت کر کے بحری خرید کر پھر بھینس لوں گا' پھر بیاہ کرلوں گا' پھر خوب اولا د ہوگی' وہ مجھے سے پیسے مائے گی میں کہوں گا ہشت'اس کہنے ہے اس کی اور گھڑا گیا اور گھڑا گرگیا۔ مالک بہت جھلا یا سخت ناراض ہوا تو آ ب کہتے ہیں کہ تیراایک گھڑا ہی گیا میرا تو سارا کنبہ بر باد ہوگیا۔

فائدہ: ماحبواس حکایت پرتو ہم ہنتے ہیں گر در حقیقت ہم خودا ہے اوپر ہنتے ہیں کیونکہ ہم سب ای بلا میں تھنے ہوں کے میں کہ ہروقت بید حصن لگایا کرتے ہیں کہ اس روپیہ سے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

یوں تجارت ہوگی اتنا نفع اس میں ہوگا یوں ہم بینک میں روپیہ داخل کریں گے اور یہ تجربہ کی بات ہے کہ ہرتمنا پوری ہوتی نہیں اخیر میں شیخ چلی کی طرح ہرفض کا گھڑ ایھوٹ جاتا ہے۔ ہر وفت بغل میں کتار کھنے والے احمق صخص کی حکابیت

ایک صاحب کتا بغل میں دبائے بیٹھے تھے کسی نے کہا اس میں کیامصلحت ہے' کہنے لگا تا کہ موت کا فرشتہ پاس نہ آئے کیونکہ فرشتے کتے سے بھا گتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بیتو کوئی بات نہیں' آخر دنیا میں کتے بھی تو مرتے ہیں فرشتہ ان کی جان نکا لتا ہے وہی تہاری بھی نکا لے گا۔

فائدہ: حدیث میں ہے کہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرضے نہیں آتے لیکن عزرائیل علیہ السلام کے متعلق گمان کرنا کہ وہ بھی نہ آئیں گے حماقت ہے۔ اللّٰہ والوں کو ملطی ہے متنبہ کرنے کی حکایت

مولا ناا ساعیل شہید کے ہیرایک دن صبح کی نماز میں بوجہ شادی ہونے کے ذراد رہے پہنچ تو ان کے مرید مولوی عبدالمئی صاحب نماز کے بعد وعظ فرمانے بیٹے گئے اس میں یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کا بیحال ہے کہ جورو کی بغل میں پڑے رہتے ہیں اور تکبیراولی قضا ہوجاتی ہے۔ جناب سیدصاحب نے نہایت شکریدادا کیا اور فرمایا کہ اب ایسانہیں ہوگا۔

فائدہ: اہل حق کی بہی بہچان ہوتی ہے کہ بروں کو بھی شریعت کی بات ہلا دے مگر ادب کو نہ جھوڑ ہے۔ مولوی عبد المحی صاحب کی نصیحت کا کو بیطر ز ظاہر میں ادب کے خلاف تھا مگر اس طرز سے کہنے کی اس لیے جرائت کی تھی کہ ان کومعلوم تھا کہ سید صاحب کو برا نہ معلوم ہوگا بلکہ خوش ہوں گے ان کوخوش کرنے کو بے ادبی اختیار کی۔ (تسہیل المواعظ ص ۲۵)

یقین کیساتھ مل کرنے والے جاہل مخص کی حکایت

ایک مولوی صاحب وعظ میں بسم الله کی تضیاتیں بیان فرمارے تھے کہ بسم الله پڑھ کر جوکام کریں وہ پورا ہوجاتا ہے۔ ایک جاال گنوار نے سنا اور کہا کہ بیتر کیب تو اچھی ہاتھ آئی جھے ہرروز کشتی کے بیمیے دینے پڑتے ہیں اب سے بسم الله کہدکر یار اتر جایا کریں گے۔

روزمرہ پیے تو نددینا پڑیں گے۔ چنانچے مدتوں وہ ای طرح آتا جاتارہا'اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھرلے جانے کے واسطے ان کوساتھ لیا۔ راستے میں وہی وریا طلا۔ مولوی صاحب بولے کہ کیے آوں'اس نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آجا ہے میں تو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کر اتر جاتا ہوں' مولوی صاحب کی تو ہمت نہ ہوئی گر راس نے ہاتھ کچڑ کر اپنے ساتھ ان کو بھی یا راتا ردیا۔

فائدہ: یہ یقین ہی کی قوت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کام آسان کردیا۔ ای وجہ سے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہددیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت ورندا ژنہیں ہوگا۔ وجہ اس کی بہی ہے کہ کھول کردیکھنے سے وہی معمولی کلمہ بجھ کردیکھنے والے کاعقیدہ کمزور ہوجاتا ہے۔ (تسہیل المواعظ)

## ایک غیرمقلداورنواب صدیق حسن کی حکایت

نواب صدیق حسن صاحب کے بیٹے کی ایک حکایت یاد آئی کہ ایک روز ہو پال میں وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک غیر مقلدان کے پاس کھڑے ہوئے تھے یہ خیال کرکے کہ صاحب زادے صاحب بہت خوش ہوں گے اس نے زور ہے آئین کی صاحب زادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آپ سے جھے کام ہے ذرا جھے سے ل کر جائے گا۔ وہ خوثی خوثی انظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھئے کیا انعام ملا ہے۔ تھوڑی دیر میں صاحب زادے صاحب مے باہرتشریف لائے اور وہ صاحب سامنے آئے کہ حضور کیا ارشاد تھا صاحب زادے صاحب نے ان کے ایک دھول زور سے جمائی اور فرمایا کہ زور سے آئی اور فرمایا کہ زور سے آئی اور فرمایا کہ زور سے آئی کہ زور سے آئی اور فرمایا کہ زور سے آئی کہ زادے صاحب نے ان کے ایک دھول زور سے جمائی اور فرمایا کہ زور سے آئی ہے جو تو نے اس زور سے کہی کہ پاس والے بھی تھراا ٹھے معلوم ہوتا ہے صرف مخالفت کی ہے دوتو نے اس زور سے کہی کہ پاس والے بھی تھراا ٹھے معلوم ہوتا ہے صرف مخالفت کے لیے ایہا کرتے ہوئے اس لیے بیرزادی گئی ہے۔

فائدہ: حضرات ہاری سب ہی حالتیں مجررہی ہیں ہر چیز میں زیادتی یا کی ہورہی ہیں ہر چیز میں زیادتی یا کی ہورہی ہے وام کی شکایات کیا کریں ۔۔ (تہیل المواعظ ص ۲۵ ج۱)

غیب کی با تیں معلوم ہوجانے والے خص کی مزاحیہ حکایت

کی نے حضرت مولی علیہ السلام سے یہ دعا کرانا چاہی کہ جھے کل کی بات معلوم ہوجائے کرے کہ میری تقدیم میں کیا ہے۔ مولی علیہ السلام نے اس کونصیحت کی کہ اس کو جانے و سے اس خیال میں نہ بڑاس نے نصیحت نہ مانی اور اصرار کیا۔ انہوں نے دعا کردی اور وہ تبول ہوگی۔ چنانچہ اس کومعلوم ہوا کہ کل کومیرا گھوڑا مرجائے گا'اس نے فورا بازار میں جاکر بچ ڈالا اور بہت خوش ہوا 'چرمعلوم ہوا کہ کل کومیرا فلام مرجائے گا وہ اس کو بھی بچ آیا اور بہت خوش ہوا کہ کل کو میں مرجاؤں گا۔ اب بہت پریشان ہوا اور مولی علیہ السلام سے جاکر عرض کیا کہ کیا کروں و جی آئی کہ اس سے کہدو و کریشان ہوا اور مولی علیہ السلام سے جاکر عرض کیا کہ کیا کروں وجی آئی کہ اس سے کہدو ا ترقونے اس کا بیجہ کو میں مرجائے تو نے نہ مانا ' جو تو نے اس کا بیجہ کی کہ اس کے جا ہوا کہ کی بات معلوم ہوجائے تو نے اس کو بھی جا نے چا ہا کہ غلام پر پڑجائے تو نے اس کو بھی جا نے چا ہا کہ غلام پر پڑجائے تو نے اس کو بھی جا کہ خور کی خبر نہ ہوا کرتی تو گھوڑا اور غلام کیوں بڑتا۔ کو بیا جو اکروں بی جا کہ اور تو موت کے منہ میں کیوں پڑتا۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ اپنی مصلحت انسان ہیں سمحتا۔ ویکھتے اس مخص کوکل کی بات معلوم کر لینے ہے کیسی پریشانی اٹھانا پڑی۔ (تسہیل المواعظ میں ہے ہے) لیال مجنوں کی مزاحیہ حکایت

مجنوں کی حکایت ہے کہ وہ جنگل میں اکیلا جیٹا ہواز مین پراٹلیوں سے پچولکھ رہاتھا۔ ایک مخص کا اس طرف ہے گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ میاں مجنوں بیکیا کر دہے ہویہ خطکس کے پاس لکھ رہے ہوکہالیل کے نام کی مشق کررہا ہوں تا کہ دل کو پچھسلی ہو۔

فائدہ: پس جب مجنوں کا لیلی کے عشق میں بیرحال تعاتو مولی کاعشق لیلی کے عشق ہے۔ فائدہ: پس جب مجنوں کا لیلی کے عشق ہے کہ بیلوگ عشق میں مجنوں ہے۔ بھی کم جیں وہ تو لیلی کے نام کی مشق ہی کو بڑا مقصود تمجھ رہا ہے مگر بیلوگ دوسری چیزوں کی تلاش میں جیں۔ (تسہیل المواعظ م ۵۵ ج ۱)

#### دو بھائیوں کی مزاحیہ حکایت

ایک منص جب کہیں جاتا تھا تو اپنے اسباب کو ہوئے ہیرصا حب کے میروکر جاتا تھا۔
ایک مرتبہ اس کے بھائی نے اللہ کے میروکر دیا' اتفاق سے اس روز چوری ہوگئ' جب وہ آیا
تو اس نے کہا کہ تو نے ان کے ناحق میروکیا وہ تو ادھر کا ادھر کیا ہی کرتے ہیں اور پھران سے
تو کوئی باز پرس نہیں کرسکتا' ہوئے ہیرصا حب کے میروکرتے تو وہ خداکی باز پرس کے خیال
سے اچھی طرح حفاظت کرتے۔

فائدہ: الغرض بیسب باتیں اس وجہ سے ہیں کہ خدا سے تعلق کم ہے اس تعلق کو بڑھاؤ اور بیہ بڑھا و اس تعلق کو بڑھاؤ اور اصلاح سے غرض طریق تو یہ ہے مگر اب تو خدائے تعالیٰ سے ایک بے تعلق ہے کہ کو یا ان کے ہاتھ کو کی کام ہی نہیں سمجھتے۔ بہت سے بدعقیدہ تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں خداکی بناہ۔ (مواعظ حقوق وفرائض ص۱۱۶)

تم فهم طالب علم كى مزاحيه حكايت

ایک طالب علم سے کتابیں پڑھ کراپے گھر چلی استاد ہے پوچھا کہ حضرت یہ تو آپ جائے ہیں کہ جھے تا جاتا خاک بھی نہیں گروہاں لوگ عالم بچھ کرمسائل پوچھیں گے تو کیا کروں گا استاد سے بڑے ذبین انہوں نے کہا کہ ہرسوال کے جواب میں یہ کہددیا کرنا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہاورواقع میں کوئی مسئلہ مشکل سےالیہ ابوگا جس میں اختلاف نہ ہوسوائے عقا کہ تو حید ورسالت وغیرہ تو ہر بات کا یہی جواب دے دینا کہ اس میں اختلاف ہے تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں میں ان کی ہیب بیٹھ کی کہ بڑا عالم تبحرہ بڑا وسنے انظر ہے گرفو ق کل ذی علم علیم ۔ کوئی صاحب پر کھ گئے کہ اس نے سب کو بنار کھا ہے (یعنی دمو کہ دے رکھا ہے) اس محق نے کہ اس کے سب کو بنار کھا ہے (یعنی دمو کہ دے رکھا ہے) اس محق نے کہ اور اللہ اللہ اللہ مجھے آپ ہے کہ یہ چھے تا ہے کہ یہ چھے تا ہے انہوں نے کہا فرمائے کہ لا الدالا اللہ مجھے رسول اللہ (صلی اللہ (صلی اللہ کے سے بیلی کہا ہوں کے کہا سی میں اختلاف ہے بیس آپ کی گھی میں گئے۔ معقولی طالب علم کی حکا یہ ت

سی معقولی طالب علم سے مسئلہ پوچھا کہ گلبری کنویں میں گریڑی ہے پاک کرنے کے لیے کتنے ڈول نکالے جاویں۔ یہ بے چارے زی معقولی جانتے تھے نقہ کی خبر نہمی اب آپ نے اپنا جہل چھپانے کے لیے اس سے پوچھا کہ گلبری جوگری ہے دوحال سے خالی نہیں یا خودگری یا کسی نے گرادی۔ پھرا گرخودگری ہے تو دوحال سے خالی نہیں ہے دوڑ کے گری یا آ ہتدا گرکسی نے گرائی ہے تو دوحال سے خالی نہیں یا آ دمی نے گرائی یا جانور نے اور ہرایک کا جدا تھم ہے تو اب بتلاؤ کیا صورت ہے سائل نے پریشان ہوکر کہا صاحب اس کی خبرنہیں کہنے گھے پھر کیا جواب دیں۔

فائدہ: اور بیجھوٹ بولا کہ ہرشق کا جداتھم ہے۔جداتھم کیا ہوتاسب کاتھم ایک ہی ہے وہ بے چارہ کھی ایک ہی ہیں اور بیا ہی ہے وہ بے چارہ کمبرا کے چل دیاان کی منطق کا کیا جواب دیتا تو پیمض ترکیبیں ہیں اور بیا بھی بعضوں کو آتی ہیں اور بعضوں کونہیں آتیں وہ کیا کرے گا کہ غلط سلط مسئلہ بتا دے گا۔ (الدع قالی اللہ میں بیم)

#### توكل كى حقيقت نه بمحضے والے بيوقوف كى حكايت

ایک جنس نے کسی واعظ سے س لیا کہ سب کو خدا دیتا ہے خدا ہی پر تو کل اور مجروسہ رکھنا
چاہیے۔ بس بین کرجنگل میں جا بیٹھے اب ہم بھی تو کل کریں سے کیا خوب سمجھے تو کل کواب ایک
وقت گزراد وسراوت گزراکہیں کھانے کا پہنیں۔ وہاں ایک کوال بھی تھا اتفا قا ایک مسافر آیا
کنویں پر جیٹھا اور سڑک کی طرف منہ کر کے جیٹھا ان کی طرف منہ بھی نہیں کیا اور کھایا بیا چلنا بنا۔
دوسرا آیا وہ بھی کھائی کریہ جاوہ جا۔ اب جب کی وقت گزر کے اور انہیں بھوک کی تاب ندرہی تو
سوچا کیا کروں آخر ایک اور مسافر آ کے جیٹھا اور وہ بھی کھائی کر چلنے کو ہوا تو ان متوکل نے کھنکھارا
اس نے منہ پھیرکر دیکھا تو بے حد پریٹان صورت اس کورس آیا اور دوٹیاں حوالہ کیس۔ اب بیکھا
کے مولوی صاحب کے پاس پنچے اور کہنے گئے کہ آپ نے وعظ میں تو کل کے متعلق جو پچھ بیان
کیا وہ بہت ٹھیک ہے گراس میں ایک بات چھوڑ دی وہ یہ کھنکھار تا بھی پڑتا ہے۔
کیا وہ بہت ٹھیک ہے گراس میں ایک بات چھوڑ دی وہ یہ کھنکھار تا بھی پڑتا ہے۔

فائدہ: تو بیر کیمیا وعظ ہے کہ ایک بات کہی اور ایک بات چھوڑ دی جس سے عمل کرنے والے ورایک بات چھوڑ دی جس سے عمل کرنے والے وریٹ ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو حضرت پہلے امتحان تو و بیجئے پھر شمرہ و کیھئے میدوشوں میاں تو امتحان کی ہیں جب امتحان میں کا میاب ہو کئے تو پھر انعام لو۔

کروں گا جمع میں ناکام تدبیر و توکل کو بس اب جوزوں گا میں تقدیر سے تدبیر کے نکڑے عطرفروش لڑکی کی مزاحیہ حکایت

کی عطر فروش کی لڑکی چڑے رہے اول میں بیابی گئی ایک دن اتفاق ہے ساس بہو
میں لڑائی ہوئی ساس نے کہا کہ ایس ست اور کا ہل بہو سے پالا پڑا ہے کہ ہے پر ہے بھی نہیں
ہیں۔ (یعنی آئی ست ہے کہا گر پا خانہ کرنے لگ جائے تو وہیں رہ جاتی ہے بہونے کہا واہ جھے
کا بل نہ کہنا میں نے تو اتنا بڑا کا م کیا ہے کہ آج تک تم میں سے کس سے بھی نہ ہو سکا ساس نے
کہا کہ کون ساکا م کیا؟ بہونے کہا کہ میرے آنے ہے تمہارے کھر کی ساری بد بو جاتی رہی ورنہ
کہا کہ کون ساکا م کیا؟ بہونے کہا کہ میرے آنے ہے تمہارے کھر کی ساری بد بو جاتی رہی ورنہ
پہلے گھر کیساسر ابوا تھا انعین اس کا د ماغ بھی اس بد بوکا عادی ہوگیا تو ہے جمیس کہ بد بو جاتی رہی۔
پہلے گھر کیساسر ابوا تھا انعین اس کا د ماغ بھی اس بد بوکا عادی ہوگیا تو ہے جمیس کہ بد بو جاتی رہی۔
فائدہ: تو ایسے ہی ہم جیس کہ غیر خدمت کو خدمت بچھتے جیں اگر فور کیا جاتی تو خود
خدمت ۔ اس طرح حق تعالیٰ کی عبادت کو آپ بڑی خدمت بچھتے جیں اگر فور کیا جائے تو خود
ہماری وہ خدمت ہی پہند کے قابل نہیں۔ د کھے لیجئے ہمارا کوئی روز ہا درکوئی نماز بھی مگر وہا ت
سے خالی ہے پھر جو آپ کا یہ نماز روز ہ انہوں نے لے لیا تو ان کا احسان ہے۔ اس حکایت
میں اپنی خدمت پرناز نہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ (الد کو آ الی اللہ میں)

بادشاه اوربیوقوف بدوی کی حکایت

ایک مرتبہ عرب میں قبط پڑا اور پانی تک بالکل خٹک ہوگیا۔ ایک بدوی تھا اول تو وہ یوں بھی معاش ندر کھنا تھا بھراس پر قبط کی وجہ سے اور بھی تنگی میں بہتلا ہوگیا اس کی بیوی نے کہا آخر گھر میں کب تک بیٹو کے کہیں نکلو بچھ کماؤ۔ اس نے کہا جب مجھ کوکوئی ہنر نہیں آتا تو کہاں جاؤں اور جاکر کیا کروں گا۔ بیوی نے کہا خلیفہ بغداد کے پاس جاؤاور حاجت پیش کرواور حاجت کے پاس کرواور حاجت کے پاس جاگر فلیفہ کے پاس جائر اور جا کر کیا کہ بیٹری ضرورت نہیں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے گر خلیفہ کے پاس جا داور حاجت کے پاس جا داور حاجت کے پاس جا داور کئی ہوگیا گئی ہوگیا گئی ہوگیا کہا ہوگا۔ بھی بانی خلیفہ کو کہا اور کا کہا گئی کہ بخداد میں بھی ہمارے گاؤں کی طرح پانی نہ رہا ہوگا۔ بچ کہا واقعی نصیب۔ وہ یہ جمعتی تھی کہ بغداد میں بھی ہمارے گاؤں کی طرح پانی نہ رہا ہوگا۔ بچ کہا واقعی

خلیفہ کوابیا سر اہوا یانی کیوں ملنے لگا۔غرض وہ یانی اس نے ایک گھڑے میں بھرا' یہ سر برر کھ کرسیدهابغدادخلیفه کی طرف روانه هوا۔ جب وہاں پہنچا تو خلیفہ تک پہنچادیا گیا سریرسڑے ہوئے یانی کا گھڑا جس کا بیوی نے خوب الحیمی طرح منہ بندہمی کردیا تھااور جاتے ہی گھڑا خلیفہ کے تخت پررکھ دیا۔خلیفہ نے ہو جھا یہ کیا ہے کہنے لگا ہذاء ماء البحنة بير جنت كايانى ے خلیفہ نے تھم دیا کھولو کھولا گیا تو سارا در بارگندے یانی کی بدبوے سر کیا مرخلیفہ ایسا كريم النفس تھا كه ناك بھوں بھى نہيں چڑھائى۔ خليفه كى تہذيب كے اثر سے سارا در بارخاموش رہا۔خلیفہ نے خدمت کارکوتھم دیا کہ لے جاؤات ہمارے خاص خزانہ میں رکھواوران کا گھڑا خالی کر کےاشر فیوں سے بھردواوران کی خوب خاطر مدارت کروچنا نجہ اپیا ہی کیا گیا۔ جب رخصت کا وفت قریب آیا تھم ہوا کہ واپسی میں انہیں وجلہ کے راستہ سے ان کے گھرروانہ کردوا شرفیوں سے گھڑا بجراجا تااو لئک يبدل الله سياتهم حسنات کا تو مصداق تھا ہی مگراس نے جو د جلہ دیکھا اور اس کے یانی کی لہریں اور شعنڈی ہوا ؤں کا لطف نظر آیا پھر تو اس برگھڑوں یانی بڑھیا (یعنی دل میں بے حد شرمندہ ہوا) کہ جس کے قضم اتنابر اور یا ہے اس کے در بار میں میں نے یہ مدید چیش کیا۔

فائدہ: پس ای طرح ہماری آپ کی عبادت ہے آپ جس وقت آخرت میں خزائن اعمال انبیاء کے دیکھیں گے تو آپ کے اپنے اعمال پر نظر کر کے شرم آوے گی۔ آج کل اکثر کی بید حالت ہے کہ ذرا ساکام کیا اور اشتہاروں اور اخباروں میں اپنی مدح کے مضمون دوسروں کے نام سے چھپوار ہے ہیں۔ بہرحال ہم کیا اور ہماری خدمت ہی کیا' اول تو جو خدمت ہے وہ بھی واقع میں آئیس کی تو فیق ہے۔ (الدعوة الی الله ص ۲۹۔۳۰) ایک جنت کی حکایت

ایک جنتگمین کی حکایت ہے کہ رمضان میں ایک دوست ان سے ملنے گئے تو دیکھا وہ بہت کا نہ مشان میں ایسا کرتے ہیں کہا کیا آ پرمضان میں ایسا کرتے ہیں کہا کیا آ پرمضان میں ایسا کرتے ہیں کہنے کا رمضان کیا ہوتا ہے کہا ایک مہینہ کا نام ہے تو جنتگمین نے مہینوں کی گنتی شروع کی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی کہا ان میں تو رمضان کا نام کہیں بھی نہیں اور جونمبر دو

کے جنٹلمین ہیں ان کے یہاں رمضان آتا تو ہے مگر بلائے بدر ماں کی طرح آتا ہے کیونکہ وہ سارے سال تو مشغول رہتے ہیں جنوری فروری میں رمضان کی خبر ان کو ایک دم ہوجاتی ہے کہ آج کہ آج کہ آج کہ آج کہ تا تھی انہی تو گیا تھا ابھی پھر آگیا۔

فائدہ: صاحبو! مسلمانوں کوتوسمشی حساب میں ایسا غلونہ چاہیے کہ سال بھر میں اسلامی مہینوں کی خبر نہ ہو۔ (التحصیل والتسہیل ص۲۲)

#### سلیقہ سے خدمت نہ کرنے والے مخص کی حکایت

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں ایک مخص مجھ کو پکھا جھلتے تھے گرجھ لمنا جانتے نہ تھے بھی سر میں ماردیا بھی کان میں لگ گیا' بھی ٹو پی اڑادی گر چونکہ ان سے بے تعلقی نہ تھی لحاظ کے مارے میں نے پکھا جھاد اور آئی در صبر کیا وہ اپنے دل میں یہ بچھتے ہوں گے کہ میں نے بڑا احسان کیا جوان سے پکھا جھوایا۔ اب د کھے لیجئے کہ واقع میں احسان کس کا زیادہ ہے تی تو یہ ہے کہ احسان میرائی ہے کہ ان کی خاطر میں نے تکلیف برداشت کر لی اور ناراضی ظاہر نہیں گی۔

فائدہ: ای طرح حق تعالیٰ کی عبادت کوآپ بڑی خدمت بھے ہیں اگر غور کیا جائے تو خود ہماری خدمت بھے ہیں اگر غور کیا جائے تو خود ہماری خدمت بی پند کے قابل نہیں۔ و کھے لیجئے ہمارا کوئی روزہ اور کوئی نماز بھی مکروہات سے خالی نہیں۔ پھر جوآپ کا یہ نماز روزہ انہوں نے لیا تو ان کا احسان ہوا کہ اس پر سز انہیں دی تو ان کی عنایت تو بھول گئے اپنا احسان جتلانے لگے۔ (الدعوۃ الی اللہ ص ۲۳)

## امامت کیلئے دواماموں کے جھٹرنے کی مزاحیہ حکایت

دو محض عیدگاہ کی امامت کے مدی تھے دونوں جائے مصلے پر کھڑے ہوگئے بعض مقتدی ایک کی طرف تھے اور بعض دوسرے کی طرف کو یا پچھان کے دوٹ دینے والے تھے اور پچھان کے فرض تمام صفوف میں دونوں کے معتقدین کا مجمع خلط ملط تھا ایک نے اللہ اکبرکہا تو دوسرے امام کے مقتدی یہ سمجھے کہ ہما راا مام کہدر ہا ہے اور جب دوسرے امام نے کہا اللہ اکبرتو پہلے کے مقتدی سمجھے ہما راا مام کہدر ہا ہے۔ غرض بڑی پر بیٹانی ہر جزومیں رہی تو مہ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

رکوئ سجدہ قعدہ سب میں یہی لطف رہا۔ ایک امام نے الحمد ختم کر لی تو اب دوسرے کا انظار ہے کہ بیسورت چھوٹی پڑھتا ہے یا بڑی اگر بڑی پڑھے گا تو میں چھوٹی شروع کر دوں گا کہ پہلے رکوع میں جاسکوں اور اگر چھوٹی سے چھوٹی شروع کرے گا تو میں جلدی جلدی ختم کرکے رکوع میں پہنچا تو دوسرے کے کرکے رکوع کر دوں گا۔ بہر حال اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک رکوع میں پہنچا تو دوسرے کے بعض مقتدی غلطی ہے رکوع میں جھک مجے تو پاس والا اس کے کہنی مارتا ہے کہ بیہ ہاراامام نہیں ہے وہ بے چارہ کھرکھڑ اہوگیا۔

فائدہ: جھڑے کاکس جگہ اگرامکان بھی نہ ہوتو بدخصلت انسان وہاں بھی جھٹڑا پیدا کرلیتا ہے تودیکھئے یہاں ان لوگوں نے نماز میں بھی جدال (جھٹڑا) کھڑ اکرلیا۔ (الدعوۃ الی اللہ) ایک ہوشیار باراتی کی حکایت

تھانہ مجون سے قصبہ کیرانہ شلع مظفر گرایک بارات کی گر طے شدہ تاریخ سے ایک روز بعد میں پنچی اُلوکی والے بہت مجز سے کہ قرارداد کے خلاف کیا انظام میں اہتری ہوئی کیا نقصان ہوا۔ بدد کھے کر باراتی گھرا گئے باراتیوں میں ایک ظریف بھی تھے وہ بولے کہ بھائی ہم تھانہ بھون سے تو ای مقررہ دن یعنی بدھ کو چلے تھے لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آئ بدھ نہیں جعرات ہے لڑکی والوں نے کہا کہ تھانہ بھون سے یہاں تک کا راستہ چند کھنٹوں میں قطع ہوجاتا ہے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ وہاں سے بدھ کو چلے اور یہاں جعرات کو پنچ ظریف صاحب نے فرمایا تو پھرز مین کا ہیر پھیر معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب یہ ہوسکتا ہے۔ ظریف صاحب نے فرمایا تو پھرز مین کا ہیر پھیر معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب یہ ہوسکتا ہے۔ ظریف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھانہ بھون جا کردریافت کر لیجئ وہاں ہر مخف آئ بدھ ہی بتائے گا' بس یہ مرف ز مین بی کا پھیر ہے یہ جا کہ در یافت کر لیجئ وہاں ہر مخف آئ بدھ ہوگئی۔

فائدہ: اس طرح شیطان اور نفس نے بھی ہم کوخواہشات نفسانی کے پھیر میں لگائے رکھا ہے باوجود کہ شیطان ازلی دشمن ہے پھر بھی انسان اس کے پھیر میں آ جاتا ہے اس کواپنادشمن نہیں جانتا۔ (جامع) (اسعدالا برارص ۱۲)

#### ہمچکیوں کے بندہونے کی مزاحیہ حکایت

ایک طبیب کے پاس ایک فخص آیا کہ فلاں فخص بچکیوں کا علاج کرتے کرتے تھک کیا ہے گر بچکیاں بند نہیں ہوتیں انہوں نے اس کود کھے کر بتایا کہ بھائی اب بیمریض بچگا نہیں ننے وغیرہ لکھ کرکیا کروں کی نے ان کی بیرائے مریض تک پہنچادی وہ فکر میں پڑ کیا اور فورا پچکی بند ہوگئ طبیب کو اس کی اطلاع ہوئی انہوں نے کہا کہ اب اطمینان رکھوا چھا ہوگیا۔ مریض کو بھی اس کی اطلاع ہوئی اور فورا بچکیوں کا سلسلہ پھر شردع ہوگیا طبیب کو دوبارہ اطلاع دی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے مریض کی خاطر سے ایسا کہددیا تھا ورنہ حقیقتا اس کے بیخے کی کوئی امید نہیں۔ مریض کو پھر خبر ہوئی اور موت کا یقین آگیا اور اس کے ساتھ ہی بچکیاں بند ہوگئیں کے ونکہ پھر طبیب نے امید کی بات نہیں کئی۔

فائدہ: واقعی پھیوں کے دفع کرنے کی ہے آسان ترکیب بہت کار آمد بھی جاتی ہے کہم باتی ہے کہم جاتی ہے کہم یعن کے خیال کو کسی دوسری طرف متوجہ کردیا جائے اور کسی فکر میں مشغول کردیا جائے اس ترکیب سے پھی فورا بند ہو جاتی ہے۔ عوام میں بیمشہور ہے کہمریض سے کہتے ہیں کہ سوچوتم کو کون یاد کرتا ہے تو حقیقتا یہ بھی اس علاج (تبدیل خیال) کا ایک جزو ہے ان باتوں سے آدمی دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ (اسعدالا برام ۱۰۱)

## حضرت سيدحسن اوران كى اہليه كى حكايت

سیدسن صاحب کو بید کمال حاصل تھا کہ وہ بیداری ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرادیے تنے گریہ برزگ زیارت کرانے کے لیے دو ہزار رو پیافقہ لیتے تنے جواس قدر رو پیر پیش کرتا وہی اس دولت عظمی ہے مشرف ہوتا تھا وہ اس قم میں ہے اپنے لیے بچھ بھی نہیں رکھتے تنے بلکہ سب فقراء و مساکیین کو تشیم کر دیا کرتے تنے ایک مرتبدان کی بیوی نے کہا کہ جھے بھی زیارت کرادو فر مایا اچھا دو ہزار رو پے لا و 'انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہاں ہیں پہلے تم جھے کو دے دو پھر میں تم کو دے دو ل کی فر مایا نہیں اپ بی پاس سے دو کیونکہ بیوی کی تجویز کر دہ صورت میں اصل مقصود لینی مجاہدہ کیے ہوتا ان کے دل پراس رقم کے دینے کا بچھ بھی اثر نہ ہوتا اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ (لیمنی قلب کی صفائی جو مجاہدہ کے دینے کا بچھ بھی اثر نہ ہوتا اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیہ (لیمنی قلب کی صفائی جو مجاہدہ

سے بیدا ہوتی ہے نہ ہوتی ) اس طرح کشف کی قابلیت بھی پیدائہیں ہوتی اس لیے انکار کردیا' وہ بے جاری پیصاف جواب س کر بہت مغموم ہوئیں' پھرفر مایا کہ اچھا ہم تمہاری خاطرے ایک صورت وو ہزار رویے کے قائم مقام کئے دیتے ہیںتم نہا دھوکر سرمہ سی لگاؤ۔اچھے کپڑے اور زیور پہنو بالکل دلہن بن جاؤ وہ کہنے گیس میں بوڑھی ہوکریہ کام کیے کروں اور دلہن کیسے بنوں ۔اگر میں ایسا کروں تو غارت ہوجاؤں ۔غرض عورتوں کی عادت كے موافق اينے آ ب كوبہت كچھ برا بھلاكہا۔سيدسن صاحب نے فرمايا كهاس كے سواكوئى صورت نہیں اگرزیارت مقصود ہے تو ایسا ہی کروتم جانو۔ شوق عجب چیز ہے مجبورا دلہن بن کر بینھیں اور بیہ باہر جا کران کے بھائی کو بلالائے کہ دیکھوتمہاری بہن کو بڑھایے میں کیا خبط سوجھا ہے دلہن بن کرمیٹی ہے وہ لاحول پڑھ کر چلے گئے۔بس بیوی نے رونا شروع کرویاحی که روتے روتے بیہوش ہوگئیں اس حالت میں ان کی طرف توجہ فر مائی اور زیارت کرا دی۔ فائده: اس واقعه عصاف معلوم موتاب كدرتم لينے عقصو وصرف مجامده تھا اور چونکہ بیوی میں مجاہدہ کی میصورت ناممکن تھی اس لیے ان سے رونے کا مجاہدہ کرایا۔ ہر دلعزیز تخص کی مزاحیہ حکایت

ایک آ دی ہرداعزیز تھالیتی ہرفض کوخوش رکھنا چاہتا تھا ایک مرتبددریا پر بہنچادیکھا کہ دریا کے دونوں کناروں پر دومعذور فخص بیٹے ہیں۔رور ہے ہیں ایک اس طرف آ نا چاہتا ہے دوسرااس طرف جانا چاہتا تھا یہ فض قریب والے کو کندھا پر بٹھا کر دریا ہیں اُتر گیا' نیج ہیں بہنچ کر خیال کیا کہ یہتو آ دھی دور آ گیا اب دوسر کا حق ہے اب اس بے چارے کو نیج میں چھوڑ ادوسراکولائے جب وہ نیج تک پہنچادیکھا کہوہ پہلا ڈوب رہا ہے اب دوسر کو دیکھا کہوہ چھوڑ ااس کو بچانے آ ئے گروہ ہی خوج ہو ہی ڈوب چکا تھا' اب دوسر کو دیکھا کہوہ ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کو چلے وہ بھی ڈوب چکا تھا اس بزرگ نے دونوں کو ڈبودیا اور پریشانی مفت میں اٹھائی۔ (اسعدالا برام ہے ا)

ب المارہ علی ہے۔ است ہوا کہ کسی کونفع پہنچانے کے لیے علی کی بھی ضرورت ہوتی ہے بے علی مقال کہ بھی ضرورت ہوتی ہے بے عقل آ دمی اگر کسی کوفائدہ پہنچانا جا ہے توانی بے عقلی کے سبب نقصان پہنچادیتا ہے۔

#### دوسرے ساتھیوں سے خدمت کرانے والے رقیق کی حکایت

دور فیق سفر میں ہمراہ ہوئے کہیں منزل پر تفہرے تو ایک رفیق نے کہا کہ بھائی کو کمیں سے پانی میں جمروں ککڑی تم جنگل سے لے آؤ اس نے کہا بھائی مجھ سے پچھ نہ ہوگا خیراس نے خود ہی دونوں کام کر لیے اب کہا مسالہ تم چیں لوکھا نا میں پکالوں گا کہنے لگا یہ بھی محصصے نہ ہوگا اس نے یہ بھی کرلیا۔ اب جب کھا نا پک گیا تو اس نے کہا اچھا آؤ کھا لو کہنے گئے اب ہمر بات میں تمہاری کہاں تک مخالفت کروں لاؤ کھالوں۔

۲۔ ایک قصائی مرگیا تھااس کی بیوی برادری کے سامنے اپنے خاوندکو یا دکر کے رونے کی کہ ہائے اس کی دکان کون چلائے گا تو ایک صاحب بولے میں چلا وُں گا' ہائے اس کے کپڑوں کوئون پہنے گا وہی بولا میں پہنوں گا' کہا اس کی چھریاں کون لے گا' وہ بولا میں لوں گا' اس نے کہا ہائے اس کا قرضہ کون ادا کرے گا تو کہنے لگا بولو بھٹی! اب کس کی باری ہے کیا سب کام میں اکیلا بی کروں۔ (حقوق وفرائض) مواعظ ۲۲۷)

فائدہ: تو ایسے جنٹلمین بھی چاہتے ہیں کہ سب کام تو مولوی کر لائمیں اور بیخالی حکومت کرنے بیٹھے رہیں۔ دیکھوسارا کام سرمایہ کا ہے اور سرمایہ جمع کرنا مولویوں کا کام نہیں مولویوں کا کام جندہ جمع کرنا پھر دونوں مل کرکام کریں گے کام تواس طرح ہوتا ہے باتی باتیں بناناسب کوآتی ہیں۔

#### میاں جی کی مزاحیہ حکایت

ایک گاؤں کا آ دمی باہر جاکر چار پانچ سورو پید کا ملازم ہوگیا تھا اس کے گھر پر ایک میاں بی بچوں کو پڑھانے تھے اس خص کا دسے ہوں کو پڑھانے تھے اس خص کا خطآ یا کہ بیں اسنے کا ملازم ہوگیا ہوں تو گھر والوں نے میاں بی کے پاس خط بھیجے دیا کہ ذرا اس کو پڑھ دو کیا لکھا ہے میاں بی خط کو دیکے کررو نے لگا تو خط لانے والا گھبرا گیا کہا میاں بی خبرتو ہے کیا لکھا ہے کہا اس بات کھی ہے جس پر مجھے دونا چا ہے اس نے دوڑ کر گھر میں خبر کی تواس کی بیوی نے دروازہ پر بلاکر پوچھا کیا بات ہے خبرتو ہے میاں بی نے کہا ہتلاؤں گا گھرتو ہمی روہ بھی روہ بھی روہ بھی دونا گھرا کی استان میں محلہ والے آ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے میاں بی نے کہا تم بھی بھی روہ بھی روہ بھی روہ بھی روہ بھی دونے گئی استان میں محلہ والے آگئے کہ یہ کیا معاملہ ہے میاں بی نے کہا تم بھی

روؤ' وہ بھی رونے لگے پھر پوچھا میاں جی آخر بتاؤ توسہی کیا لکھا ہے کوئی مرگیا ہے یا بھار ہوگیا ہے کہانہیں اس میں لکھا ہے کہ میں پانچ سوروپے کا نوکر ہوگیا ہوں' لوگوں نے کہا لاحول ولاقو 5 پھررونے کی بات ہے یاخوشی کی۔

میاں جی نے کہا یہ رونے ہی کی بات ہے جھے تو اس لیے رونا چاہیے کہ اب یہ جھے اپنے کوں کی تعلیم کے لیے نوکرر کھے گاکس انگریزی جاننے والے ماسٹر کو بلاوے گا اور بیوی کواس واسطے رونا چاہیے کہ اب وہ اس گا وُس کی عورت کو کیوں اپنے نکاح میں رکھے گا' بس اے طلاق دے کرکوئی شہر کی تعلیم یا فتہ عورت لائے گا اور گا وُس والوں کواس لیے رونا چاہیے اب وہ سال بھر کے بعد آتے ہی اپنا گھر بہت عالی شان بنائے گا جن میں غریبوں کے مکانات جرامعمولی واموں میں خرید کر ملائے جائیں گے۔

فائدہ: واقعی باتنی تومیاں جی نے معقول کہیں آج کل زیادہ مال ودولت حاصل کر کے لوگ بھی حرکتیں کرتے ہیں اس واسطے بھی لوگوں کوفکر ہوتی ہے کہ کسی طرح بیہم سے بڑھا ہوانہ ہو۔ (مواعظ حقوق وفرائض نمبر ۲۷۱)

#### ایک داعظ کی مزاحیه حکایت

تصبہ بوڑھانے میں ایک واعظ صاحب آئے تھے جوآ تھ سے لے کر پانچ رو پہیتک کا وعظ کہتے تھے میں نے کہا کی نے ان کے دونوں وعظ سے بھی ہیں کہ کیونکر بیفرق ہوتا ہے؟ (میں سے مراد حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ ہیں) ایک قفص نے کہا میں نے دونوں وعظ سے ہیں ایک محفیار نے ایک مرتبہ آٹھ آنے والا وعظ کرایا تھا تو بہت وہی آواز میں اور نہایت مخضر بیان میں ختم کردیا نہ شعر پڑھے نہ روئے۔ اس نے کہا مولوی جی تھوڑ اسااور کہدوتو کہتے ہیں کہ کیا تو آٹھ آنہ میں جان لے گا اور جو پانچ رو پہیوالا وعظ تھا اس میں خوب چلا چلا کرشعر بڑھے اور روئے بھی۔

فائدہ: غرض بغیرعکم کے تقریراورنظمیں سکھلانے کا بیاثر ہوتا ہے۔

زیاں می کند مرد تغییر داں کہ علم وعمل می فروشد بناں جوفخص تغییر و حدیث نہیں جانیا اسے تو حق ہی نہیں اگر اس حالت میں انہیں تقریر سکمادی کئی یانظمیں یاد کرادی گئیں تو پھران ہے محنت نہیں ہوگی بلکہ مولود شریف اور معراج شریف پرنذ رانے تفہرائفہرا کر کما ئیں سے اور کھا ئیں گے۔ (حتوق وفرائفن ص ٥٠٥) ہرن کے ایک ہاتھ سے نکل جانے کی مزاحیہ حکایت

ایک فخض کی حکایت مشہور ہے کہ اس کوالفاظ کی آ مد کم تھی اکثر باتوں کواشارہ سے ہتلایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ ہرن گیارہ درہم کا خرید لایا کسی نے پوچھا کتنے میں لائے تو عدد کے الفاظ تو یاد نہ رہے اپنے ہرن کا رسہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ کی پانچ الکلیاں کھڑی کیس اب ایک رہ گیا اس کے الکلیاں کھڑی کیس اب ایک رہ گیا اس کے لیے ذبان باہرنکال دی وہ ہرن بھاگ گیا۔

فائدہ: واقعی غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وضع الغاظ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور بہت بڑاانعام ہے گردلالت لفظیہ نہ ہوتی تو مصیبت ہوجاتی۔ (حقوق دفرائفن ص ۲۳۷) ایک شاعر کے شاگر دکی حکایت

دبلی میں ایک لڑکا ایک شاعر سے شعر گوئی سیکھتا تھا۔ بھی بھی استاداس کو اپنی غزل یا تھیدہ لکھوا تا اور یہ کہد و تا تھا کہ اس غزل کا فلاں شعرایک بزار رہ پے کا ہے اس تھیدہ کا مطلع ایک لا کھر و پے کا ہے شاگر دبہت خوش ہوتا اور شوق سے استاد کے اشعار لکھتار ہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اتنا بڑا ہوگیا ہے کیا کرتا ہے نہ کچھ کما تا ہے نہ کام کرتا ہے لڑکے نے کہا امال جان! تم بے فکر رہو میر بے پاس بڑا خزانہ جمع ہوگیا ہے استاد نے جھے ایسے ایسے اشعار کھوائے ہیں جن میں کوئی ایک بزار رو پے کا ہے کوئی لا کھر و پے کا ہے ماں نے کہا اچھا ہم کو بڑار لا کھی تو ضرورت ہیں آج سالن پکانے کے لیے ترکاری کی ضرورت ہے دو بیے کے آلو لا دی کُل قو ضرورت ہیں آج سالن پکانے آپ ہی لاتا ہوں یہ کہ کروہ باز ارکیا اور کبڑے ہے او بی سے بہ بھی لاتا ہوں یہ کہ کروہ باز ارکیا اور کبڑے اپنی سے شعرویے جی آپ بینچا کہ لیکھ آپی ہیا شعرویے جی کہا ہی کہا کہ کہا ہے کہا ہوں ہوا اور غمہ میں بھرا ہوا استاد کے پاس بینچا کہ لیکھ آپی بیاض جمعے آپی بینچا کہ لیکھ آپی بیاض جمعے آپی بینچا کہ لیکھ آپی بیاض

كا ب لا كاروي كا ب بازار من تو دوبيه من قبول نبيس كرتا استاد بنا اور كني لكا صاحبزادے تم کون سے بازار میں محئے تھے تر کاری کی منڈی میں استاد نے کہا بہی تو تمہاری علطی ہےوہ بازاراس کی قیمت دینے والانہیں اس کا بازار دوسرا ہے اچھا آج باوشاہ کے ہاں مشاعرہ ہے بڑے بڑے شعراء قصائد لکھ کرلے جائیں محتم ہمارا فلاں تصیدہ لے کر جاؤاور کہدوومیں نے بیقصیدہ بنایا ہے پھرو کھواس کی قیمت کیاملتی ہے۔ چنانچیار کا استاد کے کہنے ے در بارشاہی میں پہنچا۔ بڑے بڑے شعراء کے مجمع میں ایک نوعمر بیچے کود کھے کر بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ بچکس لیے آیا ہے لڑے نے عرض کیا کہ حضور میں بھی ایک قصیدہ لکھ کرلایا ہوں جس کو بارگاہ عالی میں چیش کرنا جا ہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی کہ بہت ہی احجما سلے تم ہی اپنا قصیدہ سناؤ اس نے اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی فصاحت و بلاغت سے با دشاه اورتمام در باری دنگ ره گئے که بیعمر اور بیدکلام ٔ جب ہرشعر برخوب دادل چکی تو با دشاه نے دس ہزار روپیہ نقد اور بیش قیمت جوڑ ااور ایک قیمتی گھوڑ امع ساز وسامان کے انعام دیا۔ اب اس کی آئنسیس تھلیں کہ واقعی استاد سیا تھا میری ہی نا دانی تھی کہ ان جواہرات کوتر کاری کے بازار میں لے گیا۔ویہاتی محنواران کی قدر کیا جانیں۔

فائدہ: صاحبوا یہ مثال ان اوگوں کی ہے جواپی باطنی دولت اور علم ومعرفت کی قیمت دنیا کے بازار میں ڈھونڈتے ہیں اور جب اہل دنیا کے بازار میں ان کے کمال کی قدر نہیں ہوتی تو دل گیرور نجیدہ ہونے لگتے ہیں۔ارے ذرائھ ہروایک دوسرا بازار آنے والا ہے وہاں تہبارے اس جوہر کی قیمت ملے گی۔صاحبوا پیلم معرفت والڈم واللہ وہ چیز ہے کہ قیمت خوو ہر دو عالم گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزائی ہنوذ قیمت خوو ہر دو عالم گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزائی ہنوذ محمریہاں اس کی قیمت اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ یہاں اس کا بازار نہیں۔

نفيحت نه ماننے والے بیوقو ف امیر کی حکایت

مولانا نے مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے ایک بدوی اونٹ پرسوارتھا' تجارت کا مال لار ہا تھا مگرا تنابیو توف تھا کہ ایک کون (بعنی تھیلا) خالی ہو گیا تو آپ نے وزن پورا کرنے کے لیے اس کے مقابل ووسرے کون (تھیلا) کو بالوں سے بھردیا۔ ایک فخص نے راستہ میں اس کی بیر کت و کھے کر کہاں میاں اونٹ کو بوجھ سے کیوں مارتے ہوا یک کون (تھیلا) کا سامان د ونوں گونوں ( دونوں تھیلوں ) میں مجرلوں ٔ اونٹ کوراحت ہوگی اورتمہاری منزل بھی جلد قطع ہوجائے گی بیتہ بیرین کرآپ بہت خوش ہوئے اور تدبیر بتانے والے کا بہت شکر بیادا کیا اور بالوں کو بھینک کرایک گون کے سامان کو دونوں گونوں میں تقسیم کر دیا اس کے بعدمشورہ دینے والے کے حال پررحم کیا اس کو پیادہ یا دیکھ کراینے ساتھ اونٹ برسوار کیا مراس کی حالت د کھے کر بہت افسوں ہوا کہ معٹے برانے کپڑے پہنے ہوئے ہے جوتا بھی تو ٹا ہواہے بدوی کوجیرت ہوئی کہ میں تو بیوتو ف اور مال داراور لیخض اتناعاقل اور تنگ دست ۔ پھر خیال ہوا کہ شاید سفر میں کپڑے ساتھ نہ ہوں کے گھرے نکلے ہوئے کو مدت زیادہ ہوگئی ہوگی' اس واسطے بیرحال ہے اور اینے گھر پر میری طرح بلکہ مجھ سے بھی زیادہ مال دار ہوگا' دریافت کرنا جاہے۔ چنانچے مفتکو شروع ہوئی ادھرادھرکی باتیں کرکے بدوی نے مسافر سے دریافت کیا کہتمہاری مالی حالت کیسی ہے؟ کتنے اونٹ ہیں کتنے محوڑے ہیں نفذ کتنا ہے۔ مسافر نے ہر بات کانفی میں جواب و یا کہ میرے یاس تو کی میمی نہیں کہ یہ من کر بدوی بولا معلوم ہوتا ہے تیری عقل منحوں ہے کہ تھے کو افلاس میں مبتلا کرر کھا ہے میں ایسے منحوں کواینے اونٹ پر بٹھلا نانہیں جا ہتا کہ کہیں وہ نحوست مجھ کو نہ لگ جائے یہ کہد کراونٹ پر سے اتار دیا' مجر کہنے لگا ایسے منحوں کی رائے رحمل کرنا پیندنہیں کرتا کہیں تمہاری عقلی تدبیر میرے ت میں منحوں نہ ہوجائے مجھے میری حماقت ہی مبارک رہے۔ یہ کہہ کر دونوں گونوں کا سامان ایک بی کرلیا وردوسرے کو بالوں ہے بھر کرر کھ لیا اور اونٹ پرسوار ہوگیا۔

فاكده: اى كے متعلق فيخ سعديٌ فرماتے ہيں:

اگر روزی بدائش در فزو دے زنا دال تک تر روزی نبودے بنا دال آنچنال روزی رساند که دانا اندرال جیرال بماند لیعنی اگر عقل پرروزی کا مدار ہوتا تو بیوتوف تو بیوکوں مرجا کیں مگر مشاہرہ ہیے کہ بعض وفعہ بلکہ ذیادہ تر نادانوں کواس قدر مال ودولت ال جاتا ہے کہ عظم ندکواس پرجیرت ہوجاتی ہے۔ رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللجھال مال فان المال یفنی عنقریب وان العلم ہاق لا یزال

کہ ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال کیوں کہ مال بہت جلد ختم ہوجانے والی شے اور علم بھی زائل نہ ہوگا۔ (حقوق وفرائض مسم) مولوی کانفس بھی مولوی ہوتا ہے مولوی کانفس بھی مولوی ہوتا ہے

میں زمانہ طالب علمی میں (مراد حضرت کیم الامت مولانا تھانوی قدس مرہ ہیں) ایک بار میرٹھ گیا۔ وہ زمانہ نو چندی کے میلہ کا تھا، میرا بجین تھاس لیے میں بھی میلہ دیکھنے چلا گیا، جب میلہ سے والی آیا تو حافظ عبدالکریم صاحب رئیس کے صاحب زا، ہ غلام کی الدین مرحوم نے بھی سے دواہی آیا تو حافظ عبدالکریم صاحب نوچندی کے میلہ میں جانا کیسا ہے میں نے کہا جائز نہیں ہے ہوں اگرکوئی اس غرض سے جائے کہاس کوفتوئی دینے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ عوام کے سامنے اس کے مفاسد بیان کرسکے تو ایسے مخص کو جانا جائز ہے۔ صاحبز ادہ صاحب بہت بنے اور کہنے گئے کہ مولوی گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کو جائز کر لیتے ہیں جھے اس تاویل کے بہت بنے اور کہنے گئے کہ مولوی گناہ بھی کرتے ہیں تو اس کو جائز کر لیتے ہیں جھے اس تاویل کے بعد تاویل سے ایک نفرت ہوگئی ہے کہاس سے زیادہ نفرت کی چیز ہے بھی نہیں۔

فائدہ: اوراس تاویل سے مرادوہ تاویل ہے جس سے اپنفس کی نصرت مقصود ہو۔ عارف شیرازی اس کوفر ماتے ہیں :

ترسم کہ صرفہ یزوروز باز خواست نان حلال بھنخ بہ نان حرام ما یعنی اندیشہ ہے کہیں قیامت میں ہمارا تان حرام بھنے کے تان حلال پرغالب نہ آجائے کیونکہ ہم تو حرام کوحرام جانتے ہیں اور وہ حرام کوتا ویل سے حلال بنا کر کھاتے ہیں۔

(حقوق وفر انفن ص ۲۷۷)

## نیک دل بیٹھان اور بدمزاج هخص کی حکایت

کانپور کے ضلع میں ایک قصبہ ہے''بارہ' وہ پٹھانوں کی بستی ہے وہاں کے پٹھان بہت شریف ہیں۔ ایک پٹھان نے کی بہت شریف ہیں مگر آخر تو رئیس ہیں بھی کسی غیر کو پچھ کہد لیتے ہیں۔ ایک پٹھان نے کسی جولا ہے ہے مشخرا بوچھا کہ میاں جی کس حال میں ہوکہا خدا کی نعتوں کاشکرادا کرتا ہوں کہ خدا نے جھے کو جولا ہا بنادیا جس سے جھے کو کوئی پچھ کہد لیتا ہے کوئی دوچارڈ نڈے لگادیتا ہے تو قیامت کے دن جھے کسی مناز ملے گی کسی کے روز ہلیں گے۔ پٹھان نہیں بتایا اگر پٹھان قیامت کے دن جھے کسی مناز ملے گی کسی کے روز ہلیں گے۔ پٹھان نہیں بتایا اگر پٹھان

ہوتا تو قیامت میں دوسر ہے لوگ میر ہے سب اعمال لے جاتے اور میں مفلس بن کر کھڑارہ جاتا تو میں اس بات پر خدا تعالیٰ کا بہت شکرا داکرتا ہوں کہ اس نے مجھے پٹھان نہیں بنایا۔ یہ جواب بن کر کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم اس جولا ہے کی کیا گت بناتا مگر وہاں کے پٹھان شریف ہیں انہوں نے پچھ بیں کہانہ برا مانا۔ (مواعظ اشرفیہ)

## ایک قاری کے شاگر دکی مزاحیہ حکایت

ایک قاری صاحب نے اپ شاگردوں کو کھم کرر کھا تھا کہ ہر بات قر اُت سے کیا کرو اُلکہ وفعہ حقہ پنتے ہوئے قاری صاحب کے ہمامہ پر چنگاری کر پڑی شاگرد نے قاری صاحب کے مامہ پر چنگاری کر پڑی شاگرد نے قاری صاحب کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ باندھ کراعو فہ ہاللہ من الشیطان الرجیم ہسم اللہ الرحمن الوحیم قرائت کے ساتھ پڑھ کر نہایت ترتیل سے کہا جناب قاری صاحب آپ کے ہمامہ شریف پر آگ کی ایک چنگاری کر پڑی ہے اور ہر جگہ خوب مد کھینچا آئی در میں ہمامہ کی انگی جل گیا۔ (انتھیل والسہل میں ۲۸)

فائدہ: کی قاریوں کونت تجوید پراس قدرناز ہوتا ہے کہ عامی محض کو وہ حقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔

#### ایک صوفی کی واصل مجت ہوجانے کی حکایت

ایک فخص ایک درخت کے نیچ بیٹے کہا کرتا تھا کدا ہے اللہ! جھے بینج کو کیا گے دن اندھیرے ہے اس درخت پرایک ری
ماتھ دل کی کی کہ اگلے دن اندھیرے ہے اس درخت پرایک ری
لے کر جابیٹے جب رات کو وہ فخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہا ہے اللہ! مجھے بینچ لے تو اس
ظریف نے دنی زبان ہے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھنچتا ہوں بیری اپنے
گلے میں ڈال لے وہ بڑا خوش ہوا کہ اب جھے معراج ہوگی ری کا پھندا فورا گلے میں ڈال لیا
اور ظریف نے کھنچتا شروع کیا جب ایک بالشت زمین سے اٹھا اور پھندے سے گلا گھنے لگا تو
فورا کہتا ہے کہا ہے اللہ! مجھے چھوڑ میں نہیں کھنچتا اس نے ری چھوڑ دی اور اس نے فورا پھندا
گلے سے نکال کرا ہے گھر کا دستہ لیا پھر ساری عمراس درخت کے نیچے جانے کا تام نہیں لیا۔
گلے سے نکال کرا ہے گھر کا دستہ لیا پھر ساری عمراس درخت کے نیچے جانے کا تام نہیں لیا۔
فر الیہ بی حالت آج کل کے طالب علموں کی ہے کہ جب تک نکلیف نہ ہوجی کہ

عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہواس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت وعشق کا دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی ساراعشق رخصت ہوا حالا نکہ ان کوتو جان دینے کے لیے تیار رہنا جا ہے۔

مارے حضرت ماجی صاحب کا شعرے:

متاع جانِ جاناں دینے پر بھی سستی ہے گرابسالک سالک نہیں ہونا چاہتے مالک ہونا چاہتے ہیں اس لیے سہولت کے طالب ہیں۔(انتصیل والعسہیل ص۲۸۲)

قوم لوط اور شیطان کی جال بازی کی مزاحیه حکایت

شیطان لوط ک قوم میں ایک مخص کے یاس خوبصورت لڑ کے کی صورت بن کر باغ میں آياكرتا تها انكورتو ژنو ژكر كها جاتا ـ باغ والااس كودهمكاتا مارتا تها مكريه بازندآتا تها ـ ايك دن اس نے تک آ کراس سے کہا کہ م بخت تونے میرے باغ کا یہ پیچیا کیوں لے لیا ہے سارے درخت برباد کرد ئے تو مجھ سے چھرو بے لے لے اور میرے باغ کا پیچیا چھوڑ وے۔شیطان بصورت امرد نے کہا کہ میں اس طرح بازند آؤں گا اگرتم بیرجا ہے ہوکہ میں تمہارے درختوں کا ناس نہ کروں تو جو بات میں کہوں اس بھمل کرواس نے کہاوہ کیا بات ہے ابلیس نے اس کوکہا کہ میرے ساتھ تو برافعل کیا کر پھر میں تیرے باغ کوچھوڑ دوں گا۔ چنانچہ مہلی بارتواس نے جراوقہرا اپنے باغ کے بچاؤ کے لیے یفعل کیا پھرخوداس کومزہ پڑ گیاوہ اس كى خوشامەي كرنے لگا توروز آياكراور جتنے انگور جا ہے كھاليا كر پھراس نے دوسرے آدميوں کواس کی اطلاع دی اورلوگ بیغل کرنے لگے پھر کیا تھاعام رواج ہو گیااس کے بعد شیطان توغائب ہو کیالوگوں نےلڑکوں کے ساتھ بیغل کرنا شروع کردیا' خدا تعالیٰ کو بیغل بہت ہی نا گوارہے چنانچے لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ این قوم کواس فعل ہے ردکو ورنہ بخت عذاب آئے گا' انہوں نے بہت مجمایا مکروہ بازنہ آئے آخرعذاب نازل ہوااورسب کےسب تباہ ہو گئے۔ فا کدہ · آج کل امار د کے ساتھ ابتلاء بہت زیادہ ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوت بالرجال ہے یاک و صاف ہیں عمر ان میں · ی نظر کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں

حالانکہ حدیث ہے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا آ نکھ ہے بھی ہوتا ہے۔ پس مردول کو بنظر شہوت و کھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سات قتم کے گنہگاروں پر ساتوں آسان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بیلعنت بھی اس کھرت ہے ہوتی ہے کہ ملعون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوجاتی ہے۔ سات قتم کے لوگوں میں سے اغلام کرنے والا ملعون ہے ہی آب نے تین بارفر مایا۔ (ترفری)

حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں:

عشقہائے کزیے رنگ ہود عشق نبود عاقبت نگے ہود جوفض رنگ دروپ ظاہری پرہوتا ہے اس کا انجام ذلت اور بدنا می اور رسوائی ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جسفنص کوحق تعالی اپنے در بار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو محبت امار دمیں مبتلا کردیتے ہیں۔ محبت فعل اختیاری نہیں مگراس کے اسباب اختیاری ہیں یعنی ان کود یکھنا ان سے اختلاط کرنا وغیرہ اختیاری امور پر پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب بے ریش خوب صورت لڑکے کوخطاب کرتے ہیں:

خط نگلنے کو ہے اب اے شاوحسن کر لے کچھ دن حکمرانی اور ہے

آکے خط کر دے گا پردہ دری کچھ دنوں کی لن ترانی اور ہے

ایعنی اے لڑکے تیرے چہرے پر ابھی داڑھی کا خط نگلنے والا ہے یہ خط آکے تیرے
چہرے کے حسن کی سب یردہ دری کردےگا۔ آگے فرماتے ہیں:

نلاہری حسن بتاں پہ نگاو عشق نہ جا یہ نار ہے نار ہے نور نہیں نور نہیں حضرت عارف باللہ مولا نا حاجی محمد شریف قدس سرہ فرماتے ہیں۔ حقیق محبت کے لائق اللہ بی کی ذات ہے اور دنیا ہے رخصت ہوکر ان کے روبر و جانا ہے مگر وہ سوال کریں گے کہ حرام محبت کیوں کی تھی تو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھا کیں گے اور جو چیز مرکز گل سر جائے کہ ہرکوئی نفرت کرنے لگے وہ محبت کے لائق کیے ہو کتی ہے۔

#### دنگافساد کرانے میں شیطان کی عجیب حال

شیطان کوکی نے کہا تھا کہ تو برا المعون ہے گناہ کراتا ہے اس نے کہا میں کیا گناہ کراتا ہوں میں تو ایک ذرای بات کرتا ہوں لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں دیھو ہیں تم کوتما شا دھلاتا ہوں ایک اس کو بڑھا دیتے ہیں دیھو ہیں تم کوتما شا دھلاتا ہوں ۔ ایک دکان پر پہنچا ایک انگی شیرہ کی مجرکر دیوار کولگا دی اس پرایک تھی آ بیٹی ایک چھپکی اس پر دکا ندار کے ایک لاڑی ادار کیا ندار نے اس پر چھپی اس پر دکا ندار کے ایک لاڑی ادری اور کو نظری اس کے کا ایک کو دوڑی اس پر ایک خوری اور کاری بازار والوں نے انتقام میں سوار کوتل کر ڈالا فوج میں خبر ہوئی فوج والوں نے بازار کو گھیر کرتل عام شروع کرادیا ، بادشاہ وقت نے فوج سے ان ظالموں کو سرامیں آل کر دیا ایک گھنشہ میں تمام شہر میں خون کے ندی بادشاہ وقت نے فوج سے ان ظالموں کو سرامیں نے کیا کیا تھا اور لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ ناکہ بہد گئے شیطان کا شیرہ ہو ناکہ ہیں دو جہی شیطان کا شیرہ ہو ناکہ ہیں جب وہ ختم ہوجاتا ہے تو اثاث جب تک اپنی بار دو پیر ہتا ہے اس کو خرید کر کھاتے ہیں جب وہ ختم ہوجاتا ہے تو اثاث دیتے ہیں ہر نشے کا انجام برا ہے۔ دیتے ہیں ہر نشے کا انجام برا ہے۔ دیتے ہیں ہر نشے کا انجام برا ہے۔ دیتے ہیں ہر نشے کا انجام برا ہے۔

# افیون سے تو بہ کرنے والے شخص کی حکایت

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک گاؤں کا رہنے والا مرید ہونے

کے لیے آیا۔ حضرت نے کلمات بیعت کے جن کا کہ حاصل معاصی سے تو بہ ہے کہلا دیئے
جب تو بہ کر لی تو کہتا ہے کہ مولوی جی افیم سے تو بہ کرائی ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ
تو افیون کھا تا ہے اچھا یہ بتلا کتی کھا تا ہے جس قدر کھا تا ہومیر ہے ہاتھ پر دکھ دے مگراس نے
جب میں سے افیون کی ڈبیدنکال کر دور پینکی کہ مولوی جی تو بہ بی کر لی تو اب کیا کھا ویں گے گھر
گیا تو دست شروع ہوئے اس نے مولا نا سے کہلا بھیجا کہ حضرت دعا کچھ اچھا ہوجاؤں چندروز
کے بعد تندرست ہوکر پھر آیا 'دور و بیہ حضرت کی خدمت میں چش کے خضرت نے بعد انکار
کے اس کے اصرار سے قبول فرمائے۔ کہتا ہے حضرت جی بی تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ
رویے کسے جین؟ کہا افیم کے جیں پوچھا افیم کے کسے کہنے لگا کہ میں دور و بیہ ماہوار کی افیون کھا تا

{Telegram Channel} https://t.me/pashanehag1

تھاجب میں نے افیون چھوڑی تو میرانفس بہت خوش ہوا کہ دورو پیدیجیں سے میں نے کہا میں تیرے لیے بیس بچاؤں گامیں بیدورو پیدا ہے بیرکودوں گا۔

فائدہ: اس مخص کی قوت علمی و ملی برغور فرمائے کہ کس درجہ کی تھی قوت علمی تو فہم اس بات کا کنفس کے خلاف کرنا جا ہے اور علمی قوت یہ کہ ایک دمت کی عادت کو جوسالہا سال کے عابدہ سے بھی چھوٹی نہیں چھوڑ دی۔ بہر حال ینفس کے حیلہ حوالے ہیں جب آ دمی دل سے ہمت کرتا ہے اور قصد کرتا ہے کئی کام کے چھوڑ نے کا تو حق تعالی ضرورا مداوکرتے ہیں۔

حضرت فينخ احمدخضروبه كي حكايت

حضرت فینخ احمدخضرو یه بهت مقروض تصحکر آیدنی بهت تقی لوگ معتقد تنصینذ را نے بهت آتے تھے اس لیے و کم محف قرض دینے ہے انکار نہ کرتا تھا'جب وہ مرنے لگے تو سب لوگوں کو اینے اپنے روبیدی فکر ہوئی اور انہوں نے گھریر آ کر تقاضا شروع کیا کہ آپ تو مررہے ہیں ہماری رقم کہاں ہے؟ آپ خاموش ہوکرمنہ ڈھا تک کرلیٹ مجئے فرمایا خدایرنظرر کھؤاتنے میں ایک حلوائی کالڑ کا حلوا بیتیا ہواسا منے سے گزرا آپ نے اسے بلایا اور سارا حلواخر بد کرلوگوں کو کھلا دیا'لڑ کے نے دام مائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بدلوگ بھی اینے دام مانگ رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹے جارین کرلڑ کے نے رونا شروع کیا کہ ہائے مجھے تو میراباپ مارڈ الےلگا' اڑے کے رونے کود کھے کرسب لوگوں کوشنخ برغصہ آیا کہ بھلاان بزرگ کومرتے مرتے بھی قرض کرنے کی کیا ضرورت تھی مگران کو کیا خرتھی کہانہوں نے قرض خواہوں کی ضرورت سے بیاکام کیا تھا۔ تھوڑی دیرنہ گزری تھی کہ سی امیر کا ایک خادم ایک سینی میں اشرفیاں لے کرحاضر ہواا در حضرت سینے سے عرض کیا کہ فلاں امیر نے بیہ ہدیہ خدمت والا میں ارسال کیا ہے آپ نے اسے تبول فرمایا و یکھا تو بالکل قرض کے برابر تھا اس وقت سب قرضدا دا فرما دیا اب تو لوگ بڑے معتقد ہوئے کہ واقعی مقبول بندے ہیں۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے حلوائی کے لڑ کے کو حلوا بلا ضرورت کیوں خرید فرمایا تھا'اس ہے تو بڑی ذلت ہور ہی تھی' فرمایا کہ بیسارے قرض خواہ جب یہاں آ کر بیٹے میں نے دعاکی اے اللہ! میراقر ضدمرنے سے پہلے اتاردیں ارشاد ہوا کہ ہمارے بہاں کچھ کی نہیں مگراس وقت کوئی رونے والا ہونا جا ہے اور ان میں کوئی رونے والانہیں ہے میں نے بیرونے کی ترکیب کی تھی۔ فائده: ای کومولا تاروم فرماتے ہیں:

تانہ گرید کو دک حلوا فروش بحر بخشائش نمی آید بجوش تانہ گرید ابر کے خند و چمن تانہ گرید ابر کے خند و چمن گرنو خواہی کزبلا جان و آخری جان خود در تضرع آوری در تضرع آوری در تضرع باش تا شادان شوی گریدکن تا بے دہاں خنداں شوی

ترجمہ: جب تک طوافر وٹی لڑکا نہ رویا بخشش کا دریا جوٹی میں نہ آیا ، جب تک بچنہیں روتا مال کی چھا تیوں میں دودھ نہیں جوٹل مارتا۔ جب تک ابر نہ برسے چمن سرسبز نہیں ہوتا۔ اگرتم چاہتے ہوکہ بلاسے جان تمہاری جھوٹ جائے تو جان سے گریدزاری کروتا کہتم کوخوشی حاصل ہو۔ گرید کروتا کہ وہاں ہننے والے ہو۔

بیت پرشیر کی تصویر بنوانے والے کی حکایت

ایک خص ایک گودانے والے کے پاس گیا کہ میری پشت پرشیر کی تصویر بنادے۔اس نے اپنا کام شروع کیا اور ایک جگہ سوئی کولگایا اس نے آہ کی اور اس نے پوچھا کیا بنار ہے ہو کہامنہ بنار ہا ہوں' کہنے گئے یہ شیر کھاوے پوے گاتھوڑا ہی جواس کومنہ کی ضرورت ہے بس منہ کور ہے دواس نے دوسری جگہ سوئی کی نوک کو چھویا' آپ نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنار ہے ہوکہادم بنار ہا ہوں' کہنے لگا بعضے دم کئے بھی شیر ہوتے ہیں' دم کی ضرورت نہیں کچھاور بناو' اس کور ہے دواس نے تیسری جگہ سوئی کو چھویا اس نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنار ہے ہوآ تھیں' بولا اس کو آئے کھوں کی کیا ضرورت نہیں کے گھاور بناو' اس بولا اس کو آئے کھوں کی کیا ضرورت ہے گوئی ویکھنے تھوڑا ہی کہا ہے۔اس نے چوتی جگہ سوئی کو چھویا آپ نے گھرا ہی کہا در سے بوقوف اسے شم کی کیا ضرورت ہے کہ کھانا پینا تھوڑا ہی کہا ہی اس می کھون کی کہا دی اور کہنے لگا اور کہنے لگا اور کہنے لگا ۔

شیر بے گوش و سرو شکم کہ دید ایں چنیں شیرے خدا ہم نا فرید شیر ہے دو اہم نا فرید شیر ہے دو اہم نا فرید شیر ہے دم اور پیٹ کاکس نے دیکھا ہے ایبا شیر خدا نے بھی پیدائبیں کیا جس کے نہ شکم ہونہ منہ نہ دم ہونہ آئکھیں۔ جب جھے کوسوئی کی تکلیف پرمبرئبیں تو شیر کی تصویر ہی کیوں بنوا تا ہے۔ جا اپنا کام کر

چوں نداری طاقت سوزن زدن بیس تو از ثیر زیاں کم دم بنن لیعنی جبتم میں سوئی چینے کی طاقت نہیں ہے تو تم شیر ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ ماحب! اگر علم حقیقی اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہوتو اس کا تو بھی راستہ ہے بی طریقہ ہے نشتر اور زخم کھانے پڑیں مے یعنی اپنی طرف سے اس کے لیے آ مادہ ہونا پڑے گا باتی اس کا میں اطمینان دلاتا ہوں کہ جبتم اپنی طرف سے ہر طرح ذلت اور رسوائی کے لیے آ مادہ ہوجاؤ کے اللہ تارک و تعالیٰ غیب ہے تمہاری مد فرماویں گے۔

امراءاور حکام کااٹر عوام پرزیادہ ہوتا ہے

ایک بزرگ بھویال میں تھے۔نواب صاحب کی بیگم ان کی ذیارت کو آئیں۔ جب
بیگم صاحبہ واپس ہونے لگیں تو انہوں نے ان کی جو تیاں جھاڑ کر سیدھی کردیں۔ انہوں نے
کہا تو بہتو بہ آپ نے بزرگ ہوکر بھے کو گنہگار کوشر مندہ کیا۔ انہوں نے فرمایا تم بھے سے زیادہ
بزرگ ہو۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا کس طرح انہوں نے کہا کہ میں مدت سے کوشش کرتا ہوں
کہ بیوہ عور تیس نکاح کرلیں مگر کچھ اثر نہیں ہوتا 'تم ایک دفعہ اعلان کر دوتو پھر دیکھو کیا ہوتا
ہے۔ چنا نچے ایسائی ہوا اور بکشرت نکاح ہوئے۔

فائدہ: سویدنا ہے کا اثر ہے امیری کا خرض امراء حکام کا اثر علاء اور تقراء ہے جی زیادہ ہوتا ہے میرے ایک دوست کہتے تھے کہ مردم شاری کے زمانہ میں میں نے اپنے ایک طنے والے سے کہا جواسی کام پر تعینات ہے کہ بردا تو اب کا ہوگا اگرتم اس وقت میں ایک کام کردو وہ ہے کہ جب کی مسلمان کے یہاں مردم شاری کرنے جا و تو جہاں اور خانہ پریاں کرتے ہو یہ بھی پوچھ لیا کروکہ نمازی ہے یا نہیں؟ انہوں نے ایسا ہی کیا حضرت صرف ای پوچھنے کا بیا اثر ہوا کہ ہزاروں آ دمی نمازی ہو گئے جیسے ایک صاحب سب انسکٹر صاحب سے ایک علاقہ میں جو بے نمازی ماتا جموث موث اس کا نام نوث بک میں لکھ لیتے 'زبان سے ایک علاقہ میں جو بے نمازی ماتا جموث موث اس کا نام نوث بک میں لکھ لیتے 'زبان سے کہونہ کہتے' اس کا بیا اثر تھ کہتے ماتا کہ علاقہ میں جو بے نمازی ماتا قد کے آ دمی نمازی ہوگئے۔ (الظامر میں کا)

ایک گنوار جولاے کا قصدہ کہ اس کالڑکا انگریزی پڑھتا تھا کی نے بوچھا کہ تہارالڑکا انگریزی پڑھتا ہے اب ذرای انگریزی پڑھتا ہے اب ذرای

کرباتی رہ گئے ہے! فاکدہ بس کھڑے ہوکرموتے لگنااس کے زدیک بڑی لیافت تھی کہاں کے بعد کامل لیافت میں ذرا ہی کسررہ جاتی ہے۔ شاید وہ کسریہ ہو کہ کھڑا کھڑا ہے بھی لگے۔ حقیقت بیہ کہاو چھا آ دمی ذرای بات میں از انے لگتا ہے کہ جو بات کی درجہ میں قابل فخر نہیں ہوتی وہ ای پرناز کرنے لگتا ہے اور یہاری خرابی جہل کی ہاں لوگوں کواصلی کمالات کی خبر نہیں۔ موروثی پیرکی حکایت

فائدہ: یہی حال آج کل جاہل ہیروں کا ہے کہ خودتو خداسے دور ہیں اور مریدوں کوبھی خداسے دورکرنے کی کوشش کرتے ہیں:

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ اِدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے (مواعظ اشرفیہ)

# إمثال عبرت

# توجدوبلغ توجدالي الحق سے مانع نہيں

انبیاعیہم السلام کو جو توجہ الی الخلق ہوتی ہے وہ چونکہ بامر خدا ہے۔ لہذا اس ا مثال کی وجہ سے اس توجہ الی الخلق میں خود توجہ الی اللہ موجود ہے کیونکہ انبیاعیہم السلام اُمت کی طرف جومتوجہ ہوتے ہیں اور ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ سواس لیے کہ اس توجہ و تبلیغ کا ان کو تھم ہے اور اس کا امثال ان پر واجب ہے۔ حضرت انبیاء کی اس توجہ الی الخلق کے ساتھ توجہ الی اللہ کی مثال ہے ہے کہ اگرتم کی آئینہ کی طرف اس لیے متوجہ ہو کہ اس میں تمہارے محبوب کا عکس نظر آر ہاہے جب کہ کسی وجہ سے خود اس کے عین کو نہ د کھے سکو۔ تو گوظا ہر اُتمہاری توجہ آئینہ کی طرف توجہ ہے۔ طرف ہے کہ کہ یوجہ عین محبوب کی طرف توجہ ہے۔

ای طرح انبیاء میہم السلام کے لیے تمام خلائق مرآت ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے سے مقصودان کا عین توجہ الی الحق ہے ہیں۔ سے مقصودان کا عین توجہ الی الحق ہے ہیں ان کے لیے توجہ الی الحق سے مانع نہیں۔

(اینآص۵اس۱)

قرآن قانون الہی کا نام ہے

قانون شاہاں میں تجارت اور ذراعت سے بحث کی جاتی ہے گراس طرح کہ کون ی تجارت جائز ہے اور کون ی ناجائز ہے تا کہ امن قائم رہے۔ یہ کی قانون میں نہیں ہے کہ تجارت اس طرح کرنی چاہیے اور نفع کی فلاں فلاں صور تمیں جیں اور اگر قانون کی کتاب میں ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے تو بتلائے قانون گور نمنٹ میں بیسب چیزیں کہاں جیں؟ بس قر آن بھی ایک قانون ہے امن اور تجارت کا اور وہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے اور آخرت میں نجات ہو۔

غرض قرآن ایک قانون ہے تو ہوئے ظلم کی بات ہے کہ حکام ظاہری کے قانون میں

ان مسائل سائنس کو تلاش نہ کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے قانون میں ان تمام باتوں کو تلاش کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی حقیقت کو سمجھے ہی ہیں۔ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون کی حقیقت کو سمجھے ہی ہیں۔ (ضرورت العلم بالدین جلد ۳ وعظ دوسراص ۳ س۱۲)

### آ خرت میں خریداری کا سکہ دنیامیں ہے

اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بھیجے دیا جائے تو اس کو انتہائی پراگندگی ہوگی جدھرنظر
پڑے گی اچھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا افلاس اور تہی دی بھی یاد
آئے گی۔اس لیے حسرت بھی بڑھتی جائے گی۔ بالخصوص جب کہ بازار جاتے وقت اس سے
کہا گیا ہو کہ بچھ نفذ لینے جاؤ اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ بس بہی حالت میدان قیامت میں ان
لوگوں کی ہوگی (جود نیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں) اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ سوائے اس
سکہ کے اور کوئی سکم کے در ایسنا ص میں بہاس سے ساتھ ہی نہ جائے گی۔ (ایسنا ص ص العظیمی شام فید

اسکولوں میں لڑکوں کو اقلیدس پڑھائی جاتی ہے۔ بیس لڑکوں میں ایک ہی بہمشکل ایسا ہوتا ہوگا کہ مسائل اقلیدس کو جمعے سکے لیکن امتحان کے زمانہ میں بغیر سمجھے ہی اس کورٹ لیتے ہیں اورای کی بدولت پاس ہوجائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر سمجھے محض رف لینا بھی مفید ہے۔ (اینا م ۴۳۰۳)

## اصلاح كيليخ صحبت كي ضرورت

ایک مریض کسی طبیب کے پاس آئے اور اپنی حالت بیان کر کے حکیم سے کہا میں آپ کے پاس تو رہ نہیں سکتا نہ میں وقا فو قا آ کرآپ کواپنی حالت کی اطلاع کرسکتا ہوں آپ میری حالت کے مناسب کئی نسخے مجھے لکھ و بجئے۔ جوں جوں میری حالت متغیر ہوتی جائے اور مرض میں کمی یا بیشی ہو میں اس کے مناسب نسخوں کو بدل کر استعال کرتا جاؤں۔ پس اس صورت میں آگر چہ طبیب کتنا ہی ماہر ہواور کتنے ہی غوروغوض سے نسخوں کی تجویز کر سے لیکن اس مریض کی حالت اس مریض کے برابر نہیں ہوگتی جو کہ روز انہ طبیب کے پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ پچھلانسخہ دکھلاتا ہے اور روز انہ اس میں تغیر و تبدل پاس آتا ہے اپنی حالت میں کرتا ہے۔ پی حالت اس میں کرتا ہے۔ پی حالیا ہیں کی حالت اس میں تغیر و تبدل کرتا ہے۔ پی حالت اس میں تغیر و تبدل کی حالت اس میں تغیر و تبدل کی حالت اس میں کی حالت میں کرتا ہے۔ پی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالت اس میں تغیر و تبدیل کی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالیا کرتا ہے۔ پی حالیا کی حالیا کی حالیا کرتا ہے کی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالیا کی حالیا کرتا ہے۔ پی حالیا کی حالیا کی حالیا کرتا ہے۔ پی حالیا کی حالیا

کی بیشی کراکر لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر چہ پہلی صورت میں تمام تغیرات کے لیے طبیب نے نسخے لکھ دیئے کیئن تغیرات کی تعیین اوران کافہم ۔ بیمض مریض کی رائے پر رہاجو کہ'' رائے العلیل'' ہونے کی وجہ ہے تا قابل اعتبار ہے۔ ممکن ہے کہ زیاوتی صفراکی ہواور وہ سودا کا بیجان تجھ جائے۔ (وعظا حکام العشر الاخیر دعوات جلد اوعظ نمبر الص ساس ۱۲)

عالم غيب كي وسعت

عالم غیب میں اس قد روقعت ہے کہ بیعالم دنیا اس سے وہ نبست رکھتا ہے جوسوئی پرلگا ہوا

ایک قطرہ سمندر سے نبست رکھتا ہے۔ یعنی بیعالم اس کے سامنے شل ایک قطرہ کے ہے اور وہ

اس کے اعتبار سے مثل سمندر کے ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ دونوں عالموں میں وہی

نبست ہے جو کہ رحم مادر اور عالم دنیا میں ہے۔ بچداول مادر رحم میں رہتا ہے اور اس کے لیے وہ

ایک عالم ہوتا ہے اور اس سے اس قدر مانوں ہوتا ہے کہ اگر شاید وہاں سے اس کی رائے لے کہ

عالم دنیا میں لایا جائے تو وہ بھی گوارا نہ کر سے اور عالم دنیا میں وہ یہاں کی چہل پہل کہاں ک

زکال لیا جائے جیسا کہ اس طرح لایا جاتا ہے اور عالم دنیا میں وہ یہاں کی چہل پہل کہاں ک

آبادی اور معموری دنیا کو دیکھے تو عالم رحم اس کو بالکل ہی اور عدم معلوم ہونے گے۔ اس طرح اللہ و بیا دی اور عدم معلوم ہونے گے۔ اس طرح اللہ دنیا جو کہ اس عالم کو جوس اور اسیر ہیں جنہوں نے آ کھ کھو لئے کے وقت سے آ کھ بند

کرنے تک اس کے سوا اور کسی عالم کو دیکھا بی نہیں جب ان سے اس عالم کو چھوڑ دیے اور دوسرے عالم میں چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بحت پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا دل مصطرب دوسرے عالم میں چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بحت پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا دل مصطرب دوسرے عالم میں چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بحت پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا دل مصطرب دوسرے الم میں جاتا ہے اور وہ کے دانیا کی جدائی گوگوار انہیں کرتے۔ (ایسنا می میں۔ ان کا دل مصطرب ہوتا ہے اور دہ کی طرح اس عالم کی جدائی گوگوار انہیں کرتے۔ (ایسنا می میں۔)

أمورخواب ميں توجيه

اگرخواب میں کوئی اپنے کو مال کے ساتھ صحبت کرتے دیکے لیتا ہے تو بیدار ہوکر بے صد پریشان ہوتا ہے اور اپنے کولعنت ملامت کرتا ہے حالا نکہ تعبیر اس خواب کی بری نہیں تعبیر یہ ہے کہ ایسا مختص متواضع اور منکسر المز اج ہوگا کیونکہ خواب میں معانی اپنے مناسب صور تیں اختیار کرتے اور اس میں متمل ہوتے ہیں اس قتم کے خواب میں ''مال'' سے مراد'' زمین' وقی ہے باعتبارا بی صفت خاکساری کے اور صحبت سے مراد تلمیس کی بیاشارہ ہوتا ہے کاس مخص کوصفت خاکساری سے تلمیس اور تعلق ہوگا۔ (ایپنام ساس) کلام اللّٰد کی آفرآب سے حسی مثال

صاحبو! اگر آفآب ہوتا اور بیشعاعیں نہ ہوتیں تو ہم اس کے فیض ہے کس طرح فیضیاب ہوتے علیٰ بذا کلام نفسی کے لیے کلام لفظی کی شعاعیں نہ ہوتیں تو ہم اس صفت کے فیضان ہے کس طرح فیض حاصل کرتے۔(ایضا صوال ۱۱) بارش کم ہونے کی وجہہ

میں نے اخبار میں ایک ڈاکٹر کا قول دیکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ بارش اس لیے کم ہوتی ہے کہ درخت کٹ کٹ کر کم رہ گئے ہیں تو بارش کثرت سے ہونے کی صورت یہ ہے کہ جہاں جہاں درخت کم ہیں بہت کثرت سے درخت لگا ئیں جا کیں۔ اس ڈاکٹر نے تو خدا جانے اس کی وجہ کیا بھی ہوگی نیکن راز اس میں یہی ہے کہ جب درخت ندر ہے تو بارش کی ضرورت نہ رہی اور جہاں درخت بکٹرت ہیں وہاں بارش کی کیا ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ رہی زرا عت کی ضرورت اس کا کام نہروں سے نکا لئے لگے ہیں تو بارش سے اس کا بھی تعلق کم ہوگیا۔ غرض فلفہ بھی اس کو مانتا ہے اور ہم تو مانتے ہی ہیں۔ (تعلیم البیان دعوت جلدہ ص ۱۱س۱۱) ہر حکم کا شبوت قرآن سے مانگنا

دین میں تنگی نہیں

فرض کروکدایک محف مریض ہوا اور وہ کی طبیب کے پاس گیا اور نسخہ دریافت کیا اور نسخہ دریافت کیا اور خلیم صاحب نے نسخ لکھا لیکن اتفاق ہے مریض الی جگہ درہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوا دستیاب نہیں ہوتی ۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے پر ہیز بتایا اور اتفاق ہے اس گاؤں ہیں صرف وہ ی چیزیں لمتی ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیز وں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز میں منتی ہیں۔ اگر یہ مریض حکیم صاحب کے نسخہ کود کھ کر اور پر ہیز کوئ کر یہ کہنے لگے کہ طب میں نہیں ماتی ہے کوئکہ دوا کی وہ بتا کیں جن میں سے ایک بھی میسر نہیں آتیں غذا کیں وہ جو یز کیس جو گاؤں بھر میں بھی نہیں اور جتنی چیزیں کھانے کی جیں وہ سب ممنوع کہ نہ بیگن

کھانا نہ آلوکھانا نہ جینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی تھیم صاحب کو بھی اپ جہل کی وجہ ہے برا بھلا کہنے گئے تو عقلاء اس کو کیا جواب دیں گے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرا بھی تکی نہیں اس مخص کے گاؤں میں تکی ہے کیونکہ طب میں تکی تو اس وقت بھی جاتی جب کہ دو چار چیزوں کی اجازت ہوتی اور باتی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جب کہیں کی اجازت ہوتی اور جب گئی ہرگر نہیں بلکہ اس مخص کے گاؤں میں تکی اجازت ہو اور مرف چار کی ممانعت تو طب میں تکی ہرگر نہیں بلکہ اس مخص کے گاؤں میں تکی ہے کہ اس میں مرف وہی چیزیں منتخب ہو کر آتی ہیں جو کہ سراسر معنر ہیں تو علاج اس کا رہیں ہے کہ اس میں صاحب کا نسخدردی کر دیا جائے اور اس پڑکل نہ کیا جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اپ گاؤں کی اصلاح کی جائے وہاں کی تجارت کو وسعت دی جائے لوگوں کو مفید چیزیں فروخت کرنے برججور کیا جائے۔ (وعظ طریق النجات دیوات جلدہ میں ال

محبوب حقيقي كي معيت

دیکھے اگرکوئی محبوب اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دے اور اس کے درمیان میں کھانے کا وقت آجائے اور محبوب کے کہ اگر بھوک کی ہوتو جا کر کھانا کھالو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ عاشق اس وقت اٹھنے اور کھانا کھانے کو گوار اکرے گا؟ ہرگز نہیں تو جب محبت کی یہ عالت ہوتی ہے تو شیخ کے فاقہ پر کیا تعجب ہے۔ وہ حضرت حق محبوب حقیق سے معیت رکھتے ہیں۔ مولا نافر ماتے ہیں:

تو بغربت دیدهٔ بس شهربا محنت آل شهر یکه در دے دلبراست گفت معثوقے بعاشق کاے فآ پس کدامی شہرا زانہا خوشتراست آ مےمولا نافرماتے ہیں:

فوق گردون ست نے قعر زمیں جنت است آل کرچہ بافس قعر جاہ ہر کجا دلبر بود خرم نشیں پس کدامی شہراز انہا خوشتراست

تواگر محبوب کنوئیں کے اندر ہووہ بھی جنت ہے تو جب محبوب مجازی کی معیت کی بیرحالت و تی ہے تو محبوب حقیق کی معیت اگر میسر ، وجائے تو کیا حالت ہوگی۔(وعظ ایسناص ۱۹س۱۱)

#### مثال:

مثلاً گورنمنٹ کا قانون ہے کہ کوئی فخص بغیر السنس کے باروداور چھر نہیں بھی سکتا۔
اس قانون کوئ کرا گرامتی ہے کہنے کہ گورنمنٹ کے قانون میں بری تنگی ہے کہ ہمارا جی چاہتا
ہے کہ ہم چھرے اور بارود خوب فروخت کیا کریں لیکن قانون السنس کو بخ لگا تا ہے تو عقلاء
اس کو یہی جواب دیں گے کہ قانون مصلحت عامہ کی بناء پر مقرر ہوا کرتا ہے نہ کہ مصلحت فاصہ کی بناء پر کیونکدا گرمصلحت فاصہ کی رعایت کی جائے اور ہر فخص کو بندوتی و بارودر کھنے کی اجازت بناء پر کیونکدا گرمصلحت فاصہ کی رعایت کی جائے اور جر فخص کا جوجی چاہے سوکر دے۔ بیبیوں خون دی جائے تو امن عام میں خلل پڑ جائے اور جس فخص کا جوجی چاہے سوکر دے۔ بیبیوں خون روزانہ ہوا کریں تو امن عام کا مقتصل کی تھا کہ ایسا جگڑ بند کیا جائے کہ عام طور پر اجازت نہ ہو۔ اگر چہ کی فاص فخص کا فال چلن اچھا ہو ہو۔ اگر چہ کی فاص فخص کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر کی فاص فخص کا چال چلن اچھا ہو اور اس سے سی قسم کا اندیشہ نہ ہواور وہ السنس بھی حاصل کر لے تو اس کو اجازت ہوجائے گی تو معلوم ہوا کہ قانون مصلحت عامہ کی بناء پر مقرر کیے جاتے ہیں۔

اب جولوگ شریعت پراعتراض کرتے ہیں وہ غور کرکے دیکھیں کہ شریعت کے کسی قانون میں بھی مصلحت عامہ فوت ہو آئی ہے ہاں مصالح خاصہ بعض جگہ فوت ہو جاتے ہیں جہاں ان کی رعایت کرنے سے مصالح عامہ میں خلل ہونے والا ہوتا ہے اور ان ہی پرنظر کرکے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ (وعظ ایضاً ص ۱۸ س۸)

#### لغوتو جيهات

بعض لوگ تھم شرقی ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہددیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم شرقی ہونے سے تو انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہددیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ہم سے شریعت پر کیسے کل ہوسکتا ہے ہیں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر خدا کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی چھوڑ دو۔ یہ کیا شریعت پر عمل تو کریں مولوی اور خدا کا دیا ہوا کھا دُ' پوتم لوگ (وعظ الینا میں ۱۰)

## قلب سليم كي ضرورت

اگر قلب سلیم ہے تو رو پیے ہونا نہ ہونا دونوں مصر نہیں اور اگر قلب سلیم نہیں ہے تو رو پیہ کا نہ ہونا تو کم مصر ہوتا ہے اور رو پیے کا ہونا زیادہ مصر ہوتا ہے۔ رو پیاور قلب سلیم کی مثال

بالکل تکواراور ہاتھ کی ہے کہ تکوار کاٹی ہے لیکن اس وقت جب کہ ہاتھ بھی ہواوراس میں قوت بھی ہواورا گر ہاتھ نہیں یا ہاتھ ہے مگر قوت نہیں تو نری تکوار کیا کام دے سکتی ہے بلکہ بعض اوقات خودا ہے ہی زخم لگ جاتا ہے۔ اس طرح اگر قلب سلیم نہ ہوتو ہزار رو پید کیا کام دے سکتا ہے۔ (وعظ ایعنا ص ۱۱ س) کام دے سکتا ہے۔ (وعظ ایعنا ص ۱۱ س) دنیا وی اُمور میں علماء کا ممل دخل

علاء سے اس کی امید ندر میں کہ وہ ونیا کے کاموں میں آپ کی اعانت کریں اور ان کی تدابيرآ پ كوبتائين دنيا كاكام آپكاكام بعلاه كانبين علاء تاس كى اميدر كهذااياب جیے کوئی جمار عیم عبدالجیوصاحب سے جوتے گنٹھوانے کے کام میں مدد جاہے گئے۔مثلاً اگر عيم عبدالجيد صاحب كے پاس كوئى وق كامريض جائے اورنى خلكے ديں نے لے كرمطب سے بابرآئے توایک ہمار ملے اوروہ مریض ہے بوجھے کہم کہاں مجئے تتے اوروہ بتائے اس پر ہمار كنے لگے كہ عكم عبد الجيد بى عجيب بخبرا وى بيل كمان سے اتنان مواكماس نسخ ميں جوتے حمنهوانے کولکھ دیتے۔معلوم ہوتا ہے کہ بیقوم کی حالت سے بالکل بے خبر ہیں تو ساری دنیااس چمار کواحمق بنائے گی اور کے گی کہ محکیم عبدالمجید صاحب کا بیکام نبیں کہ وہ جوتی کا نصنے کی تر کیب بتا کیں یااس کام کے چلنے میں مدودیا کریں۔ حکیم عبدالمجید کا کام امراض کے لیے ادویہ تجویز کرنے کا ہے تو علاء کو بھی تھیم عبدالہدی مجھنا چاہیے کدان کام امراض باطن کے لیے ننے تجویز کرنے کا ہے نہ کہ دنیا کے کاموں میں تجاویز بتلانے کا۔ اگر حکیم صاحب پر جوتی سلوانے کونہ بتلانے کا الزام سیح ہے تو علاء پر بھی سیح البتہ حکیم صاحب کے ذمہ بیضروری ہے کہ اگر جوتی سینے سے بیننے والے کے پیر میں زخم نہ پڑے اور پیر کے اڑنے کا اندیشہ نہ ہوتو جوتی مننے ہے منع نہ کریں ورند منع کرنا ضرور ہوگا۔ (وعظ الینا ص ۱۳س)

مناہوں ہے بیناعظمت الہی کا تقاضا ہے

اب معلوم کرنا جا ہے کہ ہر نعمت کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس نعمت کا حق کیا ہے جوہم کوادا کرنا جا ہے ان حقوق کوایک مثال سے مجھنا جا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو جو خص کی حاکم سے ہمکلام ہوتا ہے وہ کیا انداز اختیار کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس حاکم کے خلاف مزاج

وطبعت نہیں کرتا ہے بدن پر کپڑے ہروقت صاف رکھتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ حاکم کی طبیعت ہجھ سے مکدر ہوجائے منہ کوصاف رکھتا ہے کہ بد بونہ آنے گئے الفاظ کی رعایت رکھتا ہے کہ کوئی ہے اور بی کا کلمہ نہ نکل جائے۔ چنانچہ ان امور میں اگر پچے فروگذاشت ہوجاتی ہے تو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے اس لیے اس کو ہروقت یہ خیال رہتا ہے کہ اس طور سے رہنا چاہے کہ حاکم خفانہ ہوجائے جب کہ آپ کومعلوم ہوگیا کہ قرآن پڑھنا وعاکرنا و کر کرنا یہ حب اللہ تعالی کی نظر ظاہری صورت شکل میں اللہ تعالی کی نظر ظاہری صورت شکل اور لیاس پر ہیں ان کی نگاہ قلب پر ہے۔ چنانچہ صدیث شریف میں ہے:

ان الله لاينظرالي صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم

تو کیا پیشرم کی بات نہیں اور کیا قابل ترک نہیں کہ قلب میں معصیت کی نجاست لے کر اللہ تعالیٰ سے باتھی کیا کرو۔ یہ بے حیائی نہیں ہے کہ جس منہ سے جموث بولوغیبت کرو پھرای منہ سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی تو ایس مثال ہے کہ ایک ہی چچچ سے فیرین اور اس سے کوہ نکالو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر نہیں جانی۔ و ما قدرو اللّٰه حق قدرہ علماء کی بے وقعتی کا بہانہ

علماء کی بے وقتی کے متعلق بعضے یہ عذر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے وعظ سنا اور معتقد بھی ہوئے مگرا خیر میں جومولوی صاحب نے سوال کر دیا تو ساراا عثقا درهل گیا۔ میں مون سے معرف کی ساحب کے سوال کر دیا تو ساراا عثقا درهل گیا۔

مر میں کہتا ہوں کہ آپ کی مثال الی ہے جیسے کوئی شخص عکیم عبدالعزیز صاحب وغیرہ سب کواس وجہ سے چھوڑ دے اور سب کی برائیاں شروع کردے کہاں نے عطائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ اس کوصاحب الرائے جھیں گے اور کیا آپ نے بھی سب ہی حاذق اطباء کو چھوڑ دیا ہے تو جن کی حکایتیں آپ نے یاد کررکھی ہیں وہ واقع میں اناڑی عطائی ہیں۔افسوس! عطائیوں کے چیل جانے ہے آپ نے اطباء کو نہ چھوڑ اگر چند سائلوں کی وجہ سے محقق مولو یوں کو چھوڑ ا۔ (وعظ ضرورت العلماء دوات جلدہ ص ااس ۱۰) اعتقا دکیساتھ اطاعت کی ضرورت

اس وقت مولوی کے ساتھ تمہارا جو خشک اعتقاد ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مشہور ہے دو کنجوس تھے ایک مثال ہے جیسے مشہور ہے دو کنجوس تھے ایک نے دوسرے سے بوچھا کہ تم کھانا کیونکر کھاتے ہواس نے کہا کہ بھائی! ہر مہینے

ایک پیسےکا می لے آتے ہیں اور سامنے رکھ کراس کو خطاب کرتے ہیں کہ میں تجھ کو کھا جاؤں گا پورا مہینہ بوں ہی کا ف دیتے ہیں۔ اخیر میں اس کو کھا لیتے ہیں وہ بولاتم بڑے فضول خرج ہوہم تو روثی پکا کرجس کی میں کوشت بھنے کی خوشبو آتی ہو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور روثی کھاتے ہیں تو یہ دونوں تھی تھی کے معتقد تھے اورایک کونہ لمیس بھی تھالیکن ان کواس کا کیا نفع ہوا ایسے ہی آپ کو نرے اعتقادے اور محض اوب تعظیم سے کیا نفع ہوگا۔ (وعظ ایسنا ص اس ۱)

### أخروى عذاب

اگرکوئی شخص در دگردہ میں مبتلا ہوجائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کے از الہ کی کتنی تدبیر میں کرتا ہے حالا نکہ در دگردہ کا مال اس سے زیادہ کچھ بیس کہ وہ زندگانی کا خاتمہ کردے اس کے بعد پھر ابدالآ بادتک اس سے نجات خود بخو دہوجاتی ہے۔ برخلاف اس اخروی تکلیف کہ اگر میشروع ہوگئی تو بالکل ختم نہ ہوگی اور یا اگر شمہ ایمان کی وجہ ہے ختم بھی ہوئی تو خداجانے کتنی مدت کے بعد جہال کا ایک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے۔ ہوئی تو خداجانے کتنی مدت کے بعد جہال کا ایک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے۔

#### كمال انتاع كي ضرورت

صاحبو! ظاہر ہے کہ حسین وہ خص کہلائے گا کہ اس کی آ نکھ ناک چہرہ سب خوبصورت ہوں ورنہ اگر کس کی آ نکھیں تو نہایت اچھی ہوں اور ناک بالکل خراب چیٹی ہویا برعکس ہویا دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں تو وہ حسین نہ کہلائے گا۔ بس ای طرح دین بھی ایک حسن معنوی ہے تو حسین معنوی ہے تو حسین معنوی ہے تو جسین معنوی لیعنی دیندار بھی ای کو کہیں گے جو تمام وجوہ دین وانواع مل کا جامع ہواور جس نے ایک کولیا اور دوسر کو چھوڑ دیا۔ مثلاً اعمال جوارح کوتو لیا اور عمل کا اعمال قلب کو لیا اور دوسر دونوں کو چھوڑ دیا۔ اعمال قلب کو ایل اور دونوں کو چھوڑ دیا۔ وہ خص ہرگز اس حسن معنوی کے ساتھ متصف نہ مجھا جائے گا۔ (عمل انعلماء دوات جلد مسامی)

#### گناہوں کے ذریعہ علاج

اگر عجب بیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کی معصیت سے کیا جاتا ہے اور مصلحت میہ مجمی جاتی ہے کہا جاتا ہے اور مصلحت میں جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں ذلیل رہیں گے اور اس سے عجب کی جڑکٹ

جائے گی۔صاحبوا بیانیان علاج ہے جیسا کہ کوئی مختص اپنے بدن سے پاخانہ کو بذریعہ پیشاب دھونے لگے۔(وعظ ایسنام ۱۱س۱۱)

اصلاح باطن میں مشائخ کی ضرورت

بچی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مددواعانت کے دہ پردرش نہیں پاسکتالیکن اس کو چیخ کی پرورش کہ بدوں ماں باپ کی مددواعانت کے دہ پر اور تی تو کی الجشہ ہو گیا ہوں ہو گیا ہوں ہو گیا ہوں ہوں تو جس طرح اس کا بی تول غلط اور قابل معنکلہ ہے اس طرح اس راہ کے قطع کرنے والے کا قول مجل ہوگا۔

بات بہے کہ بعض مرتبہ ظاہرا یک شخص کو کی کے سرونہیں کیا جاتا لیکن واقع میں بہت سے حضرات بامر خداوندی اس کی طرف متوجد رہتے ہیں اور وہ اس کو خلطیوں میں سیننے سے بھاتے ہیں اور قطع راہ میں مد فر ماتے ہیں۔ بہر حال اس جزو کی بھی بخت ضرورت ہے لیکن اس برای وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فارغ ہو چکے اور اساتذہ اُدھر متوجہ ہونے کی اجازت دے دیں اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چندے درسیات ہی میں مشغول رہنے کا تھم فر ما کیں تو ان کے ارشاد پڑمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہوجائے چندروز ان کے پاس رہ کر اصلاح باطن کرے اور بھر درس وقد رئیں کا شغل بھی جاری کر دے ہے تہ بیر خشوع کے بیدا ہونے کی چونکہ اس کا اہتمام بہت ضرور کی تھا اس جاری کر دے ہے۔ تہ بیر خشوع کے بیدا ہونے کی چونکہ اس کا اہتمام بہت ضرور کی تھا اس کے باس وقت اس کوعرض کیا گیا۔ (وعظ ایعنا ص ۲۹ س ۱۰)

ذ کرکرتے ہوئے ثمرات کی ہوں

بہت لوگ براہ ہوں اس لیے ذکر و شغل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے مجبوب ہوجا کیں ان
کی تو الی مثال ہے کہ کوئی مخص اندھا گنجا نیجا بدصورت ہوا وروہ یوں چاہے کہ فلال محبوب جو
حورتمثال ہے بھے پرعاشق ہوجائے ایسے فض کو تو عاقل لوگ احمق کہیں گئے ایسے بتی جو ذاکر
یوں چاہے کہ میں بالمعنی المتعارف محبوب بن جاؤں ذراوہ اپنے کو تو یدد کھے کہ جھے میں اور حق
تعالی میں کیا نسبت ہے بخد ااگر اپنی حالت منکشف ہوجائے تو اسی پر تعجب ہو کہ جھے کواس کی
کس طرح اجازت ہوگی کہ میں اس کو نظر محبت سے دیکھوں 'جب محب ہونے کی بھی

صلاحیت نہیں تو محبوب ہونے کے لیے تو ذرا منہ دھور کھے اپنے محب ہونے کے قابل بھی نہ ہونے کے باب میں خوب کہا گیا ہے:

كەنظر درىغ باشدىچنىن لطيف روپ

بخدا که رشکم آید زور چیثم روثن خود

غیرت ازچیم برم روئے تو دیدن ندہم مسلم کوش رانیز حدیث تو شنیدان ندہم اس بدصورت کوتومحبوب اگر ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت دے دیے تو اس پرمتعجب ہونا جا ہے کہ مجھ میں کون ی بات ہے کہ مجبوب نے مجھ کوایے و کھنے کی اجازت دے دی۔ تاريخ شب قدر ميں اختلاف كى حقيقت

ایک صاحب کہنے لگے کہ شب قدر میں فضیلت ہے تو کہاں کی شب قدر میں ہندوستان کی یالندن کی کیونکہ غروب ہر جگہ کامختلف ہے۔مولا نااحمد سن صاحبٌ نے خوب جواب فرمایا کہ بعض مراسم میں بجہری دس بجے ہوتی ہے تو کہاں کے دس بجے ہوتی ہے تو کہاں کے دس بجے مراد ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے یالندن کے جو جواب اس کا ہے وہی اس کا ہے کہ ہرجگہ کی شب قدر میں نضیلت ہے۔خدا تعالیٰ کے یہاں کیا کی ہے جب یہاں غروب ہو یہاں کے لیے اور جب وہال غروب ہووہاں کے لیے۔ (وعظ الینا ص ۲۱ س۱۲) خدا کی ذات بے مثال ہے

ہاری مثال عدم احاطہ حقیقت میں ایس ہے جیسے کہ ایک یانی کا کیڑا انسان کی مصنوعات ریل اور تار وغیرہ کو دیکھے اور ان کی ناتمام حقیقت دریافت کر کے انداز ہ کرے کہ جس نے یہ بنایا ہوگا وہ کس متم کا ہوگا کیا کوئی عاقل کہدسکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ یا وُں کی حقیقت کو در یافت کرسکتا ہے۔خدا تعالی اس مثال ہے بھی بالاتر ہیں کیکن تقریب فہم کے لياس مثال كممن من اس كوظا مركيا كيا بيا بيدكس في خوب كها ب:

ا برتراز خیال وقیاس و گمان و وجم وزهر چه گفته اند شندیم و خوانده ایم

دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر مجنان در اول و صف تو مانده ایم

## ایک وقت میں ایک ہی کام مکن ہے

آپ برائے طعن مولو یوں سے کہتے ہیں کہ بیلوگ ایا جج ہوجاتے ہیں۔

صاحبو! بینک اپاہیج ہیں اور کیوں نہ ہیں جب خدائے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں طاقت ہی کہ ان کو اجازت میں طاقت ہے کہ ان کو اجازت ہیں کہ یہ دوسرے کام کریں مگر طاقت سے مراد شرعی طاقت ہے کہ ان کو اجازت نہیں کہ بید دسرے کام میں لگیں۔

# تعمت خداوندی کے مقابلے میں سلطنت کی حیثیت

ایک بزرگ نے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ اگرتم اتفا قاشکار میں نکل جاؤاورتن تنہارہ جاؤاوراں وقت آگرکوئی فخص تہمارا دم نکلنے گئے اس وقت آگرکوئی فخص تہمار سے پاس ایک پیالہ پائی لائے اور نصف سلطنت اس کی قیمت بتائے تو تم اس کوخرید لو گئے کہ نہیں اس نے کہا کہ ضرور خرید لول گا۔ پھران بزرگ نے کہا کہ اور اگرا تفاق ہے تہمارا پیشاب بند ہوجائے اور کی طرح اور ارنہ ہواور ایک فخص اس شرط پر کہ بقیہ نصف سلطنت بیشاب بند ہوجائے اور کی طرح اور ارنہ ہواور ایک فخص اس شرط پر کہ بقیہ نصف سلطنت اس کود ہوں تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ کی سلطنت کی یہ قیمت ہے کہا کہ میں بقیہ نصف بھی اس کودیدوں تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ کی سلطنت کی یہ قیمت ہے کہ ایک پیالہ پائی اور ایک کے کہا کہ آپ کی سلطنت کی یہ قیمت ہے کہ ایک پیالہ پائی اور ایک پیالہ پیشاب جس کے لیے آپ اس قدر منہمک ہیں۔ (وعظ ایضاً ص ۳۵ سالاً) اطاعت رسول کی حکیما نہ ترغیب

طبعی حرانی کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اول دلائل حضور کی اطاعت کے واجب ہونے کے بیان فر مادیئے۔اس کی الیم مثال ہے کہ ایک مخص کے یہاں مثلاً کوئی مہمان

آ رہا ہواور کی کو قرینہ ہے معلوم ہو کہ اگر اس کو خبر ہوگی تو گرال گزرے گا تو اس کی گرانی دفع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہتم کو خبر بھی ہے تہارے یہاں کون آ رہا ہے تہارے یہاں وہ شخص آ رہا ہے جوتم کوروپیہ بھیجتا ہے اور رفیع القدر ہے اور تم اس پر عاشق ہو۔ (وعظ شروط الایمان دعوات جند ۱ ص ۲۰۱۳س۲)

### اصل دولت راحت قلب ہے

اگرایک شخص کے یہاں مال ودولت حشمت وشوکت سب پھی ہواوراس کو پھائی کا تھم ہوجا کے اوراس کے مقابلہ میں ایک شخص فرض کیا جائے کہ جس کے پاس ایک بیسے نہیں ہے اور مزدوری کر کے اطمینان کے ساتھ اینا پیٹ پالٹا ہے اس سے اگر یہ کہا جائے کہ فلال فخص کی تمام دولت تم کو سفے گی اور اگر بجائے اس کے تم پھائی پر چڑھ جاؤ اور بیا قرار کرلوکہ قاتل میں ہوں وہ ہرگز منظور نہ کرے گا اور کہ گا کہ میں دولت کو لے کر کیا چو لیے میں ذالوں گا۔ جب میری جان بی نہ ہوگی تو الی دولت کو کیا کروں گا اوراس دولت مند سے اگر بیا جو اپ میں ہوا تا ہی کہ میں دولت کو لے کر کیا چو لیے میں ذولت کو کے کر کیا چو ہے گا تو وہ نوجی جان کہ کہ کو خلاصی ہوجائے گی مگر اس شراسے کہ اس شخص کا فقرو فاقد تم کو سلے گا تو وہ خوتی سے راضی ہوجائے گا۔ معلوم ہوا کا میابی کی حقیقت مال و جاہ وصحت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کی اطمینان اور راحت قلب ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر اہل انڈ پر فقرو فاقد موتی ہی بیش وعشرت اور مصائب خواہ کی قدر ہوں ان کا قلب پر بیٹان نہیں ہوتا اور نافر مان کو تنی ہی بیش وعشرت ہولیکن اس کا قلب ہمیشہ پر بیٹان نہیں ہوتا اور نافر مان کو تنی ہی بیش وعشرت ہولیکن اس کا قلب ہمیشہ پر بیٹان نہیں ہوتا اور نافر مان کو تنی ہی بیش وعشرت ہمیں ہوتی اس کی المیا میں اسلام اور اہل اللہ کا مقصو و دولت نہیں ہوتی ۔

انبیا علیہ ہم السلام اور اہل اللہ کا مقصو و دولت نہیں ہوتی

لوگ طالب زریاد نیا ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ہوں گے آئ کل بھی لوگ بزرگوں کو ایسا ہی سیمجھتے ہیں اور بعض لوگ بزرگوں ہے اس لیے تعلق پیدا کرتے ہیں کدان کے ذریعے ہے روپیہ ہاتھ آجائے گایا کوئی عورت ل جائے گی اور یہ غور نہیں کرتے کہ جب اس شخص نے دنیا کواپنے لیے پند نہیں کیا تو دوسروں کے واسطے کہاں سے لائیں گے۔ واللہ! بر اظلم وسم کے کہ اہل اللہ کی ضدمت میں دنیوی ہے کہ اہل اللہ کے سامنے دنیوی اغراض پیش کی جائیں۔ اہل اللہ کی ضدمت میں دنیوی مقاصد لے جانے کی ایسی مثال ہے جیسے کی جو ہری کے پاس چار پائی بننے کے لیے جائیں وہ مان پر رکھ دے۔ اہل اللہ طبیب روحانی ہیں وہ مامراض باطنی کے معالجہ کے لیے جی سان سے کہی کام لیمنا چاہے۔ آئ کل بیمالت ہے کہ میرا فران ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا کوئی نمک پڑھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا مقدمہ فتح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا مقدمہ فتح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا مقدمہ فتح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا مقدمہ فتح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوا تا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہوجائے' کوئی تعوید کھوں کے انگھوں کا مقدمہ فتح ہوجائے' کوئی تعوید کھوں کا انگھوں کا اس کے کہ میں کھوں کے ان کی کھوں کھوں کے کہ کھوں کے کہ میں کھوں کے کہ کی کھوں کے کہ کوئی تعوید کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کوئی تعوید کے کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کہ کوئی تعوید کی کوئی تعوید کی کھوں کے کھوں کے کہ کوئی تعوید کوئی تعوید کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کوئی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کوئی کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کوئی کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں

صدیث میں ہے:"ار حموا للنة" تمن آ دموں پردم کرولین تمن آ دی رحم کے قابل میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے تا ہا ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے"عالم بلعب به الجهال" یعنی وہ آ دمی جس کے ساتھ جہلا اسمن خرکر تے ہول اور یہ بھی تسخر ہے کہ اس سے دوسرا کام لیا جائے جو ہری کے پاس کھریا درست کرانے کے لیے لیے جانا اس کے ساتھ فلا ہر ہے کہ تسخر کرنا ہے۔

ای طرح اس محف نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے آگر مال مطلوب ہے تو ہم جندہ جمع کر کے آپ کو بہت سامال جمع کر دیں اور اگر جاہ مقصود ہے تو ہم سبل کر آپ کو سروار بنالیس اور اگر عور تیں مرغوب ہیں تو قریش کی خوبصورت عور تیں آپ کے لیے حاضر ہیں مگر کیا ٹھکا نہ کل کہ آپ یہ بن کر ساکت رہے جب وہ سب تقریر ختم کر چکا تو حاضر ہیں مگر کیا ٹھکا نہ کل کہ آپ یہ بن کر ساکت رہے جب وہ سب تقریر ختم کر چکا تو آپ صلی اللہ یا ما اللہ وسلم نے جواب میں بجز اس کے بچھ ہیں فرمایا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بیہ آپ تیں تلاور بسم اللہ پڑھ

حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتب فصلت آيته الخ جب آب راحة راحة ال آيت رايني

فان اعرضوا فقل انذرتكم صعقة مثل صعقة عاد و ثمود

یعنی اگریدلوگ اعراض کریں تو آپ فرماد ہے کہ میں تم کوالی کڑک سے ڈرا تا ہوں جو مثل کڑک عادو خمود ہے۔ اس کلام کی شوکت و دبد بہ نے وہ اثر کیا کہ تھبرا گیا اور کہا میں سنہیں سکتا اور وہاں سے بھا گا اور آ کررؤسا مکہ ہے کہا کہ میری عالت تو اس مخف کے پاس جا کر بجیب ہوئی اور تمام قصہ بیان کیا اور کہا کہ جب آپ نے فان اعرضوا الح آیت پڑھی تو مجھے یقین ہوگیا تھا۔ تھا کہ جمھے براب بجل گری اور اگر تھوڑی دیر جیٹھار ہتا تو میں اپنے دین کو جواب دے چکا تھا۔

فرمائیے بیکیااٹر تھا کلام الہی کی تو توت تھی ہی لیکن پڑھنے والے خود عامل تھے۔ زیادہ اثر اس کا بھی تھا پس نری اپنی تربیت کو کافی سمجھنا نا دانی ہے۔ (وعظ اختیار طیل دعوات جلد ۴ ص ۱۸۹ س۸) محقق کی نظر اہل حقیقت پر ہوتی ہے

اہل دنیا کوتاہ نظری دکھلاتے ہیں اس کی بول مثال مجھو کہ ایک شخص قلم سے لکھ رہا ہے۔ چند چیونٹیول نے دیکھا ایک نے کہا کہ بینقوش خود بخو دہور ہے ہیں۔ دوسری جواس سے وسیع النظرتھی اس نے کہا کہ ہیں بلکہ قلم چل رہا ہے۔ تیسری اس سے بھی وسیع النظرتھی اس نے کہا کہ ہیں بلکہ وہ الگیول میں ہے انگلیاں اس کو چلار ہی ہیں جو اس نے کہا کہ آلکہ وہ الگیول میں ہے انگلیاں اس کو چلار ہی ہیں جو ان میں سب میں محقق تھی اس نے کہا کہ انگلیاں خود بخو ذہیں چل رہیں بلکہ ایک قوت اراد یہ ان میں سب میں محقق تھی اس نے کہا کہ ان میں محقق کون ہے طاہر ہے کہ جس نے قوت اراد یہ کا پیتہ ان کو چلار ہی ہاتی سب کوتاہ نظر ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں:

قال الجدار للوتد لم تشقنى قال الوتدا نظر الى من يدقنى (الاتعاظ بالغير دعوات مس ٢٠٠١)

### تکلیف کے احساس کی نوعیت

بعض نصوص میں ہے کہ مردہ کی ہڈی تو ڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی تو ڑنا جس سے فاہر اُ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فعل سے روح کو بچھالم ہوتا ہے مگر جس فتم کے الم روح کے متعلق مع الجسم کی حالت میں ہڈی تو ڑنے سے روح کو ہوتا ہے وہ الم ہیں ہوتا۔

اس کوا یک مثال کے من میں مجھنا جا ہے مثلا زید کے بدن کواگر مارا جائے تو اس کو تکلیف

ہوگی اور زید کی رضائی اتار کو چو لہے میں رکھ دی جائے جب بھی تکلیف ہوگی مگر دونوں تکلیفیں جدا جدا ہیں۔ پس روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو الی بی تکلیف ہوتی ہے جیے رضائی جدا ہیں۔ پس روح کے مفارق ہونے کے بعد روح کو الی بی تکلیف ہوتی ہے جو بدن کے ساتھ اس کوتھاوہ جلانے سے زید کو ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ بھی وہی تعلق سابق ہے جو بدن کے ساتھ اس کوتھاوہ تعلق اس کوتھ اور اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ (وعظ عن الہمر دوات جلد اص ساتھ ساتھ اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ (وعظ عن الہمر دوات جلد اص ساتھ ساتھ ا

احكام ميں حكمت كامطالبة قلت عظمت كى علامت ہے

مثلاً ایک مخص کی طبیب کے پاس گیا اور جا کرمرض کی تشخیص کرائی اور نے لکھوایا تواس موقع پر آپ نے کسی کونہ ویکھا ہوگا کہ اگر اجزاء نسخہ کی حکمت وعلت اس کی سمجھ نہ آئی ہوتو اس نے طبیب سے دریا فت کیا ہویا اس کے ساتھا بھے لگا ہوکہ بیا ادزان خاص کیوں رکھے گئے۔ واللہ اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو زبان سے بھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی فائدہ کے لیے اس نے نسخہ تجویز کیا ہے ایسا نہ ہوکہ چون و چرا کرنے سے کبیدہ خاطر ہوکر ہم کونکال دے اور پھر بھی تھے نہ دے۔

تو صاحبو! اگراحکام خدا وندی کی قدر بھی دلوں میں نہ ہوتب بھی اس لیے ان کوشلیم کرلو کہ وہ صرف تمہارے ہی فائدہ کے لیے تجویز کیے ہیں ایسانہ ہوتمہارے اعراض سے خدا تعالیٰ خفا ہوجا کمیں اور تم پرکوئی مصیبت آن پڑے۔

من نہ کردم خلق تا سودے کئم بلکہ تابر بندگان جودے کئم تو گئے۔
تواگراحکام خدادندی کی دقعت کورنمنٹ کے احکام کے برابر بی نہیں ہے تو تھیم بی کاسابرتاؤ
کیا ہوتا اور جب یہ بی نہیں تو معلوم ہوا کہ احکام خدادندگی آئی بھی قدر نہیں۔ (دعظ اینا میں ہیں) اصل چیز طلب میں لگنا ہے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاح کی نیت سے جاتے ہیں کین گلت پند ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دوئی دن میں جلدی اصلاح ہوجائے ان لوگوں کی بالکل وہی مثال ہے کہ "الحائک افدا صلی یو مین انتظر الوحی ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کا نام لینے کی توفیق ہوگئی اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہوتو بھی طلب نہ چھوڑنی جا ہے۔

یا بم اور ابا نه یا بم جنبوئے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم عشق میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی

مثلاً آب كى برعاش مول اورآب چلے جارہ ہول كه چيجے ہے كى نے ايك مھونسا بڑے زور ہے ایبا رسید کیا کہ بڑی تکلیف اور اذبت ہوئی چیجیے پھر کر جو دیکھا تو د کھتے کیا ہیں کہ وہ محونسا مارنے والا وہ مخص ہے جس کے دیکھنے کی برسوں سے تمناتھی اور غیبت میں جس کا نام لے لے کرول کوسل دیا کرنا تھا۔ جیسے ایک حکایت ہے:

دید مجنوں راں کے صحرا نورو رد بیابان عمش بشتہ فرو ریگ کاغذ بدو انگشتان قلم ہے نمودے بہرکس نامہ رقم گفت اے مجنوں شید اجیست ایں می نویسی نامہ بہر کیست ایں گفت مین نام لیل میکنم خاطر خود را تسلی میکنم

جس کا نام ہی بجائے مسمی کے تھا اب وہ سامنے جلوہ افروز ہے۔ اب آپ ہی انصاف میجے کہاس حالت میں کیا اس کو گھونسا کی تکلیف ہوگی۔ اگرعشق میں سیا ہے تو یوں کے گا کہ ایک گھونسانہیں تم میرے دس گھونے لگا لوگرمیرے سامنے رہوجس کوتو اس کی تكليف ضرور موكى ليكن قلب توسي كي كا:

ول فدائے یار ول رنجانِ من

ناخوش تو خوش بود بر جان من اور پیر کیچگا:

نه شودنصیب و من که شود بلاک تیغت سر و دستال سلامت که تو خنجر آ زمائی

اورید کیوں ہے کفن اس لیے کہ محبوب کی جانب سے ہے۔

از محبت تلخها شیریں شود

جب محلوق کی محبت میں بیرحالت ہے تو

که باشندز بح معنی غریق اگر ریش بینند و گر مرجمش با میدش اندر گدائی صبور وگر تھی بیند وم دَر کشند

عجب داری از سالکال طریق خوشا وقت شورند كان ممش مرایا نے از یاد شاہی نفور ومادم شراب الم دَر كشد

جب کہ تمہارا ہی جیسا آ دمی جوتمہارے مثل خون اور کھال اور گوشت اور پوست سے بناہے تمہاری بیات ہوگا۔ بناہے تمہاری بیرحالت بنادیتا ہے تو صاحبو المحبوب حقیق کے عشق میں توبیا اثر کیسے نہ ہوگا۔ عشق کا لفظ خدا اور رسول کیلئے استعمال کرنا

الله ورسول الله صلی الله علیه وسلم کے بارے میں عشق کا لفظ استعال کرنا ہے اوبی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مخص وائسرائے کی تعریف کرنے لگے اور یہ کہے کہ ان کو
کانٹیبل کے بھی اختیارات حاصل ہیں تو اگر چہ واقعہ کے اعتبار سے بیٹی ہے ہے گئی یہ مدح
شخت بجواور بے اوبی ہے بلکہ بعض اوقات ایسے امرکی نفی بھی موہم نقص ہوجاتی ہے۔
شاہ را گوید کے جو لاہا نیست ایں نہ مدح است ایں مگر آگاہ نیست
تو جس کی نفی بھی مدح نہ ہواس کا اثبات تو کسے مدح ہوجائے گا وہ تو اور بھی زیادہ
قدح ہوگا تو لفظ عشق کو خدا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے نہ استعال کرنا جا ہے۔

قرآن وصدیت میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے ہاں شدت نب کالفظ آیا ہے۔ سر آن وصدیت میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا ہے ہاں شدت نب کالفظ آیا ہے۔

مقام صحابه تك يبنجني كي تمنا

اگرہم اس مقام پر پہنچنا چاہیں جس پر صحابہ تنے (یعنی باعتبار عطائے کیونکہ وہ جاہ تو ہم کو کہاں نصیب ) تو صورت ہے کہ ہم ان ہے وابنتگی اطاعت کی پیدا کرلیں کہاں کی بدولت انہیں کے ساتھ ساتھ کے چلے جاویں جیسے کہا کہا نہن پٹاور ہے چلے اور کلکتہ پہنچا اور ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی بھی کلکتہ پہنچ کی متمنی ہوتو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ اس انجن کے ساتھ اپنی زنجیر ملادے تو اب ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم سحابہ کے ساتھ تعلق بیدا کریں۔

ناجا ئزدنیا کمانے کی ممانعت

اگر مولوی جائز طریقوں ہے دنیا کمانے کومنع کریں تو بے شک الزام ہے لیکن اگر دین میں خرابی آئے گئے گئ تو وہ ضرور منع کریں گے اور بیمنع کرنا واقع میں ترتی ہے روکنا نہیں ہے۔ صاحبو! اگر ایک شخص جیب میں اشرفیاں بھرے اور جب جگہ رہ جائے اور اوپر سے کوڑیاں بھرنے گئے کہ سے کوڑیاں بھرنے گئے اور کوڑیوں کو ٹھونس ٹھونس کر بھرنے کی وجہ سے جیب بھٹنے گئے کہ

اشرفیاں نکلے لگیں اور بیرحالت و کھے کرکوئی شخص اس کو اس طرح کوڑیاں بھرنے ہے منع کر ہے تو اس کو مانع ترقی کہا جاوے گا ہر گرنہیں وہ کوڑیاں کس کام کی جواشر فیاں کھوکر حاصل کی بول ۔ پس جب آ پ کا دین کہ اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہے برباد ہور ہا ہے تو دنیا کی جند کوڑیاں جمع کر کے آ پ کو کیا فلاح ہوگی تو اس حالت میں مولوی ضرور منع کریں مے اور اگریہا مرآ پ کی بجھ میں آ جائے گا تو آ ہے بھی کہنے گئیں گے:

مبادا دل آں فرو مایہ شاد کہ ازبہر دنیا دہد دیں ہہ باد ہم کویہ بھی جاد ہم کویہ بھی جائز ہے کہ ہم آپ کوآپ کے دنیا وی نقصانات سے بھی بچادیں کہ اس کواپنا منصب نہیں سمجھتے اس لیے دوسرے مشاغل دیدیہ کے غلبہ سے قصد آایہ انہیں کرنا علیہ کے وکدہ

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کہ تکرار جیکنم د کیھئے انگریزوں کا فتویٰ ہے کہ ہرکام کے لیے ایک جماعت دئنی جا ہے تو اس فتویٰ کے مطابق مولویوں کو صرف دین کے کام کے لیے رکھو۔

جس کا کام اسی کوسا جھے

کوئی رسالہ خوان نعمت دیچے کر کھی گلگلہ نہیں پکا سکتا تو جب صرف فنون دیویہ بھی بدوں صحبت کے حامل نہیں ہو سکتے تو فنون شرعیہ تو کسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میر ہے بچپن میں ایک وکیل صاحب میر ہے بہاں مہمان ہوئے میں نے ان سے ترجمہ قانون لے کرد کھااورا پے نزد یک اس کو سمجھا پھر میں نے وکیل صاحب سے بوچھا کہ اس کے معنی بہی ہیں جو میں نے سمجھے کہنے گئے نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں اور ان کے بیان کرنے کے بعد وہی معنی معلوم ہوئے جو انہوں نے بتلائے تھے۔ تو دیکھئے اردو ہاری مادری زبان ہے مگر چونکہ اس فن سے واقفیت نہی اس لیے جے معنی بجھ میں نہ آئے۔ حد ودوقیو وکا لی ظررکھنا

بعض دفعہ ایک مسئلہ کے ساتھ دوسری قیود جواس مقام پر ندکورنہیں ہوتی ہیں بلکہ دوسری جگہ ندکور ہوتی ہے تو ایسے مقام پر بوجہ عدم استحضار وعدم مہارت مجھ سے فروگذاشت ہوتی۔ میں مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ لفظ اختاری کنایات میں سے ہاس کو باب
الکنایات میں دیمے کربعض لوگوں کو یہ لغزش ہوئی کہ وہ یہ بیجھے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بہ نیت
طلاق یہ لفظ کہہ دے تو طلاق ہوجائے گی۔ حالا نکہ ایک تو یہ مسئلہ باب تفویض طلاق میں
سے ہاور دوسرے باب کنایات سے تو باب کنایات میں تو یہ کھا ہے کہ یہ کنایہ ہاور
باب تفویض میں یہ لکھا ہے کہ وقوع طلاق کی شرط یہ ہے کہ عورت اخترت نفسی بھی کہ اور
باب تفویض میں یہ لکھا ہے کہ وقوع طلاق کی شرط یہ ہے کہ عورت اخترت نفسی بھی کہ اور
باب تفویض میں یہ لکھا ہے کہ وقوع طلاق کی شرط یہ ہے کہ عورت اخترت نفسی بھی کہ اور
میں نے ان شافعی المذہ ب سے انکار کردیا اور مولوی طیب صاحب عرف شافعی کا نام بتلادیا
کیونکہ دیا نت کی بات بہی تھی۔ اس قتم کی سینکٹر وں مثالیس ہیں کہ جب تک کامل شیخ اس کو
عوامض پرمطلع نہ کرے اس وقت تک وہ طنہیں ہوسکتیں اس لیے صحبت کی حاجت ہوئی۔
دینداروں پر تکلیف کی حقیقت

شایدکوئی یہ کہے کہ ہم بہت دینداروں کود کھتے ہیں کہ وہ اکثر تکلیف میں رہتے ہیں مثلاً

ان کی آ مہ نی کم ہوتی ہے اور خرج زیادہ ہوتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ تکلیف جسم پر ہے روح پر

نہیں اور پریٹانی ہوتی ہے روح کی تکلیف سے ۔ پس اس کی مثال دلدادگانِ شریعت کے

اعتبارے ایسی ہے جیسے کی عاشق ہے کوئی مدت کا پھڑ اہوامجوب طے اور دور ہی سے دکھ کریہ
محتباس کوسلام کرے اور اس کو گلے ہے لگانے کا متمنی ہواور اس کی عین تمنا کے وقت وہ محبوب
دوڑ کر گلے سے لگا لے اور اس قدر زور سے دبائے کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹے لکیس اب میں
دوڑ کر گلے سے لگا لے اور اس قدر زور سے دبائے کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹے لکیس اب میں
اہل وجد ان سے پوچھتا ہوں کہ اس دبانے سے عاشق کو پچھ تکلیف ہوگی یا نہیں؟ مقینا تکلیف
ہوگی لیکن بیدا کی تکلیف ہوتو چھوڑ دوں اور یہ تیرار قیب جوسا سے موجود
کی حالت میں محبوب کے کہ اگر تجھ کو پچھ تکلیف ہوتو چھوڑ دوں اور یہ تیرار قیب جوسا سے موجود

ہوگی لیکن سے اس کو اس طرح سے دباووں تو وہ کیا جو اب دے گا؟ طاہر ہے کہ جو اب دے گا کہ

نہ شودنھیں بوشن کہ شود ہلاک تیفت سر دوستاں سلامت کہ تو ختج آنے مائی

اسیربت نخوابد ربائی زبن شکارت نجوید خلاص از کمند

اور بيه کچگا که

## اہل اللہ کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی کرنا

حضرت مولا نارشیدا حمرصاحب کنگوبی کواکٹر لوگ خنگ مزاج بتلاتے تنے کیونکہ یا تو کبھی طفیمیں اور یا اگرایک دو دفعہ طے تو اتفاق سے ایے دفت طے کہ مولا ناکسی دو سرے شخل یا احتساب میں مشغول ہوئے۔ بس اس ایک جلسہ میں دکھے کر عمر بحرکے لیے ایک غلط محم کر دیا اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی فخص سنے کہ فلاں نجے صاحب بڑے خوش فلق ہیں اور یہ من کر ان سے ملنے کو عدالت میں جائے اور اتفاق سے ایسے دفت میں پنچے کہ صاحب نج دو آ دمیوں کوجس دام کا حکم سنار ہے ہوں اور دو کو بھانسی کا حکم سنار ہے ہوں تو یہ فض یقینا اس بجے کو نہایت درجہ خونخو ارسمجے گائیکن تھمند آ دمی کہے گا کہ جائی تم نے عدالت میں دیکھا اور اتفاق سے اس وفت تکمین مقد مات پیش سے ذرا ان کے بنگلہ پر تو جاکر دیکھو۔ اس طرح برگوں کے پاس ایک وفت جاکر دیکھو۔ اس طرح

صاحبو! کم از کم ایک ہفتہ تک تورہ کرد کھے لؤاگر پھر بھی سوائے اپنے کوئی بسندنہ آئے تو ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔

## دنیا کے زہر سے بینے کامنترسکھنا

اگر کمی محفق کوسانب کے پکڑنے اوراس کے زہر کے اثر نہ کرنے کامنتریا وکراویا گیا ہوتو وہ سانب کو بے کھنے پکڑسکتا ہے اگر چہ سانب اس کے ہاتھ میں ہوگر وہ ہر طرح سے مطمئن رہتا ہے۔ و نیا اگر چہ سانب کے مثل می کین صحابہ گواس کامنتریا وتھا۔ یعنی ذکر اللہ یہ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتے تھے۔ ایسی حالت میں ان کو دنیا سے کیا ضرر ہوسکتا تھا بخلاف ہم لوگوں کے کہ منتر تویا دنہیں اور سانب کو پکڑنا چا ہے ہیں۔

## مغاويب الحال مونا كمال نهيس

تبجھ لوکہ ہدایہ و کنز وغیر و میں جو جو چیزیں حلال کھی ہیں وہ بلاشبہ حلال ہیں اس میں اس کے اللہ باطن جومغلوب الحال تنے بیان کی حکایتیں ہیں عوام کے سامنے ان کو بیان کردیا بیتو وہی مثل ہوگئی کہ ایک مخص کو پیچیں کا عارضہ تھا تھیم صاحب نے سامنے ان کو بیان کردیا بیتو وہی مثل ہوگئی کہ ایک مخص کو پیچیں کا عارضہ تھا تھیم صاحب نے

اس کے لیے دبی خشکہ تجویز فر مایا اور ایک مخف کوضعف د ماغ تھا اس کے لیے مقوی چیزیں۔

گوشت کی بیخی و دورہ قورمہ تجویز کیا۔ اب اگر پیچش والاس کراس پھل کرنے لگے تباہ

نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مرے گا اس طرح جو حالات بیان کیے تھے بچ تھے لیکن یہ کس کے

تھے۔ اہل باطن کے لیے بیضروری نہیں کہ ہر بچی بات بیان بی کردی جائے لوگ تو سمجھتے

ہیں کہ بہی خشوع ہے اور بہی بڑا کمال ہے کہ تیر بھی لگے تو خبر نہ ہو۔ حالا نکہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے آپ نے فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ نماز کو زیادہ طویل

کروں لیکن کی بیچ کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو مخفر کردیتا ہوں کہ اس کی مال پریشان

ہوجائے گی۔ اب بتلائے یہ کمال کی حالت ہے یاوہ

خشوع كيليمحويت ضروري نبيس

تیرکی بھی خبرنہ ہونا ایک حالت ہے جے استغراق وکویت کہتے ہیں کین وہ خشوع نہیں ہے بیتو الی بات ہوئی جیے ایک مرتبہ مقدمہ پیش ہوا ' معاعلیہ نے گواہی پر جرح کی کہ نماز نہیں پڑھتا اس نے کہا کہ واہ صاحب ہیں توجے بھی کرآیا ہوں۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ اچھا ہتا از مزم کیا چیز ہے اور عرفات کیا چیز ہے اس نے جواب دیاز مزم ایک بوڑھا آوی ہے اور عرفات ایک باغ ہے جس میں وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا کہ غلط کہتا ہے فضول بکتا ہے ہو خود جج کیا ہے۔ زمزم ایک کو کمیں کا نام ہے اور عرفات ایک جنگل ہے اس نے کہا کہ جب میں گیا تھا اس وقت یہی تھا آپ کے جانے کے وقت بدل گیا ہوگا۔ خود درائی مصر ہے خود درائی مصر ہے

بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بیوی بچوں کوتباہ کررکھا ہے اور غلطی میں جتلا ہیں۔ دائی حضور قلب اور خشوع کے پیچھے حق تلفیاں کرتے ہیں۔ بیامرنہایت نازیباہے کہ کی نے نوکر سے کہا کہ ہم بھو کے ہیں کھا نالا وُ وہ بجائے کھانے کے دوڑ کر برف سے خفنڈ اکر کے پانی لیے آیا اور ای پرامرار کرتا ہے کہ نہیں جناب! پانی ہی پی لیجئے بہت خفنڈ اسے کھانا نہ کھائے تو ایسے نوکر سے مالک خوش ہوگا یا ناراض۔ جسے کہ ایک صاحب کا نوکر تھا اس نے مانگا خلال وہ اٹھا لایا انسی مانگا کو اور دولؤیہ گتا خی ہے لیابانس مانگا کی اور دولؤیہ گتا خی ہے ایک صاحب کا نوکر تھا اس نے مانگا خلال وہ اٹھا لایابانس مانگا کی اور دولؤیہ گتا خی ہے

کنبیں۔بیساری خرابیاں خودرائی کی بیں خودرائی بھی بڑی مفترشے ہے۔ فکر خود داری خود در عالم رندی نیست کفراست دریں ندہب خود بنی وخودرائی قوت خیالی کے کرشمے

مثلاً آپ نے دوسر کا آ دمی بھی نہیں دیکھا ہوگالیکن یہ توت متفکرہ ایک دھڑ اور دوسر کو جوڑ کر خیالی صورت بنا کرسا منے کھڑ اکر دیتی ہے اور انسان کومعلوم ہونے لگتا ہے کہ دوسر کا آ دمی ہوسکتا ہے بہر حال ایک ایک خیال کو دفع کرنا بہت دشوار اور بڑی ہی مصیبت ہے بھی بحول کربھی خیالات دفع کرنے کے بیجھے مت پڑو۔ (انٹرف المواعظ حصہ اول ص ایس ۹) نماز میں متوجہ ہونے کا طریقہ

اب نماز میں متوجہ ہونے کی صورت اس سے بڑھ کرنہیں ہو گئی کہ ذکر اللہ کی طرف برابر توجہ رہے بینی جو بچھ پڑھا جائے پہلے سوچ لو پھر ذبان سے نکالو یہ بیں کہ ریل گاڑی ہے جہاں ڈرائیور نے چلا دی اور گاڑی اُڑی چلی جاتی ہے بہاں تک کہ اشیشن آگیا اور ڈرائیور نے روکی تو تھی اس طرح سے اپنے اندر کی ریل گاڑی کو اگر ہم چلائیں گے تو لڑے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے تو ائے محمودہ کے مسافر پاش پاش ہوجا کیں گے اور زمین باطن میں ہلچل پڑجائے گی۔ دنیاوی ریل کے لڑنے کا حال تو ای وقت آ کھے سے نظر آجا تا باطن میں ہلچل پڑجائے گی۔ دنیاوی ریل کے لڑنے کا حال تو ای وقت آ کھے سے نظر آجا تا ہے۔ ہماری اندرونی ریل کے لڑنے کا حال تیا مت میں کھلے گا۔ (وعظ ایسنا ص الے سے ماری اندرونی ریل کے لڑنے کا حال تو ای مقدی ا

يحميل معرفت

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے توان کی اولاد میں ہے کوئی نہ نکانا جوممانعت ان کو ہوئی تھی چونکہ وہ شجرہ قابل نہی تھاوہ ہی ممانعت ان کی اولاد کو بھی ہوتی اور ظاہر ہے کہ اس ممانعت کے خلاف بھی بہت لوگ کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ نکالے جاتے اور اخراج الی حالت میں ہوتا کہ جنت خوب آباد ہوتی وہاں اس کے ماں باپ بھائی میٹے ہوی سب ہی ہوتے ان سب سے علیحدہ کرکے ہوجاتی ۔ اس کو دنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کہرام کی جاتا تو وہ جنت مثل دوز خ کے ہوجاتی ۔

اس کے اللہ تعالیٰ نے وہاں ہے سب کور خصت فرمادیا یہ صلحت تو حضرت آدم علیہ السلام
کی اولاد کے حق میں ہے کہ جنت میں تکلیف ہونے سے خت تکلیف ہوتی ۔ باتی خود
حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جو حکمت تھی اس کو جا جی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد
فرمایا ہے کہ عار فوں کے لیے بزی نعمت معرفت ہے اور معرفت کی دو تسمیں ہیں ایک علمی اور
عینی ، معرفت علمی تو یہ ہے کہ صفات کمال اور اس کے آٹار کاعلم ہوجائے اور معرفت علمی تو
ہے کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہوجائے تو اس وقت آدم علیہ السلام کو معرفت علمی تو
حاصل تھی لیکن معرفت عینی صرف بعض صفات کی حاصل تھی جیسے کہ منعم کہ اس صفت کی
وقت مشاہدہ ہور ہاتھالیکن بعض صفات کا مشاہدہ اس وقت نہ تھا مثلاً تو اب کہ اس صفت کی
معرفت علمی تو حاصل تھی باتی معرفت عینی حاصل نہ تھی اور معرفت عینی افضل ہے معرفت علمی
سے تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل عرفان کی مقصور تھی
لیس یہ اخراج حقیقت میں عقوبت نہ تھی تکمیل تھی اور بعض قرائن سے حضرت آدم علیہ السلام کو

چنانچدایک حدیث ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کی ناک میں روح داخل ہوئی تو آپ
کو چھینک آئی۔ ارشاد ہوا کہ کہو الحمد للہ اور فرشتوں کو تھم ہوا کہ کہو" برجمک اللہ" تو بعض
روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ اسلام روئے اور کہا کہ دعاء رحمت سے معلوم ہوتا ہے کہ
کوئی لغزش ضرور ہوگی اور تو بہ کے بعد رحمت ہوگی اور اس کمال رحمت کی وجہ سے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کو جسیا کہ آپ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اتنا بخار چڑ ھتا تھا جتنا دو آ دمیوں کو چڑ ھتا
تھا کیونکہ جس اسم کا بیمظہر ہے اس کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الکمال عطافر مائی
تھی۔ (اشرف المواعظ وعظ النور ص ۹۵س)

## قرب خداوندی کیلئے اتباع صحابہ کی ضرورت

صحابہ کوعلم خالص تھاای وجہ ہے ہماری سعادت کا ملہ یہی ہے کہ صحابہ کا اتباع کریں ایک نظیر سے اس واقعہ کی کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں اوران کی زندگی ہماری رہنما کیوں ہے۔ شخصی نہایت دنشین مثال سے ہوسکتا ہے دنیا جانتی ہے کہ ریل کس طرح چلتی

ہے دیں ۔ کے چلنے میں محرک اول انجن ہے ہرگاڑی میں انجن نہیں ہوتا بلکہ اگر ہرگاڑی میں انجن ہوتا تو شایدر بل چلتی بھی نہیں بلکہ ساری گاڑیوں کے لیے ایک بی انجن ہوتا جو سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ حرکت اولیہ ایک چیز میں ہوتی ہے اور دوسری چیز وں کو مرحبط کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ریل گاڑی میں ہوتا ہے کہ انجن صرف متحرک اولا ہوتا ہے اور ساری گاڑیوں کو ساری گاڑیوں کو کا لکا سے کلکتہ تک لے جاتا ہے جب ایک انجن متحرک اولا بہت ی گاڑیوں کو ہرار ہاکوں لے جاتا ہے جب ایک انجن متحرک اولا بہت ی گاڑیوں کو خدا تک پہنے سے جو کون سے تعب کی بات ہے۔ اگر ایک مخص صحابہ سے تعلق رکھنے والا خدا تک پہنچ سکے جو خص پہنچنا جا ہے صحابہ کے بات ہے۔ اگر ایک محض صحابہ سے تعلق رکھنے والا خدا تک پہنچ سکے جو خص پہنچنا جا ہے صحابہ کے بات ہے۔ اگر ایک محض صحابہ سے تعلق رکھنے والا خدا تک پہنچ سکے جو خص پہنچنا جا ہے صحابہ کے بات ہے۔ اگر ایک موجا ہے۔

بودمورے ہوتے درشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زود ناگاہ رسید (وعظ تذکرہ الآخرة حصداول ص ١٠٠١س)

### وجود باری تعالیٰ کی دلیل

بدوی نے استدلال کیا ہے: "البعرة تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا یدلان علی اللطیف النجبیر" یعن مینگی اونٹ کا پتہ دی ہے تو بہتمام چیزیں جو کا کتات میں نظر آئی بین خدا کے وجود پر کیے دلیل نہوں گی۔ (ایضاً ۱۵ اس)

کسب د نیا کی حد

کسب دنیا جائز ہے اور حب دنیا نا جائز۔اس کی الیی مثال ہے کہ ایک تو پاخانہ میں بعضر ورت طبیعت بینھنا اور ایک پانانہ کو بیار اسمجھ کراس میں جی لگا کر بیٹھنا اول صورت جائز دوسری نا جائز۔(ایسناص ۱۱س۲۲)

# مومنوں کا جہنم میں جانا تزکیہ کیلئے ہوگا

کفار کے بارے میں ارشاد ہے: "لایکلمهم اللّٰہ یوم القیمة و لایز کیهم"
یعنی اللّٰہ تعالیٰ کفارے قیامت کے روز نہ کلام فرما کمیں گے اور نہ ان کو پاک کریں محم منہوم مخاطب تمام علماء کے نزد کیک موقع وعید میں معتبر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ آیت کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور مسلمانوں سے کلام بھی فرما کمیں سے اور مسلمانوں سے کلام بھی فرما کمیں سے اور ان کو پاک بھی کریں ہے۔ اس

کی ایسی مثال ہے کہ دو مخص با دشاہ کی ملاقات کے لیے جائیں ایک تو نہا دھوکریا کیزہ لباس بہن کرعطرانگا کرحاضر ہوکر باوشاہ ہے سلام عرض کیا' باوشاہ نے حکم دیا کہ اس کوکری پر بھلاؤ اور دوسر المخص بدتميز بدسليقه باوب ب نجاست اور جركين سے آلود و نفسل كيانه كپڑے بدلے بدن میں سے بوآ رہی ہے ہر چنداس کو کہا گیا کہ میاں عسل کر و کپڑے بدل لومگراس بھلے آ دمی نے ایک کی نہ تی اور لھے کی طرح بھوت سا بنا ہوا آ کر کھڑا ہولیکن چونکہ بادشاہ کو اس سے محبت ہے کواس کو خبر بھی نہیں کہ بادشاہ کو مجھ سے محبت ہے درنہ اگر خبر ہوتی تو ایسی حالت میں نہ آتا اس لیے بادشاہ نے بیچکم تونہیں دیا کہاس کوجیل خانہ لے جاؤ \_ گوبیہ سخت اس کا تھااس لیے کہ اس نے اجلاس شاہی کی حقیقت میں اہانت کی ہے کیونکہ اس حالت میں اس قابل کہاں ہے کہ بیدر بارشاہی میں حاضر ہوگر چونکہ بادشاہ کواس سے محبت بھی ہے اس لیے بجائے اس کے کہاس کو کری پر جگہ دی جائے یا اس کو جیل خانہ بھیجا جائے اس کے بین بین میتھم دیا کہ اس کو حمام میں لے جا کرخوب نہلاؤ۔ وہاں شاہی حمامی موجود ہیں انہوں نے مل وَل کرنہلا نا شروع کیا۔ان حضرت نے نہانے میں بڑے نخرے کیے اور کہنا شروع کیا کہ ہائے مراہائے رے جلالیکن انہوں نے اس کی ایک نہ ٹی وہ سمجھتے ہیں کہ بیتو ہے نا دان اگر ہم نے ذرا کمی کی تو میلا کچیلار ہے گا اور در بار کے لائق نہ ہوگا۔

طفل می لرز د زئیشِ احتجام مادر مشفق ازاں شد شاد کام دیکھو!احتجام یعنی بچھے گلنا تو سخت چیز ہے بچوں کی توجب جامت بنتی ہے وہ س قدر شور مجاتے ہیں لیکن ان کے شور مجائے ہیں کرتے کہ جامت ان کی نہ بنوائی جائے۔ مجھاکو یاد ہے کہ میں نے بچپن میں بال رکھ لیے شھا یک ہماری تائی یعنی بڑی چجی تھیں انہوں نے ہم کواولا دکی طرح پر درش کیا تھا۔ سردھلوانے ہے ہم بہت بھا گتے تھے وہ بیر کیب کیا کرتی تھیں کہلی جمھوکرر کھ لیتی تھیں جب میں گھر آتا تو دوڑ کر میرے سر پر لیپ دی تھیں 'نہلاتی تھیں ابدان کی قدر ہوتی ہے۔

بہرحال جو مخص ہے جس ہوتا ہے اس کو تمیز صفائی کی نہیں ہوتی۔ پس جب نہا دھو کر صاف بھلے مانسوں کی شکل ہوااب در بارشاہی کے لائق ہوکر آیا تو اس کو بھی کری ملے گی۔ اس دفت اس کومعلوم ہوتا ہے کہ داقعی میں اس دفت یہاں کے قابل نہ تھا۔اب ہتلائے کہ پیرحمت ہے یانہیں۔(سلسلہ حسن الموعظی وعظ دوم عمل الذروص ۳س ۱۷) مسلمانوں کا دوز خ میں جلنا

بعض حضرات محققین نے فرمایا ہے کہ آ دم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا باعث حقیقت میں عماب نہیں تھا بلکہ جس درخت سے کھانے کی ممانعت فرمائی مخی تھی اس کی فاصیت بیتی کہ اس کے کھانے سے فضلہ بیدا ہوتا تھا جب آ دم نے اس کو کھایا تو استنج کی ضرورت ہوئی اور دہ محل اس کا تھا نہیں اس لیے نکلنے کا تھم ہوااس لیے کہ جنت میں بم پولیس تو شے نہیں یہاں دنیا میں یا خانہ پھرنے آئے تھے۔

واقع میں حقیقی عماب اس کا سبب نہ ہوا تھا۔ مثلاً یہاں جامع مجد میں کی کو پاخانہ کی ضرورت ہوتو اس کو یہاں سے نکالیس کے اس لیے کہ مجد پاخانہ کی جگہ ہیں ایسے ہی جنت کندگی جگہ ہیں اور اس پرایک مقولہ حضرت مولا تامحہ یعقوب صاحب کا یاد آگیا۔ فرماتے سے کہ آدم کا لکلنا واقع میں رحمت ہے کیونکہ اگر آدم نہ نکلتے اور ان کی اولا دہوتی تو اولا دہیں سے ضرورا یہ ہوتے کہ نکلتے۔ اس لیے کہ جب آدم ہی سے اس کے کھانے سے مبر نہ ہواتو اولا و سے تو بطریق اولی نہ ہوتا پھراگر اولا دمیں سے نکلتے تو ایس مال ہوتی ہوتے کہ جنت اولا و سے تو بطریق اولی نہ ہوتا پھراگر اولا دمیں سے نکلتے تو ایس مال ہوتی اس کے نکلنے سے بحری ہوئی ہوتی وہ نکلنے والا کس کا بیٹا ہوتا کس کا باپ ہوتا کسی کی مال ہوتی اس کے نکلنے سے ایک کہرام کی جاتا اور جنت جنت نہ رہتی بلکہ زحمت ہوجاتی ۔ حق تعالیٰ کی عجیب رحمت ہو ایک کہرام کی جاتا اور جنت جنت نہ رہتی بلکہ زحمت ہوجاتی ۔ حق تعالیٰ کی عجیب رحمت ہو کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا اور اولا و کو تھم ہوا کہ پاک ہوکر ہمارے پاس آدیں۔

چنانچہ ارشاد ہے: ''ومن تزکیٰ فانمایتزگی لنفسہ'' پس جس نے ان اوامر کو مجھ لیا اور گناہوں اور شوائب نفس سے قسل کر کے پاک ہو گیا اور تقویٰ کا لباس پہنا وہ پھر جنت میں جو ہمارااصل ٹھکانہ ہے چلا جائے گا اور جس نے قسل نہ کیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کو حمام ضرور کرایا جائے گا تا کہ جنت میں جانے کی المیت اس میں ہوجائے۔ پس مسلمانوں کے لیے دوز خیس جانا بھی فضل ہوا۔ (وعظم کی المیت اس میں ہوجائے۔ پس مسلمانوں کے لیے دوز خیس جانا بھی فضل ہوا۔ (وعظم کی المیت میں ہوجائے۔ پ

### تكاليف مسلمان كيلئے باعث رحمت ہیں

حفرت حاجی صاحب قدی سره فر مایا کرتے تھے کہ جمی تو قبر ہوتا ہے بصورت لطف جیسے کفار پر ہے اس سے بیٹا بت ہوا کہ مسلمانوں کو بیہ برگز تمنا نہ ہونی چا ہے کہ ہم بھی بڑے عہد سے حاصل کریں ہم بھی فٹن پر سوار ہوں بیفٹن ہیں فٹن ہے جس کا نام لوگوں نے ترتی رکھا ہے۔ بید فی الحقیقت قبر ہے جس کی صورت لطف کی ہے اور بھی لطف ہوتا ہے بصورت قبر۔ جیسے مقبولین کے مصائب اسی طرح اہل ایمان کی جو شکتگی اور پستی کی حالت ہے بیلطف ہے موصورت قبر ہے۔ پس اس شکتگی کودل وجان سے اختیار کرنا چا ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں:
موصورت قبر ہے۔ پس اس شکتگی کودل وجان سے اختیار کرنا چا ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں:
ماخوش تو خوش بود بر جانِ من دل فدائے یار دل رنجانِ من اخوش ہیں آ و سے وہ میر سے لیے پند یدہ ہے میرا دل میرے یاردل رنجان پر فدا ہے۔

دل رنجان سے معلوم ہوا کہ دل کورنج ضرور ہوتا ہے اورا سے بی ناخوش ہے ہی معلوم ہوا کہ مصیبت جو پیش آتی ہے وہ رنج ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت آپ کی طرف ہے اس لیے وہ مجھ کوخوش معلوم ہوتی ہے۔ عارف کامل کی بہی شان ہوتی ہے کہ رنج کی بات سے اس کورنج ہوتا ہے لیکن اس سے وہ راضی ہے اور اس سے کوئی تعجب نہ کرے کہ رنج اور رضا کیے جمع ہوگئے۔ دیکھوکر بلوں کے اندر مرجیس بہت ڈالی جا کیس تو ان کو کھاتے بھی ہیں اور سے بھی کرتے جاتے ہیں اور تاک سے اور آئکھوں سے پانی بھی بہتا جاتا ہے اور مزہ بھی آر ہا ہے۔ پس لذت اور کلفت دونوں جمع ہو گئی ہیں۔

یارگودل رنجان ہیں گراپنے کمالات سے ایسے ہیں کہ دل ان پر فدا ہے۔ الحاصل! کلفت دنیا ہیں ہویا آخرت میں وہ سلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ (وعظ ایعنا ص۲س) اعتقاداور علم کیلئے عملی اظہار کی ضرورت

اس آيت كووجزومي اول "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يوه اوردوس فرا ومن يعمل مثقال ذرة شراً يوه.

ان لوگوں کی دونوں پرنظر نہیں ہے بات نو جیس کہ اس مضمون کا ان کواعتقاد نہیں ہے۔

اعتقاداورعلم تو ہے لیکن عمل سے ان کے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کواس طرف التفات نہیں ہے اس سے غفلت ہے میں اس کا نام خفلت رکھتا ہوں ۔حضرات صوفیہ اس کا نام جہل رکھتے ہیں لیکن چونکہ جہل کے لفظ سے بگڑتے ہیں کیونکہ اپنے کو عالم اور معنی شناس جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جم تو ذی علم ہیں جاہل کدھر سے ہیں اس لیے میں نے اس لفظ کو چھوڑ کر اس کو خفلت سے تعبیر کیا ہے۔حضرات صوفیہ اس کو جہل کہتے ہیں۔

ہمارے علم کی ایسی مثال ہے جیسے میرے ایک دوست تھے انہوں نے گاؤں میں جاکر وعظ کہا اور وعظ میں یہ کہد دیا کہ بے نمازی سورا ورکتے سے بدتر ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب سنا تو لئھ لے کر مار نے کے لیے مستعد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو سہی مجھ سے کیا قصور ہوا' کہنے گئے کہ مجھے خبر نہیں تو نے ہم کو آج وعظ میں سورا ورکتے سے بدتر کہا۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ بتلاؤ تو میں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ تو بنمازی سورا ورکتے سے بدتر ہے۔ مولوی صاحب بولے کہ میں نے تو بنمازیوں کو کہا ہے تم کو تو نہیں کہا' تم تو بنمازی نہیں ہو' آخر بھی تم نے عید بقر عید کو تو نماز پڑھی ہوگ' گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں عید تو ضرور پڑھتے ہیں۔

مولوی صاحب نے کہا کہ بس عیدی نمازتم نے پڑھ لی تو تم بے نمازی کہاں رہانظ نمازی تم پرصادق ہاں وقت ان کی جان بڑی۔ پس جیسے گاؤں کے لوگ تھا ہیے ہی اس عقیدہ کے عالم ہیں۔ مدرسہ میں ایک دفعہ جلالین شریف میں اس آیت کے معنی پڑھ لئے پھر خبر بھی نہیں لی اور نہ اس سے کام لیا جیسے کی جگہ لوگ عید کا چا نمد کھد ہے تھا یک گوار نے کہا کہ نوائ کہ میں نے چاند دیکھا ہاں سے پوچھا گیا کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس نے کہا کہ نوائ کہ اس نے کہا کہ نوائ فی کی تو یوں س ایک مولوی مارے (ہمارے) گام ما (گاؤں) میں آیا تھا اس نے بیہ ہم لوگوں نے ایک بر الیک بار) پڑھ لی تھی پھر تو مہاری (ہماری) تو بہ ہے ایسے ہی ہم لوگوں نے ایک دفعہ تما ب میں بیعقیدہ فیمی پھرتو مہاری (ہماری) تو بہ ہے ایسے ہی ہم لوگوں نے ایک دفعہ تما ب میں بیعقیدہ فیمی مول کر بھی یا ذہبیں آیا۔
میں بیعقیدہ فیمن یعمل مفقال ذر ق خیو آیو ہ الخ پڑھ لیا پھر بھی بمول کر بھی یا ذہبیں آیا۔
ہماری عقیدہ نے ! جب اس عقیدہ کے موافق عمل نہ ہوا تو اس عقیدہ سے کیا نفع ہوااس کی تو ایک ہتلا ہے ! جب اس عقیدہ کے موافق عمل نہ ہوا تو اس عقیدہ سے کیا نفع ہوااس کی تو ایک

مثال ہے جیے صندو تی میں رو پیدر کھ کر بھول گئے پھراس کو یا ذہیں کیا اگر کہوکہ ہم کوتو بیعقیدہ

یاد ہے بھولے نہیں تو جناب ایسے یا دہونے سے کیا فاکدہ ہے۔ یہ یاد کرنا ایسا ہے جیسے رو پیہ
صندو لی بی میں رکھا ہے اور اس سے کام نہ لیا جائے یا دہونے کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ رو پیہ
نکال کر بازار میں اس کو بھنا کر کام میں لایا جائے ایسے بی اس عقیدہ کے تمہارے ذہن میں
ہونے سے بچھنف نہیں۔ جب تک کہ اس کا یقین مؤثر ہوکر ہماری حالت کونہ بدل دے۔
افسوس ہے کہ ہمارے اندر دولت موجود ہے اور ہم محروم ہیں ہماری وہی حالت ہے
جیسے مولا نافر ماتے ہیں:

کے سبد پرنال ترا بر فرق سر تو ہمی جوی لب نال در بدر
اور ہمارے علم کی وہی مثل ہے جیسے حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: "مثل المحمار
یحمل اصفارا" ہم بوجھ میں لدے پڑے ہیں اور ہم کو خرنہیں کہ ہمارے او پر کیا چیز ہے
ہمارے کا منہیں آتا۔ ہمارے چاروں طرف پانی ہے اور ہم پیاسے ہیں۔
تابزانوائے میان فعر آب وزجوع کشت خراب
تابزانوائے میان فعر آب وزجوع کشت خراب
(وعظالینا میں ا)

#### ريا کي حقيقت

مثلاً کمی کو ہتلا دیاذ کر جہر کرواس نے ذکر جہر شروع کیا۔ ایکے وقت وسوسہ ہوا کہ کی نے جمعے دیکھ لیا ہے ریا ہوگئی۔ بیخے سے جا کرعرض کیا کہ حضرت جی آ ٹرارشاد ہوتو آ ہت ہو ہم کرلیا کرول جہرے کرنے میں تو ریا ہوتی ہے وہ ریا کس چیز کو سمجھا ہے وسوسہ ریا کوریا سے کہ ریا تو وہ ہے جوقصدا ہوا ور ریا کارتو اہتمام کیا کرتا ہے دکھانے کا۔ ہاں یہ صورت ریا ہے کہ ریا تو وہ ہے جوقصدا ہوا ور ریا کارتو اہتمام کیا کرتا ہے دکھانے کا۔ ہاں یہ صورت ریا ہے گرحقیقت میں ریا نہیں ریا کی جھنگ ہے ایک مثال ہے جسے کسی آ تمینہ کے او پر کھی بیٹے جائے تو وہ حقیقت میں تو او پر جیٹی ہے لیکن اس کا عکس آ تمینہ کے اندر پیٹری ہے گئی اس کا طرح ریا قاب کے اندر نہیں ہے قلب سے باہر ہے۔ اس کی جھنگ اندر پیٹری ہے۔ (وعظ الیشا ص ۱ اس ۱۱)

صدیث شریف میں آیا ہے: "لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده " یعنی الله چور پرلعنت کرے بیضہ چرا تا ہے تواس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اورری چرا تا ہے تواس کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اس صدیث کے شراح نے مخلف تو جہیں کی جیں اس لیے کہ جبل اور بیضہ کے سرقہ میں کی کے زد یک قطع نہیں ہے اس لیے کہ ان چیزوں کی قیمت نصاب سرقہ کے برابر نہیں ہے۔ چنا نچہ بعض نے کہا کہ بیضہ کے معنی متباور نہیں جی بی بلکہ دوسرے معنی خود مراد ہے اور جبل سے شتی کالنگر مراد ہے کہ اس کی قیمت قدر نصاب طع کو بینی جاتی ہیں۔

ہمارے مولا تا استاذ تا مولا تا محمد یعقوب صاحب نے اس صدیث کے معنی نہایت لطیف بیان فرمائے کہ اس میں کسی لکلف کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ ہیں کھلیل کیٹر کی طرف مفطی ہوجا تا ہے اول بیضہ اورری چرایا تھا کھر حوصلہ ہوا کہ بردی چیز چرانے لگاحتی کہ ہاتھ بھی کٹ گیا تو مطلب یہ ہوا کہ چور کی بھی کیا بری اوقات ہے کہ اس نے اول بیضہ چرایا تھا جس پر قطع کا شبہ بھی نہ تھا گراس کی بدولت آج یہ نوبت آئی حاصل یہ ہے کہ چھوٹا گناہ بردھ کر برد اہوجا تا ہے۔ اس واسطے بررگوں نے فرمایا ہے: "انتم تنحافوں المعاصی و نبحن نبحاف الکفو" یعنی تم لوگ تو معاصی ہے ڈرتے ہواور ہم کفرے ذرتے ہیں اس لیے کہ گناہ کی سرحد کفر کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ کفر کی نوبت آجا تی ہے۔ (وعظ ایعنا ص سے سے کمل ہی مقصود ہے علم سے عمل ہی مقصود ہے

یادر کھوکہ علوم کی مثال ہتھیاروں جیسی ہے اگر ان سے کام نہ لیا جائے بعن عمل نہ کیا جائے تو بیکار ہیں۔ ای طرح علم پر ناز کر نالا حاصل ہے اگر کسی نے نماز کے اندر حضور قلب کے طریقہ یاد کر لئے اور دوسروں کو بتا کروہ خوش ہوتا ہے اور خوداس کی نماز خطرات اور وساوس کا مجموعہ ہے تو اس علم سے کیا نفع ہے جیسے کوئی حلوا پکانے کی ترکیب یاد کر لے اور دوسروں کو بتا کر خوش ہوکہ ہم چا ہیں تو حلوا پکا سکتے ہیں اور خود بھی پکا کرنہیں کھا تا تو اس کو کیا حاصل ہے۔ بتا کر خوش ہوکہ ہم چا ہیں تو حلوا پکا سکتے ہیں اور خود بھی پکا کرنہیں کھا تا تو اس کو کیا حاصل ہے۔ یا در کھو اعلم اور شے ہے قدرت اور شے اور دوسروں کو تعلیم و بینا دوسری شے ہے اور اس

پیمل کرنا اور چیز ہے۔ دوسروں کوطریقہ بتا کراس کوکافی سیمنا ایسا ہے جیسے دوسروں کو کھلا کر اپنے پیٹ بھرنے کی امید کرنا۔ پس بیعلوم کمال نہیں ہیں۔ گوبعض علوم کمال بھی ہیں لیکن یہاں گفتگوان علوم میں ہے جواشغال کے ثمرات و برکات ہیں۔ سوییعلوم کمالات مقصود سے نہیں گومحود ہیں اور پھرا کر کمال بھی ہوں تو وہ اسی وقت تک باتی رہیں گے جب تک کہان اشغال کا اثر ہے اگر چندے ان اشغال سے خفلت رہی تو وہ بھی رخصت ہوجا کمیں گے۔

چنانچ بہت لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو دولت مند ہونے کے بعد بالکل مفلس اور کورے رہ گئے اس لیے کہ انہوں نے شغل جھوڑ دیا اور مشائخ نے فرمایا ہے ''من لا ور دله لا وار دله ''غرض ترتی نہ ہونا حرمان ہے اور جو حاصل ہو چکا ہے اس کا ضائع ہونا خسران ہے اور اس میں خواص تک جتلا ہیں عوام کی تو کیا شکایت ہے۔ (وعظ الخفوع ص دس) تد بیر ودعا کرنا جائز ہے

اگر تدبیر پر بیشہ ہوکہ بی محد اتعالی کو ایک گونہ دائے دینا ہوجان لیمنا چاہے کہ تدبیر کرنا درخواست کے مرتبہ میں ہے درخواست کرنا اور شے ہا ور رائے دینا دوسری شے۔ مثلاً سرکار سے ہم درخواست کریں کہ فلال جگہ بل بناؤ تو یہ جائز ہا اور اگر بلااستفسار تجویز کریں اور رائے دیں تو گتا خ بنیں کے اور یہیں سے یہ بات بھی بچھ میں آگئی ہوگی کہ دعا کرنا کیوں مشروع ہوا حالا تکہ اس میں بھی بہی شبہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا گویا یوں کہتا ہے کہ یوں ہوتو مناسب ہے۔ بات بیہ کہ تجویز کرنا ہے برااور دعا تو اپنی ایک خواہش اور حاجت اور اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے اگر ایسانہ ہوگا تو اس پر بھی راضی ہوں کے اور اس کو حکمت کے موافق سجھیں گے۔ اس کاتہ کو ہمل چھوڑ نے کی وجہ سے بعض لوگوں نے دعا اور اس کو حکمت کے موافق سجھیں گے۔ اس کاتہ کو ہمل چھوڑ نے کی وجہ سے بعض لوگوں نے دعا جو تو سجھے گا کہ دعارضا کے خلاف نہیں۔ (دعظ ایسنا میں ہیں)

عمل براجر کی ہوں

ہارے اعمال کی تو الی مثال ہے کہ جیسے کوئی نمک حرام باور چی کھا تا روز مرہ بگاڑ دیا کرے اور آتا اس کو بجائے سز اکرنے کے اس کا قصور معاف کردیا کرے اور وہ برعم خودیہ

سمجھ کرکہ میں نے کھانا پکایا ہے یہ کہے کہ پچھ دلوائے آقا جواب دےگا کہ کس بات کا مانگا ہے۔ ہے۔ ارے! ای کوغنیمت سمجھ کہ میں نے سز انہیں کی۔ یہی حالت ہمارے اعمال کی ہے کہ جب وہ موافق شرا نظے نے ہیں ہوتے تو گویا ہم بگاڑ رہے ہیں۔ پھر انعام کی تو قع کیسی۔ البتہ ہم کواس شکر کے طور پریہ کہنا جا ہے کہ ہم کومل کی تو فیق ہوئی۔ (وعظ ایسنا ص ۲ س ۸) حقیقت کی ہجائے افواہ پریقین

ہاری مثال بالکل ایی ہے کہ کوئی شخص باہر پردلیں میں تصان کے گھر ہے کوئی ٹائی
آ یا اس نے بیخبردی کہ آ پ کی بیوی بیوہ ہوگئ سنتے ہی رو نے بیٹھ گئے یاروں دوستوں نے
سمجھا کہ ان کے گھر کوئی موت ہوگئ ہیں بچھ کرتعز بت کے لیے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا
ہوا' فرمائے تو سہی! کہنے لگے کہ گھر سے خبر آئی ہے کہ ہماری بیوی بیوہ ہوگئ لوگوں نے کہا
کہ آ پ بھی بڑے بے وقوف ہیں آ پ تو خود زندہ بیٹھے ہیں چھر بیوی کے بیوہ ہونے کیا
معنی' کہنے لگے کہ بیتو ضحیح ہے لیکن ٹائی معتبر ہے:

کوکہ میں جانتا ہوں اے بھائی کی کیر آیا ہے معتبر نائی (وعظ اینناص ۲۹س

### اعمال کے باوجودانوار کا فقدان

مولا نانے ہمارے ان حسنات کی مثال کھی ہے کہ کس کے یہاں چور آیا وہ مخص
آ ہٹ پاکر اٹھا اور چاہا کہ چھماق سے روشی کرے۔ (چھماق ایک پھر ہے جس کے
رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے پہلے زمانہ میں دیا سلائی کا کام اس پھر سے لیا جاتا تھا)
چنانچہ چھماق رگڑ ااور کس سوختہ میں آگ لی وہ چور بھی پاس ہی تھا جب اس چھماق سے
پھھآ گ جھڑتی تھی چور اس پراگوٹھا رکھ کر بچھا دیتا تھا وہ تنگ ہوگیا اور چھماق کو چھوڑ کر
لیٹ رہا۔ چور اسباب لے کرچل دیا۔ اس مقام پرمولا نانے لکھا ہے کہ اے شخص! تیری
نکیاں ہی مثل اس چھماق کے ہیں کہ نور اُن میں بیدا ہوتا ہے لین چور یعنی نفس و شیطان
ہروقت تیرے قریب ہیں وہ تھھ سے معصیت کراد سے ہیں۔ لیس جونور ان حسنات سے پیدا
ہواتھا وہ گم ہوجا تا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حسنات کوغلبہیں ہوتا ہے۔

پی ای تقریر ہے معنی "ان الحسنات یذھبن السینات" کے برتغیراذہاب کے ادہاب ملکہ کے ساتھ واضح ہوگئ کہ حسنات سے مراد وہ ہیں کہ جن میں بالمعنی المذکور صلاحیت ہواورسیئات وہ ہیں جن کے ساتھ اعتراض جمعنی ندامت بھی ہو۔اس وقت وہ اذہاب ضروری ہے۔

ای طرح "ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکو" کے معنی بھی روش ہوگئے کہ مقصودیہ ہے کہ جوصلوۃ صلاحیت کے ساتھ موصوف ہووہ فحفاء اور منکر سے روکی ہے۔ الحاصل نیکیاں بائریاضعیف الاثر نہیں ہیں۔ بعض آ دی جویہ بھے کراور مایوں ہوکر اعمال صالحہ چھوڑ بیضتے ہیں ان کی سخت غلطی ہے اعمال صالحہ کو ہرگز نہ چھوڑ تا چاہیے مناہ ہوجائے تو اس کا معالجہ کرتا چاہیے اور نیکیوں میں جونیت پہلے خدکور ہوچکی ہے وہ کرتا رہے انشاء اللہ تعالی اعمال صالحہ ہی کوغلبہ ہوجائے گا۔ (وعظ الیفاص ۲ سے ۱۳ سے ۱۳

بعض مندوب إعمال كي بوجه مفسده ممانعت

مشلاً کمی نے نکاح کیا اور اس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ لڑکا مرتد ہوگیا تو و کھے یہ نکاح
سبب بعید اس کے ارتداد کا ہے لیکن اس سبیت کی وجہ سے نکاح کوحرام نہ کہا جائے گا۔
شریعت میں بہت وسعت اور رحمت ہے۔ پس غالب حالات میں جو شے بلا واسط سبب
معصیت ہومعصیت ہے۔

بہت لوگ اس مسئلہ سے غافل ہیں عوام تو ہیں لیکن خواص میں بھی بہت ناواقف ہیں حالانکہ یہ مسئلہ خود قرآن سے جاورا گر بالفرض قرآن سے یہ مسئلہ خابت بھی نہ ہوتا تو فقہ سے تو خابت ہے ہی۔ چنانچے فقہاء نے صاف لکھا ہے کہ جو مندوب و مباح سبب ہوجائے معصیت کا وہ ممنوع ہے۔ چنانچے فقہاء نے بہت ی الی چیزوں کو کہ بظاہر وہ سنت ہیں محض اس بناء پرمنع کیا ہے کہ وہ امر سبب بن گیا ہے معصیت کا چنانچ بجدہ شکر کو مکر وہ کہا ہے حالانکہ خابت ہے کہ احیانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ شکر کیا ہے۔ ہوالانکہ خابت ہے کہ احیانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ شکر کیا ہے۔ جوالانکہ خاب میں خو ساجدا صاف وارد ہے۔ کواس میں تاویل صلی صلوٰ قری گئی جیسیا حدیثوں میں خو ساجدا صاف وارد ہے۔ کواس میں تاویل صلی صلوٰ قری گئی

ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ تاویل ہے بعید۔سیدھی بات یہی ہے کہ آپ نے بھی سجدہ شکر

کیا ہے اور اکثر نہیں کیا۔ پس فقہاء نے اس سے سمجھا ہے کہ بحدہ شکر مقاصد دین سے نہیں ہے فی نفسہ مندوب ہے لیکن مفسدہ بید یکھا کہ اس کو ضروری سمجھنے لگیس سے اور اس کو اپنی حد پر نہر کھیں سے اس کو کو وہ مفہرا دیا۔ (وعظ الینا ص ۸ س ۱۱)

اینے مقام ہے مطلع ہونا ضروری نہیں

حضرت بنم الدین کبریٰ کواپی حالت معلوم نتھی کہ میں کس مرتبہ میں ہوں اوراس پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔اگر کسی بچہ کے نام دس ہزار روپے بینک میں جمع کردیئے جا کمیں اور اس کو اطلاع نہ ہوتو دیکھئے وہ بچہ دولت مند ہے اوراس کو پچھ خبر نہیں کہ میری ملک میں اس قدر روپیہے۔(وعظ ایعنام ۲۳۵۸)

مخلوق تحسى چيز کې مستحق نہيں

د کیمئے اگر کسی کودس رو پیہ ماہوار ملتے ہیں تو ان پرشکرنہیں کرتا اورا گرکہیں ہے زا کدل جائے تو اس کورحمت حق تعالیٰ کی جانتا ہے اس پرشکر کرتا ہے۔ بیصاف دلیل ہے اس کی کہ ان دس روپیوں کا اپنے کوستحق سمجھتا ہے۔ (وعظ السرورم ۱۳ساس۱۲)

احکام شرعیه میں دشواری کی وجہ

دراصل ذات تھم میں تو کوئی دشواری نہیں گرہم نے اپنی اغراض فاسدہ کی وجہ ہے خوداپی حالت الی بگاڑی اور تو م نے تنفق ہوکر شریعت کے خلاف عاد تیں اختیار کرلیں کہ وہ رسم عام ہوگئی۔ اور خلا ہر ہے کہ جب اس رسم کے عام کے خلاف کوئی تھم شرکی پر چلنا چا ہے گا تو ضروراس کواس آسان اور بے ضررتھم میں دشواری پیدا ہوگی۔ اس کی مثال الی ہے کہ جیسے کوئی طبیب کسی مریض کودو چیہ کانسخد لکھ دے مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ وہ لوگ اس فیم روری اور مفید چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے تا دانی کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ وہ لوگ اس میں دو چیہ کے شخوں کو دہاں نہیں بی سکتا۔

اب فی نفسہ نسخ گرال نہیں کمیاب نہیں مگراس گاؤں والوں نے خود اپنادستور بگاڑر کھا ہے۔ اس واسطے وہال نہیں مل سکیا۔ اس صورت میں ہرعاقل یہی کہے گا کہ علاج باسکل آسان ہے مگریقصوراس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ الی معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتیں ا ایبا ہی ہمارا حال ہے کہ مجموعہ قوم نے مل کرالی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شرعیہ کے بجالانے میں دشواری پیدا ہوگئ ہے۔ (سرت الصونی صسس کا) درود شریف ہرحال میں مقبول ہے درود شریف ہرحال میں مقبول ہے

درودشریف ضرور قبول ہوتا ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول ومجبوب ہیں آپ پر بے کسی کی درخواست کے بھی رحمت فرماتے ہیں۔ سوجب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو یہ کو یا اس مخص کی خیرخوا ہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھی مقبول ہوگیا۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی مختص ہر عید پر اپ لڑ کے کو کھا نعام دیا کرتا ہے تو وہ وہ دی گا۔ اگر کسی مختص نے اس کو انعام دینے کی نسبت کہ بھی دیا تو وہ مختص اس کہنے کی وجہ سے اس کہنے والے پر بھی مہر بان ہوجائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کو ہمار سے لڑ کے سے محبت ہے اس کینے والے پر بھی مہر بان ہوجائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کو ہمار سے لڑ کے در وو دہ شریف ضرور قبول ہوتا ہے اور طفیل میں یہ مختص بھی۔ جب در وو دہ شریف قبول ہوگا تو اس کے ساتھ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اس کی الی مثال ہے کہ جیسے کہ کھانڈ کے چنے کے اندر چنا ہوتا ہے اور او پر کھانڈ لیٹی ہوتی ہے اس مشمائی کے سبب وہ چنے بھی مشمائی کے سبب وہ چنے مشمائی کے سبب وہ پنے میں مشمائی کے سبب وہ پنے مشمائی کے سبب وہ سے مشمائی کے سبب وہ کے ای طرح وہ دعا بھی گویا ور ور شریف کے تم میں ہوگئی یا جیسے پنے مشمائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھران کوکوئی وا پس نہیں کرتا۔ (وعذا ایسنا میں ۱۳۷۸) ا

جمال حق و مکھنے والوں کی اقسام

آئینہ کے دیکھنے والے تین قتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ضرورت سے خریداری وغیرہ کے مرف آئینہ کے دیکھنے ہیں اس کی موٹائی چوڑائی شفافیت پران کی نظر ہوتی ہے یہ مثال ہے جو بین غافلین الم صورت کی اور وہ کہ صرف اس چیز کود کھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس ہوتی ہے اور آئینہ گوئیس دیکھتے۔ یہ مثال ہے غیر کا ملین مغلوب الحال او کوں کی یہ خلبہ

حال ہے مظہر کوئیں دیکھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ایک جو آئینہ اور صورت منعکس دونوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ یہ مثال ہے انہیا علیم السلام اور عارفین کاملین کی کہ حقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی ان کے نصب العین رہتی ہے۔ یہ لوگ جامع ہیں:

بہر کف جام شریعت بر کفِ سندان عشق ہر ہوسناکے نداند جام وسندانِ باختن (وعظ ایسنام ۱۵س اخیر)

ماہر کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے

دیکھواگرکوئی انجینئر کسی سرکاری عالی شان قیمتی عمارت کے گرانے کا تھم دے دے اور
اس عیب ونقصان کی تفصیل نہ بیان کرے تو وہ عمارت نی الفورگرادی جاتی ہے ذرا تامل نہیں
کیا جاتا کیونکہ اس کو ماہر ومعتبر سمجھ کراس کی اس تجویز کو باوقعت سمجھا جاتا ہے اور بڑے ہے
بڑا فاصل دل میں یوں جان لیتا ہے کہ جس بات کو انجینئر کی عقل اور نظر معلوم کر سکتی ہے وہ
میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

افسوس! علماء کواتنا بھی نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ انگریز ڈاکٹر اور انجینئر کو بجھتے ہیں۔ احکام کا
آسان اور دلاکل کا مشکل ہوتا ایسا ہے جیسا اقلیدس کا یہ دعویٰ سجھتا تو چندال دشوار نہیں کہ
مثلث کے تمن زاویے ل کر تمن قائموں کے برابر ہوتے ہیں گراس کی دلیل ہوخص کوآسان
منہیں بجزاس کے جواس کے مبادی جانتا ہو۔ بعض اس سے بڑھ کرشریعت میں ترمیم کی رائے
دیتے ہیں اگرا سے رائے دینے والوں کی با تمیں مانی جا کمیں تو شریعت تو تمام مٹ کررہ جائے
اور سوائے گفراور دہریت کے اسلام کا نام بھی باتی ندر ہے۔ (وعلاحقوق المعاشرے میں اسمامی کا میں تحصوری طاعت کیساتھ معتبر ہے

مجمی حضور برنگ غیبت ہوتا ہے بھی غیبت برنگ حضور ہوتا ہے بھی قرب بصورت بعد ہوتا ہے بھی بعد بصورت قرب ہوتا ہے اس کی مثال ہمارے معاملات و نیوی میں اللی ہے کہ ایک فخص تو وہ ہے جو بادشاہ وقت سے دور ہے مگر بادشاہ نے اس کو کسی عہدہ جلیل القدر اور خطابات اعز از سے نواز رکھا ہے اور شب وروزشاہی الطاف وعنایات اس پر متیجہ ہیں تو کو پیشن صورتا بادشاہ سے بعید ہے کمرنی الحقیقت قریب ہے اور ایک مخص وہ ہے جو جرائم شاہی کا مرتکب ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اس سے بخت ناراض ہے اور تھم ہے کہ جہاں اس کو پاؤ گرفتار کرلو۔ چنانچہ حسب الحکم شاہی وہ بادشاہ کے روبر و حاضر کیا گیا۔ پس مخص کو ظاہراً قریب ہے گرواقع میں بعیداور مردود ہے۔ (وعظ الاخلاص حصہ ادل م ۹۹س۱۱) احکام کی علّت ہو چھنا ہے او ٹی ہے

احکام شریعت کے ماخذ جاراصول میں منحصر

اصول شرعیہ چار ہیں: کتاب سنت اجماع وقیاس۔ ان کا دلائل ہونا دلائل عقلیہ وسمعیہ سے جب طے ہو چکا ہے پھر خاص قرآن یا حدیث سے دلیل مانگنا چہ مخی ہم جب دعوی کریں گے کہ بی کم شری ہے تو اس کے بیہ معنی ہوں گے کہ "فھلما المحکم ثابت اما ہالقرآن او السنة او الاجماع او القیاس پھران ادلہ اربعہ " میں سے جس دلیل سے ہم ثابت کردیں گے کم شری ہونا اس کم کا ثابت ہوجائے گا۔ سائل کا یہ مصب نہیں کہ یہ کہ کہ مرف قرآن وحدیث سے ثابت کر وادر ایسا سائل در پردہ مدی اس امرکا ہے کہ آن وحدیث کے سوااورکوئی دلیل جمت نہیں جسے کوئی شخص ہزاررو پے کا دعوی عدالت میں دائر کر سے اور گواہ پیش کر سے قرم معلیہ کو یہ مصب نہیں ہے کہ کے کہ میں ان گواہوں کی گوائی تعلیم ہیں کرتا جب تک فلال فلال گوائی نہ دیں گے میر سے زد یک تھم ثابت نہ ہوگا۔ عدالت سے سوال ہوگا کہ تک فلال فلال گوائی نہ دیں گے میر سے زد یک تھم ثابت نہ ہوگا۔ عدالت سے سوال ہوگا کہ

ان کواہوں میں تمہارے نزد کے کوئی جرح مدعا علیہ ہے کہ جرح کچھ ہیں معتبر ہیں مگر میں تو فلال فلال کی کواہی تسلیم کروں گا۔ اس کی بیہ بکواس ہر گز معتبر نہ ہوگی اور عدالت سے انہی مواہوں پر فیصلہ ہوگا۔ تا وقتیکہ کوئی جرح ثابت نہ کیا جائے۔ (وعظ اینناص۱۰۳س۱۵)

ایک دوباتیں جانے سے مہارت حاصل نہیں ہوتی

ایسے لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ کسی بندر کے ہاتھ کہیں سے سونھ کی گرہ آگئی ہی وہ پنساری بن میٹا۔ ذخیرہ تو کل یہ ہے کہ قر آن شریف کا تر جمہد کھے لیا پس اس پر جوش اجتہاد ہے۔ (اینا ص ااس ۱۰)

### حظوظ نفسانيه وحرام سے بحنے كاطريقه

تخریب بدن کامطلب یہ ہے کہ حظوظ نفسانیہ کو چھوڑ و۔ حرام کو بالکلیہ اور مباح کوانہا ک کے درجہ میں ۔ صاحبو! اس میں ہر گزشک نہ کر وآ زمانے ہی کے لیے چندروز تک کردیکھو۔ سالہا تو سنگ بودی دل خراش آ زموں را یک زمانے خاک باش

یہ ہے طریق استعال کا اب یہ بات رہی کہ اس معالجہ کواس مرض کے از الہ میں وفل کیا ہوا اور یہ کوکرمؤٹر ہے۔ سواول تو سوال ہی لغو ہے کیونکہ ممکن ہے اس میں بالخاصہ یہ اثر ہے جیسے مقناطیس میں جذب آئن کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ مؤثر بالکیفیت ہوتو ہم نے جانے کا کب دعویٰ کیا ہے۔ تیسرے اگر جانے بھی ہول تو کیوں بتلا کیں کیونکہ مریض کو یہ سوال کرنے کاحق نہیں کہ گل بنفشہ کیوں مؤثر ہے اور اس کا کیا مزاج ہے۔ دیکھو! اگر کوئی بادشاہ کی کو کہ مرد بیہ عطافر مائے اور وہ سوال کرے کہ یہ رو بیہ کسال میں کی طرح بنمآ ہے تو اس کو گستا خ

بات یہ ہے کفس کوعبادت کا کرناسخت دشوار معلوم ہوتا ہے اور تو یہ خصوص نفلیں پڑھ کر یہ ایک گراں عبادت ہے۔ پس جب کوئی شخص بیالتزام کرلے گا کہ جب گناہ ہوجایا کر یہ تو ہر دفعہ تو بہ بھی کیا کر ہے اور اس کے لیے وضو کیا کرے اور نفلیں پڑھا کر ہے تو نفس اس سے سخت پریشان ہوگا اور با سانی صلح اس پر کرلے گا کہ اب میں گناہ نہ کروں گا۔ اس کی بالکل ایس حالت ہے کہ جسے شریر لڑکا کہ کس طرح نہ مانتا ہوئیکن جب اس کے لیے میاں جی بالکل ایس حالت ہے کہ جسے شریر لڑکا کہ کس طرح نہ مانتا ہوئیکن جب اس کے لیے میاں جی

یہ بچویز کردیں کہ اس کے گلے میں اتنا بھاری پھر ڈالو کہ اس سے اٹھ بی نہ سکے تو وہ فورا سیدھا ہوجا تا ہے۔نفس اور شیطان عبادت سے گھبراتے ہیں۔ دوسری مثال اس کی ایس ہے جیسے بچے کے دودھ چھڑانے کے وقت اکثر چھاتیوں کو ایلوا لگادیے ہیں کہ جب وہ دودھ پینے کا ارادہ کرتا ہے فورا ہی نمنے منہ میں پہنچتی ہے۔ پس وہ دودھ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح چونکہ عبادت بھی نفس کو سخت باراور نا گوار ہوتی ہے اس لیے اس کی نا گواری کے اندیشہ سے وہ اپنی مرغوب چیز یعنی معصیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ (وعظ ایعنا ص ۲۲س ا)

جب ان کا موں کا مدار تد ہیر پر ہے تو مجرد عاکا ان میں کیاد ظل اور اثر ہوا۔ سوائر یہ ہوا کہ تد ہیر میں برکت ہوگی اور اس کی مثال ایس ہے جیے ذراعت کہ اگر کوئی تخم پاٹی ہی نہ کرے اور وعا کرے کہ غلہ پیدا ہوجائے تو عادۃ ہرگز پیدا نہ ہوگا اور خرق عادت میں کلام نہیں مگروہ دائم نہیں تو وہاں اس کی ضرورت ہے کہ تخم پاٹی کرواس کے بعد دوحالتیں ہیں پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا جو معلق ہے مشیت کے تو یہاں تعلق مشیت کے لیے دعا کی جائے گی کہ آپ اور ترک معاصی آپ اپنی مشیت سے غلہ پیدا کردیں اور یہی حالت ہے اپنی اصلاح اعمال اور ترک معاصی کی۔ ہرمقام پرنری دعا کوکانی سجھنا تخت غلطی ہے۔ آج کل بھی اصلاح چاہتے ہیں مگر تد ہیر کی۔ ہرمقام پرنری دعا کوکانی سجھنا تخت غلطی ہے۔ آج کل بھی اصلاح چاہتے ہیں مگر تد ہیر نہیں کرتے مرف دعا پراکتفا کرتے ہیں۔

توصاحبو! تدبیر کروکامیابی ہوگی ورنہ دوسری الی مثال ہے کہ اگرکوئی فخص کمر بند کھول کر کھڑا ہوجائے اور دعا کرے کہ کمر بند بندھ جائے تو ہر گزیجی نہ بندھےگا۔اب آپ نے بجھ لیا کہ دعا کا کیا اثر ہے اور یہ معلوم کرلیا کہ وہ بعض جگہنا کافی ہے۔ (وعظ تیسر الاصلاح ص سے سر استعمال کے بعد رائے قائم کرنا

دیمو! اگرطبیب کوئی علاج ہتلائے تو اول اس کو برتا جاتا ہے۔ پھراس کی نبست مفیدیا غیرمفید ہونے کی رائے قائم کی جاتی ہے یہیں کہ اس کو سنتے ہی روہی کردیا جائے۔ (وعظ ایسنا ص اس ا

### رسوخ کے بعد عمل کا آسان ہوجانا

ہر عمل کے دو مرتبہ ہیں ایک تو یہ کہ اس کو تکلیف سے کیا جائے یا اتفاقاً صدور ہوجائے۔دوسرے یہ کہ اس کا ملکہ ہوجائے اول کی مثال الی ہے جیے کوئی بچہ اتفاق سے ایک جیم نہا بت المجھی لکھ دیتو یہ ملکہ ہیں بلکہ اتفاق ہے۔میرے ایک عزیز نے ایک مرتبہ بہا ختہ ایک شعر لکھ دیا تھا جو کہ نہایت ہی لا جواب تھا لیکن ایک کے بعد پھر دوسرا با وجود تعب کے بعد پھر دوسرا با وجود کے بعد کے بعد پھر دوسرا با وجود کے بعد کے بعد پھر دوسرا با وجود کے بعد کے بعد کے بعد کو بیتھا ہے ہوں کے بعد کے بعد کھر دوسرا با وجود کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کہ دوسرا با وجود کے بعد کے ب

نظرجب ہے آئی نہیں تیری صورت

تو بیشعر تو اتنا عجیب ہے کہ لا ٹانی ہے گر چونکہ ان کونی میں علماً وعملاً ملکہ نہیں تھا اس
لیے خود اس کی بھی خبر نہ تھی کہ بیشعر ممتنع النظیر ہے چنا نچہ جب دوسر ہے شعر سے عاجز ہو کر
شک ہو گئے تو اپنے است دسے جا کرعرض کیا انہوں نے کہا کہ ظالم اس میں تیری میری قافیہ
ہے تو یہ قافیہ کہاں سے لائے گا۔علی ہذا میر ہے ایک دوست نے اپنے ایک وعظ میں تھنو
کے ایک سقہ کا ایک مصرعہ سایا تھا اس کے سامنے کی نے بارش کے وقت ایک مصرعہ پڑھا تھا
د' اگر یو نہی یانی برستار ہے گا' تو اس مقہ نے فوراً دوسرام صرعہ کہا

تو کاہے کو محلیوں میں رستہ رہے گا

توبیسب اتفاقیات ہیں یا ای طرح کوئی تکلف کر کے کہدد ہے تو وہ ہر دفعہ نہ کہہ سکے گا۔ ای طرح اعمال حسنہ مجمی تو تکلف سے ادا ہوتے ہیں جیسے بعض کونماز کی عادت نہیں ہوتی گر مارے باندھے پڑھتے ہیں۔

مولانافضل الرحمٰن صاحب مرحوم ایک مرتبہ تبجد کے وقت مبحد میں تشریف لائے سب پڑے سوتے ہیں اور تبجد نہیں پڑھتے تو سب کے سب خوف سے اٹھ کر بے وضوی پڑھنے گئے لیکن چونکہ عادت نہی بس ایک ہی دن میں ختم بھی کردی یا جیسے ساڈھورہ کے ایک پیرزادہ کا واقعہ ہے کہ ان کوایک مولوی صاحب نے زبردی نماز میں کھڑا کیا نیت بندھوائی تو ان پیرزادہ کے نیت میں بیجی کہا کہ نماز ظہر کی منہ طرف قبلہ کے ظلم اس مولوی صاحب کا واقعی بعض لوگ توظلم ہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ منہ طرف قبلہ کے ظلم اس مولوی صاحب کا واقعی بعض لوگ توظلم ہی سے نماز پڑھتے ہیں۔

چنانچ مسلمانوں کے بعض کالج ایسے بھی ہیں کہ وہاں کے اکثر طالب علم ظلم ظلمی نماز
پڑھتے ہیں تو یمل تکلف سے تھا اور ایک عمل ہوتا ہے ملکہ کے بعد جس سے قلب میں خود
تقاضا نیکی کا پیدا ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا گناہ سے بچنا بھی کہ اس میں بھی تو ملکہ کا درجہ ہوتا ہے اور
کبھی محض تکلف سے اجتناب ہوتا ہے تو صدور بھی دوطرح کا ہوا اور اجتناب بھی دوطرح
ہوا۔ (وعظ الینا ص ۱۳ س)

صنماره قلندر سزاوار بمن نمائی که دراز دور دیدم ره ورسم پارسائی معنی وه محبت و مشق کارسته دکھادے جس سے مل پررسائی ہوا دریہ تکلف اور ملکه میں۔
(وعظ الینا ص ۱۳ س)

## دعا كى عدم قبوليت ميں مصلحت

لعض دفعہ دعاا*س وجہ ہے قبول نہیں ہوتی کہ در حقیقت وہ دعااس کے لیے بہتر نہیں ہو*تی اور خلاف حکمت ہوتی ہے اس سے زحماً قبول نہیں فرماتے اس کی ایسی مثال کیجئے جیسے بچہ انگارے کو اجھا مجھ كرمنه ميں ڈالنے لگے توشفق ماں باب اس كونى كرتے اور ہاتھ سے چھين ليتے ہيں۔ آئکس کہ تو محمرت نے مرداند آل مصلحت تواز بہتر داند چنانچہ حکایت ہے کہ کسی نے حضرت موی علیہ السلام سے بیدعا کرائی تھی کہ کل کی بات معلوم ہوجایا کرے۔مویٰ علیہ السلام نے اس کونصیحت کی کہ اس کوجانے وے اس نے نصیحت نه مانی اوراصرار کیا تو انہوں نے دعا کر دی اور قبول ہوگئی اس کومعلوم ہوا کہ کل کومیرا تحموڑ امر جائے گا۔اس نے فورا بازار میں جا کرنچ ڈالا اورخوش ہوا۔ پھرمعلوم ہوا کہ کل کو میراغلام مرجائے گا اور بہت خوش ہوا۔ پھرمعلوم ہوا کہ کل کومیں مرجا وُں گا بہت پریشان ہوا اورمویٰ علیہ السلام سے جا کرعرض کیا کہ کیا کروں وحی آئی کہ اس کو کہدد و تجھ کواس کشف راز ے منع کیا گیا تھا تونے نہ مانا۔ آخرتونے دیکھا کہ اصل بیہے کہ تیرے کھر پرایک بلا آ نے والی تھی ہم نے جا ہا کہ جانور پر پڑ جائے تونے اس کو جدا کردیا' ہم نے جا ہا کہ غلام پر پڑ جائے تونے اس کوبھی جدا کردیا اب تو ہی رہ کیا کہ اگر چھکو پہلے ہے آئندہ کی خبر نہ ہوا کرتی تو کھوڑ ااورغلام کیوں ہی جا جا تااورتو معرض ہلاکت میں کیوں پڑتا۔ اس معلوم ہوا کہ اپی بعض مصلحت انسان نہیں ہمتا تو اس معلوم ہونے پراس کو بہت پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ یہاں سے ذاکرین شاغلین کے داسطے بھی نصیحت نکلتی ہے کہ جوحالت غیرا فتیاری اللہ تعالی فرما کیں ای کواپنے لیے غیمت جانے اور اپی خواہش سے کسی بندیدہ حالت کی تمنانہ کرے۔

بدر وصاف ترا تکم نیست دم درکش کههرچه ساتی می ریخت عین الطاف ست که مرچه ساق می ریخت عین الطاف ست (وعظ محسمات الدعا م ۲۸س ۱۹)

### نببت كيهاته عمل كي ضرورت

برکت کی مثال چننی اور مربے کی ہے جو کہ جزو بدن ہوتی ہے مربے اور چننی معین ہفتم طعام ضرور ہیں لیکن غذا بھی ہونی چا ہے اور اگر غذا نہ ہوصرف مربے اور چننی مہمان کے سامنے رکھ دیں اور روثی وغیرہ کچھ نہ ہوتو کیا اس سے کام چل سکتا ہے۔

پس اسی طرح اختساب الی الانبیاء والا ولیاء باعث برکت فی الاعمال ہے نہ کہ نجات کے لیے اختساب ہی کافی ہواس کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص بیٹی کوخطاب کر کے فرمایا:

یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من الله شیئا.

یعن اے فاطمہ اپنائنس آگ ہے بچاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ تمہار ہے کہ کام نہ آؤں گا۔ یعن اللہ تعالیٰ کے مقابلہ تمہار ہے کہ کام نہ آؤں گا۔ یعن اگر تمہار ہے پاس اعمال کا ذخیرہ نہ ہوگا تو میں کہ کے کام نہ آؤں گا اور اس کی نفی نہیں کہ اعمال کے ہوتے بھی میں باعث ترقی درجات نہ ہوں گا یا شفاعت نہ کروں گا۔ بزرگوں کے تعلق نبتی کا باعث ترقی درجات ہونا خود منصوص ہے۔

(اخلاص وعظ محتم حصه دوم ص ۱۱۸س۲)

### کام چلانے کی فاسد نیت

بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہوتی مگر فرضی نیت آھنیف کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریا کارنہ ہومگر یہ نیت الی ہے کہ ایک مسافر کا اسباب بندھا رکھا ہے تکٹ اشیشن سے لانے کو آ دی بھیج رکھا ہے اور کوئی صاحب اس ہے کہیں کہ تم امام بن کر پوری نماز پڑھا دواوراس کے لیے قیام کی نیت کرلو۔ (وعظ الینا مسلماس ۱۸)

## منزل تک رسائی تدریجاً ہوتی ہے

اتقوالله حق تقته تومنتها ئى سلوك بى يعنى مقعود سلوك كابيب كرحق تقوى حاصل موا اور اتقوا الله مااستطعتم مين ابتداء سلوك كوبيان فرمايا به كداس مين هيئا فشيئا كوشش كى جاتى بهد.

ان دونوں امروں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی امر کرے کہ چھت پر چڑھواور وہ گھبرا جاوے کہ میں کیسے جاؤں تو اس کو کہا جائے گا کہ زینے پر بقدر استطاعت ایک ایک درجہ طے کرکے پہنچ جاؤ۔

دوسری مثال ہے ہے کہ کوئی کیے کہ علاج کر کے اپنا بخار دور کر واور وہ گھبرا جائے کہ کیا کوئی دواالی ہے کہ آج ہی بخار جاتا رہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی دوا پیا کرو بخار جاتا رہے گا۔ای طرح مطلب حق تعالیٰ کا یہ ہے کہ بقدراستطاعت تقویٰ کرتے رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہوجائے۔(وعظ ایسنا مسریوں)

### صوفياء كاشعاركا غلطمطلب مجصنا

ہے ہوادہ رہین کن گرت ہیرمغال کوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا
اس شعرکے یہ معن نہیں ہیں کہ فیخ کے تھم سے شراب اس قدر پو کہ ہجادہ بھی آلودہ موجائے۔اس لیے کہ ہر جگہ ترجمہ فیق نہیں مراد ہوا کرتا جیسا کہ کسی کی حکایت ہے کہ ایک مقام پردو محضوں کی آپس میں لڑائی ہوری تھی اور آپس میں مار بٹائی کی نوبت آگی ان میں سے ایک کا کوئی دوست وہاں آلکلا اس نے آکر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ زور سے پر چھا پھر نے اب وہ کھے نہ کرسکا مقابل نے اس کوخوب فراغت سے مارا کوٹا کوگوں نے پو چھا میاں تم نے یہ کیا حرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ سعدی کے قول پڑمل کیا ہے:

دوست آل باشد کہ گیرد دستِ دوست در پریشان حالی ودر ماندگی اس سے زیاد و پریشانی کی حالت کیا ہوگ۔ای لیے میں نے اس حالت میں اس کے ہاتھ پکڑ لیے تو اس جائل نے گیرد دست دوست کے قبیقی معنی لیے۔حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہاں حقیقی مراد نہیں بلکہ دست گرفتن سے اعانت کردن مراد ہے آج کل چونکہ

اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہے اس لیے حافظ صاحب ؒ کے اشعار کو اکثر لوگ غلط بجھتے ہیں اور مئے اور لونڈی وغیرہ سے حقیقی معنی مراد لیتے ہیں حالانکہ اس شعر کے اندر بھی اگرغور کیا جائے تو خوداس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب خلاف شرع امر کا حکم نہیں فر ماتے اس لیے کہ آ محے فرماتے ہیں کہ:

سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزلہا جب کہوہ مالک ہے تو خلاف شریعت کے کیے بتلائے گا۔ خلاصہ مطلب شعر کا یہ کہ دوس الک طریق ہے تو خلاف شریعت کے کیے بتلائے گا۔ خلاصہ مطلب شعر کا یہ ہے کہ تربیت کے دوطریق ہیں ایک جذب دوسراسلوک جذب یہ ہے کہ طالب پرذکرو فکر کے ذریعے سے غلبہ محبت کا کیا جادے اور اعمال زائدہ میں کم لگایا جادے اور اس طریق محبت کے ذریعے سے اس کو مقصود تک پہنچایا جائے۔ دوسرا طریق سلوک وہ ہے کہ تلاوت قرآن اور نوافل وغیرہ میں زیادہ مشغول کیا جائے۔

پی مطلب ہے کہ اگر کوئی فخص طریق سلوک کواپی استعداد کے مناسب سمجھ کر پند

کر ہادر شیخ اس کے لیے طریق جذب کو پند کر ہے تواس کو خطاب کر رہے ہیں ہے سمادہ الخ

ہے ہے مراد عشق و محبت ہے لیعنی اے طالب! تواپی رائے کو دخل مت دے بلکہ شیخ نے جو
تیرے لیے طریق محبت کو تجویز کیا ہے ای کواختیار کر۔ دوسری جگہ حافظ صاحب فرماتے ہیں:
فکر خود رائے خود در عالم رندی نیست کفر است دریں غد ہب خود بنی وخو درائی

پی اتباع شیخ کے ساتھ اعتاد بھی ہونا ضروری ہے اس زمانہ میں اعتقاد بہت کم رہ گیا
ہے۔ شیخ کی بعض سرسری تجویز پریہ تجھتے ہیں کہ شیخ کو ہمارے حال پر توجہ ہیں ہے ہیہ اری
طفل تیلی کردیتے ہیں۔

سوخوب سمجھ لوکہ جس مریض کوطبیب پراور طبیب کے نسخہ پر بھروسہ نہ ہواس کو بھی شفا نہ ہوگی ۔ طبیب پر بھروسہ ہونا چاہیے اور شفا میں تاخیر ہونے سے تھبراوے نہیں۔انشاء الله ضرور شفا ہوگی۔ (وعظ الینام ۱۳۱۰)

تھوڑ ہے ذکر وفکر پر بزرگی کا دعویٰ

عورتوں میں بیمرض زیادہ ہے کہ اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہوجاتی ہے تواپنے کورابعہ بجھنے گئی ہے اور ہرایک کو تقیر مجھتی ہے اور وجہاس کی یہی ہے کہ ان کی کسی نے تربیت نبیس کی کتابی پڑھ پڑھ کردیندار ہوجاتی ہیں۔

پس ان کی ایس مثال ہے جیے کتب طب دی کھر کر ادو یہ کھانے گے اور بتانے گے بجائے نفع کے خوف ضرر عالب ہوگا۔ جب تک طبیب کی رائے سے دوانہ کھائے کو نفع نہ ہوگا۔ ای طرح چونکہ عورتوں کے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی اور کسی مربی سے رجوع نہیں کرتیں اور جو کہ بھر بھر ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کا کسی مخص سے کہ جہ بھر میں آتا ہے کر لیتی ہیں اس لیے اپنے کو با کمال بھے گئی ہیں۔ ایک لڑکی کا کسی مخص سے نکاح ہوا وہ لڑکی نماز روزہ کی پابند تھی اور شو ہراس قدر پابند نہ تھا اور آوارہ ساتھا تو وہ لڑکی ہتی ہے کہ افسوس میں ایک پر میزگار اور ایسے مخص کے جال میں بھن گئی میری قسمت ڈوب کئی حالانکہ بیوقوف بینیں بھی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا 'تلاوت کی تو اپنا کام کیا' دوسرے پر کیا احسان کیا' کوئی دوا پی کر فخر کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں دوا پیا کرتا ہوں۔ ای طرح بیسب طاعات اپنائی نفع ہاوراس سے اپنائی حق ادا کر رہا ہے۔ (اصلاح النساء میں سے اس میں) فرق کا فرق

اس آیت میں توحید کو بیان فرماتے ہیں اور اس کی توضیح کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہتم خدا کی مملوک کو خدا کے برابر کیے قرار دیتے ہو حالا نکہ تمہارا ایک غلام ہوتو کیا تم ان کواپنے برابر ہیں کواپنے برابر ہیں کواپنے برابر ہیں کواپنے برابر ہیں مسلم کرنے میں تم ان کواپنے برابر ہیں سمجھتے۔ (وعظ احسان اللہ بیردموات جلدہ مسلم ساس ۲۰)

بدعت کی مٰدمت کی وجہ

اگرکوئی صاحب مطبع گوزنمنٹ کے قانون کو طبع کر سادراخیر میں ایک دفعہ کا اصافہ کردے اور وہ ملک وسلطنت کے لیے بھی بے حد مفید ہوتب بھی اس کو جرم سمجھا جائے گا اور بیخف مستوجب سزا ہوگا۔ پس جب قانون دنیا میں ایک دفعہ کا اضافہ جرم ہے تو قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ جس کواصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں کیوکر جرم نہ دوگا۔ (دعظ ایمنا می ۱۱س۱۱) ایک مثال کی اصل وجہ تشمیعہ

ایک مثل قریب المعنی مشہور ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ'' حلواخور دن را روئے باید' اور یہ بھی کہتے ہیں کہ'' بیمنداور مسور کی دال' اس دوسری مثال کی اصل ایک دوست نے عجیب بتلائی کہ'' بیمنداورمنصور کی دار'' یعنی منصور کے منہ سے جوانا الحق نکلا جس سے وہ دار پر چڑھائے گئے ہرمنداس کلمہ کے لائق نہیں۔(وعظامینا مسماس۱۰) شرعی احکام میں حدود کا لجا ظر کھنا

صاحبو! اگركوئي مخص ظهركى يانج ركعتيس يرصف كيون اسكوكيون منع كياجا تا جآخر یا نچویں رکعت بھی تو نماز ہی ہے۔ای طرح اگر کوئی طبیب یا نچ ماشہ کل بنفشہ تجویز کرے تو دس ماشداستعال کرنے ہے کیوں رو کتے ہو۔ زائدیانج ماشہ بھی تو گل بنفشہ ہی ہے اس کے بھی تو وہی خواص ہیں صرف ای لیے منع کیا جاتا ہے کہ بیتحدید طبی سے زائد ہے اور تحدید ے آ مے بر هناممنوع ہے۔ پس تحدیدات شریعت کی آپ کے نز دیک اتن وقعت نہیں ہے یا نجویں رکعت پڑھنے والا اس لیے بدعتی ہے کہ وہ حدمقررہ ہے آئے بڑھ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہرنیک کام کرنے کی علی الاطلاق اجازت نہیں ہے بلکہاس شرط سے اجازت ہے کہ صدود کے اندر ہوا دراگرتم کو صدود کی اطلاع نہیں ہے تو تم کواس کہنے کا کیا مجاز ہے کہ بیہ نیک کام ہے اور یہ بدہے بیت علماء کا ہے بیا نبیا علیہم السلام کا تھا کہ معلم یا بے علم لوگ علماء کے سامنے مسائل شریعت میں ایسے ہی ہیں جیسے کسی وکیل کے سامنے ایک ویہاتی آ دی جس طرح ایک دیہاتی سی وکیل کے سامنے بینیں کہ سکتا کہ اس طرح کر لینے میں کیا حرج ہے۔ای طرح آپ کوبھی بیجن نہیں اورجس طرح وہ ہر کام میں وکیل سےمشورہ کرنے کا مخاج ہے ای طرح آپ بھی ہر ذہبی کام میں مشورہ علماء سے کرنے کے مختاج ہیں۔ پس طریقداس کابیہ کہ جو کام کرواول علماء سے بوجھ لواور اگر کوئی عالم شفیق بھی ہوں تو ان سے وجہمی ہوج پولوا در آگر وجہ نہ بتلائیں تو سعادت مندی بیہ ہے کہ اس کوایے قہم سے با ہر سمجھ کر خاموش رہواوراگر بیان کردیں توان کا حسان مجھو۔ (ایپنام ۱۲س۱۲)

آ خرت قابل رقي ہے

آ خرت کے مقابلہ میں دنیا کیا چیز ہے جب جنت کی فراخی کا وعدہ ہوگیا تو دنیا کی کیا رغبت رہنا چاہیے۔مثلاً اگر کوئی شخص سی سے کہے کہ میں تم کوایک روپید دوں گا تو اس کو پھر میسے کی کیا تمنار ہے گی۔ اب اس مثال کے بعد یہ د کھے کہ ان دونوں میں کیا نبست ہے سوحدیث میں ہے دنیا بمقابلہ آخرت الی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک سوئی کے ناکہ پرلگا ہوا قطرہ کہ اگر جز ولا بیخزی ثابت ہوجائے تو وہ ہی ہوتو اس پائی کو سمندر کے ساتھ جونبست ہے وہی نبست ہو دنیا کو آخرت کے ساتھ تو دنیا میں مال وجاہ نہ بھی حاصل ہوا اور اس آیت میں وہ نہ بھی مراد ہوتو کیا حرج ہے اور یہ بالکل اخر درجہ کی بات ہے ورنہ ہمار ادعویٰ یہ ہے کہ یہاں نہ بھی فراخی ہوتی ہے۔ (وعظ العلم سماس)

### اہل اللہ کو تکلیف میں بھی مزہ آتا ہے

دیکھو!اگرایک مخص کامحبوب مدت کا بچھڑا ہواا جا تک مل جائے اوراس عاشق کو بہت زور سے اپنی بغل میں د بائے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹے لگیس تو بظاہر یہ نہایت تکلیف میں ہے لیکن قلب کی بیرحالت ہے کہ جی جا ہتا کہ اور د بائے تو اچھا ہے اور اگرمحبوب کہے کہ تکلیف ہوتی ہوتو مچھوڑ دوں تو جواب میں کے گا:

اسیرت نخواہد رہائی زبند شکارت نجوید خلاص از کمند اوراگروہ کیے کہاگرتم کود بانے سے تکلیف ہوتو تم کوچھوڑ کرتمہارےاس رقیب کواس طرح دباؤں تو کیے گا:

نه شودنصیب دشمن که شود ملاک تیغت سر دوستان سلامت که تو تحنجر آزمائی اور کیمگا:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے بنچ یہی دل کی حسرت بہی آرزو ہے حیٰ کداگراس کا دم بھی نکل جائے تواس کے لیے عین راحت ہے حالا نکہ بظاہر یہ نہایت ہی تکلیف میں ہے کداگر کسی اجنی کوعلاقہ محبت معلوم نہ ہواوراس کی خبر ہوتو وہ بہت ہی رحم کھائے اور محبوب سے سفارش کر لے لیکن عاشق کو بیرتم اور سفارش بے رحمی اور عداوت نظر آئے گی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سفارش کا اثر بیہ ہے کہ مجبوب چھوڑ کر ابھی علیحدہ ہوا جاتا ہے۔ اس طرح جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوگیا ہے وہ آپ کی اس خیر خوابی کو کہ ہائے اللہ والے بڑی مصیبت میں ہیں ان واس سے نکلنے کی تد ہیر بتلا کمیں نہایت نا کوار جمعتے ہیں۔ (وعظ ایونا میں ۱۸سوں)

باطنى علوم جاننے كى ضرورت

بعض لوگ امراض قلبی اور امراض باطنی کے علاج کرنے پر آمادہ ہیں۔ وعظ ونصیحت کرنے پرمستعد حالا ککہ خود نہیں سمجھتے ان کی تو ایسے خص کی مثال ہے جس نے نہ طب پڑھی نہ مطب کیا اور علاج کرنے لگا۔ علاج کے لیے پہلے طب پڑھنا ضروری ہے اور پھر مطب کرنا مجھی لازمی ہے بغیراس کے قابلیت علاج نہیں آگئی ایسے ہی مدارس کی نسبت کس نے کہا ہے:

ايها القوم الذى في المدرسه كل ما حصلتموه وسوسه

علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس اہلیس شقی جس طرح کنزوہدایہ مردی ہو یہ ابوطالب کی قوت القلوب اورامام غزالی کی ابعین اور شیخ شہاب الدین کی عوارف کا پڑھنا ہمی ضروری ہے۔ بیتو گویا طب پڑھنا ہے اوراس کا مطلب بیہ ہے:

قال را مجذار و مرد حال شو پیش مرد کالے پامال شو کیسی نانسانی ہے کہ جب دس برس علم ظاہری کی تخصیل میں صرف کیے تو دس ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کیے تو دس ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کرواوراس کا بہی طریق ہے کہ کسی کامل کی صحبت میں رہو۔اس کے اخلاق وعا دات عبادات کودیکھو۔ (مواعظ اشرفیہ نبراول درکا نپور ۱۳۲۲ ہے سوم اس ۱۲) مثال مثال

منکر(انکار) کی مثال توالی ہے کہ جیے کوئی اور زادعنین لذت جماع کا انکار کرے یا کوئی ماور زاداندھا کے کہ لوگ جس کود کھنا کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ ایسے واقعات ٹابت ہوئے ہیں۔امام مالک حدیث کا بیان کررہے تھے ان کی آشین میں کہیں سے ایک کم بخت بچھو کسی تھا وہ ڈیک مارتا تھا جس کے صدمہ سے ان کا چہرہ متغیر ہوجاتا تھا لیکن اف نہیں کرتے تھے اور برابر حدیث شریف کا بیان کرتے تھے در برابر حدیث شریف کا بیان کرتے تھے دی کہ گیارہ باراس نے میش زنی کی۔ (دعظ الینا ص ۱۱س۱۵)

شرع میں مستحبات کا درجہ

متحب کے لیے واجبات ترک ہونے لگیں مے تو بجائے تواب الٹا وبال ہوجائے گا۔ مثلاً اگر کسی کی بیوی آئے کے لیے چیے دے کہ آٹا لے آؤ بچے بھو کے ہورہ ہیں اور وہ گے رہیں خشوع حاصل کرنے میں جس کی وجہ سے بچے بھو کے مریں تو ایسا خشوع

موجب قرب نبیس ہوسکتا بلکہ خدا ہے دوری کا باعث ہوگا۔ (وعظ اینام عاس ۱۹) احکام مقصود بالذات ہیں

ا مام غزائی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ احکام مقصود بالذات نہیں ہیں صرف مصالحہ فاصہ سے محم کردیا ہے مثلاً جماعت کی فضیلت مطابق واقع کے نہیں ہے صرف تر غیبات تواب کا وعدہ ہوگیا ہے اس لیے یہن کر کہ بغیر جماعت کے بھی نماز ہوجاتی ہے خوش ہوجاتے ہیں۔

خیال کیجے! کہ تاجر بازار میں بیٹھ کر دو چندنفع کے ساتھ فروخت کرسکتا ہے اور گھر پر فروخت کرنے سے تھوڑے سے نفع سے فروخت کرسکتا ہے پھر گھر پرکسی کوفروخت کرتے دیکھا ہے۔امام غزائی نے لکھا ہے کہ یہ گفرخفی ہے۔ (یعنی احکام کا جومقصود بالذات نہ سمجھا بلکہ مصالح خاصہ سے سمجھا۔۲اظہور) (وعظ ایعنا محلہ کرول مراد آباد ص۱۰)

علم فقه کی ضرورت

مدیث شریف کے میں ہونے میں کوئی شبہیں اوراگر چہوہ ظاہرا غیر قر آن ہیں لیکن واقع میں ان کی شرح میں جس طرح فقہ ظاہرا غیر قر آن وحدیث ہے لیکن در حقیقت وہ قر آن وحدیث ہی ہے۔

دوسری صورت میں مثال اس کی ہے کہ کسی طبیب کے یہاں مختلف شخوں سے متفرق
علاج ہوتے ہیں ان کو کسی نے ترتیب دے کر کتاب کو مطب کی صورت میں کردیا تو اس مخص
نے اس پر دوتصرف کیے ایک تو ان معالجات کو ترتیب امراض کردیا پہلے سر کے امراض کے تعلق کسے اور پھر معدہ وجگر وغیرہ وغیرہ ۔ دوسرے بید کہ ان امراض کے متعلق قواعد کلیے بھی بیان کردیے تو اس مخص نے پچھا پی طرف سے اختر اع نہیں کیا بلکہ یہ کلیات بھی وہ ہیں کہ طبیبوں کے علاجوں سے مستنبط ہوتے ہیں ان کو اس نے بیان کردیا ای طرح فقہ ہے۔ (اشرف المواعظ حصداول وعظ دوم مراد آباد ودر مجدشائی مسل سال)

این عیوب سے بے خبری

ہم لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بھانسی کا حکم ہوگیا ہوا ورایک اس کے عزیز کا مقدمہ دیوانی میں چیس ہوتو اس کے اوپر افسوس کرے اور اپنی مصیبت کو بھول جائے دوسروں کے ذرا

ذرا۔ سے عیبوں پرنظر ہے اور مجمعوں میں بیان کیے جاتے ہیں اوراس سے بڑے بڑے عیبوں میں خود مبتلا ہیں۔ (وعظا شرف المواعظ حصداول جرتفاول ضلع مظفر محرص ۲۸س۹)

### منكرات ميں ابتلا كا بہانه

ضرورت اورموقع کے مناسب وعظ کہنا

اگرطبیب مریض کوغیر موسم آمیس کے کہ دیکھورش آمنہ کا ان ویہ کم بینی آمرش کی ممانعت طبانی نفسہ ضروری ہے لیکن اس وقت اس کا ممانعت کرنا بالکل امرز اکد ہے اس وقت موس ہیں چیز سے منع کرنا چاہیے جوموجود ہواور مفز ہو۔ ای طرح ناصح کوئی بیہ ہے کہ جس وقت مرض پالے اس کی اصلاح کے متعلق بیان کرے اورا گر چندامراض ہوں تو ان میں اہم کو مقدم کرے اوراستیعاب کے ساتھ احکام بیان کرنا اس وقت ہوگا جب کہ کوئی طالب علم مخاطب ہومثلاً ''ہمائیہ' میں پڑھتے پڑھتے کیا ہو اوقت اس کی کیا میں پڑھتے پڑھتے کیا ہو اور استیعاب کے ماہ دی الحجہ میں اور وہ بھی جب کہ کوئی جائے گا کہ اس وقت اس کی کیا مفرورت ہوگی ہوئی دی الحجہ میں اور وہ بھی جب کہ کوئی ججوا کی وجہ سے ان مضامین کا ہوگی کہ وکا دی ہوئی دعظ کر ہم کا مراء سے دور رہ ہنا

ہاری اور امراء کی مثال تو حجری اور خربوزہ کی سے خربوزہ کی سلامتی حجمری سے الگ ہی رہنے میں ہے خواہ خودان کے پاس جاؤیا وہ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کے آنے سے

متاثر ہو۔امراء سے ملنااور ثابت قدم رہنا بڑتے وی آدمی کا کام ہے۔ (ایسناص ۱۲ اس ۱۲) شخص کتعلیم مناسب حال کرنا

مثلاً ایک مریض ہے اس کے لیے حکیم صاحب نے خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا چا ندی
سونے کے ورق لپیٹ کرتجویز کیا اور ایک دوسرے مریض کے لیے املتا س لکھا اگرید دوسر
مریض کہنے لگے کہ حکیم صاحب بھی عجیب محض ہیں اس کے واسطے ایسی مزیدار مفرح ووا تجویز
کی اور میرے واسطے ایسی بدمزہ تو بیاحتی ہے۔ بینیں مجھتا کہ اس کے اندر سے تو مادہ فاسدنگل
چکا ہے اور املتاس کے پیالے پی چکا ہے اب اس کے لیے یہی مناسب ہے اور میرے اندر ہنوز
مادہ فاسد موجود ہے بغیر ایسی بدمزہ دوا وس کے نہ نکلے گااس لیے یہی مناسب ہے۔

ای طرح مبتدی منتبی کی جو که دین اصلاح کر چکا ہے حرص کرے اور اپنے کو اس پر قیاس کر ہے تو اس کی حمافت ہے۔ عاشق کی تو شان ہونی چاہیے کہ ہر حال میں راضی رہے جیبا فر مایا گیاہے:

اگر ریش بینند و گر مرجمش بامورش اندر گدائی صبور دگر تلخ بینند دم درکشند دگر اینناص۱۲۹س۱۵) خوشا وقت شورید گانِ عمش کرایانے از پادشا ہے نفور و مادم شراب الم درکشد

## راه طریقت میں شیخ کی ضرورت

باتباع کے پنچنانا در ہے اور نا در پر حکم کرنا اور اس کو قاعدہ بنالینا اور اس کے بھروسہ پر دہنا سے خبیر ہوتا ہو

پر دہنا سے خبیر ہے۔فرض کروکوئی شخص مفلس ہونداس کو کھانے کو ملتا ہونہ پہنے کو میسر ہوتا ہو

اور الل وعیال رکھتا ہونہایت دق ہوکر خودشی کرنے کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کنوال
کھود ہے کہ اس میں ڈوب کر مروں گایا زندہ در گور ڈن ہوں گاوہ کھود ہی رہا تھا کہ وہال سے
ایک ہنڈیا اشر فیوں سے لبالب نکل آئی۔اب اس طرح ہنڈیا اکلنا ایک اتفاقی بات ہاس
پرکوئی قیاس کر کے جا ہے کہ میں بھی کنوال کھود کر ہنڈیا نکالوں بیاس کا محض خیال خام ہوگا۔

ای طرح آگر کوئی اتفاقا ہے ہا جا جا شیوخ واصل ہو گیا تو اس پر اپنے کوقیاس کر لینا اور اس کو قانون بنالینا بڑی غلطی ہوگی۔

قانون بنالینا بڑی غلطی ہوگی۔

# اہل اللہ کافیض سب کو پہنچاہے

مردان خدا کے فیوض دوستم کے ہوتے ہیں ایک بلا اطلاع اور بے طلب طالب کی دوسر کے طلب طالب کو فیض ہوتا ہے اس کی دوسر کے طلب طالب کو فیض ہوتا ہے اس کی بھی دوستم ہیں ایک وہ جو بااختیاران حضرات کے ہوجیسے دعا کرنا اور توجہ وہمت لوگوں کے حال پر مبذول کرنا دوسر ہے وہ جو بلا اختیار اور بلا اطلاع ان حضرات کے ہوصرف ان کے وجود باجود سے وہ فیض بلا اختیاران کے اختیار سے ہرایک کو پہنچتا ہے۔

اس کی ایک مثال ہے جیسے آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو جہاں جہاں اس کی شعاعیں پہنچتی ہیں سب کو نفع پہنچتا ہے مگر دشمن کوا طلاع نہیں ہوتی۔ (وعظ الینیا میں کے کاس کا) وسیلہ کی حقیقت

وسید میں بھی زیرک دوصور تیں ہیں مثال سے فرق معلوم ہوگا۔ مثلاً ایک کلکٹر ہے اس
کے پاس ایک منٹی نہایت بزرگ عاقل ہے۔ کلکٹر نے اپناسارا کاروبار حساب کتاب اس منٹی
کے سپر دکر دیا ہے اور اس کے ذمہ چھوڑ دیا ہے اور ایک دوسرا کلکٹر ہے اس کے پاش منٹی بھی
ہے گر کلکٹر زیر دست عادل ہے اپنا کاروبار خودد کھتار ہتا ہے۔

منٹی کے ذمہ نہیں چھوڑا اب اگر کوئی صحص اس منٹی زیرک کے پاس جو پہلے کلکٹر کے پاس ہے جس کے پیر دسب کام ہے کوئی درخواست پیش کرے گا اورای واسطے اس کی خوشامہ کرے گا یہ خودسب کام کردیں گے کیونکہ ان کے کل کام بیرد ہیں۔ کلکٹر تو فارغ ہیں ہے کو صفائے کو صفائط کے دستخط وہی کرے گا گراس منٹی کے خلاف بھی دستخط نہ کرے گا اورا گر دوسرے کلکٹر کے بہاں عرض دی جائے گی تو محض اس خیال سے کہ کلکٹر زبر دست ہے رعب والا ہے اس کے سامنے کون جاسکتا ہے۔ اس منٹی کے ذریعے سے درخواست کرنا جا ہے کیونکہ اس منٹی کو تقرب حاصل ہے یہ وہاں پر چیش کردے گا کیونکہ کل کام خود کلکٹر دیکھتا ہے۔

اب دیکھئے ان دونوں صورتوں میں کس قدر فرق ہے عوام اہل مزار ہے اکثر پہلی صورت کا برتا وُ کرتے ہیں ان کے افعال اعمال سے بیرظا ہرہے پھرشرک نہیں تو اور کیا ہے برخلاف محض وسیلہ بجھنے کے ۔پس شرع شریف میں عبادت غیراللہ جہاں صادق آئے گا گو بہنیت توسل ہی سہی وہ شرک ہوگا غرض توسل جا ئز مرتعبدالتوسل شرک (ایسنا ص ۱۳۔۱۳)

# دین فہم کیلئے عقل کامل کی ضرورت

بعضاوگ جمعہ کی نسبت کہتے ہیں کہ دیہات میں گونہ ہوئیکن اگر پڑھ ہی لیاجائے تونہ پڑھنے سے تو بہرصورت پڑھنا چھا ہے میں نے ایک فخص سے پو چھا کہ ای طرح ایک فخص کہتا ہے کم بمکی میں گوجے نہیں ہوتالیکن اگر پھر بھی کرلیا جائے تو کیا حرج ہے نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہے اس کا کیا جواب ہے۔ آخر یہی کہو کے کہ بمبئ حج کا محل نہیں میں کہوں گا کہ دیہاتے جمعہ کامحل نہیں۔ غرض فہم دینی کے لیے عقل کامل کی ضرورت ہے۔

# قربانی کے سب شرکاء کی نبیت خالص ہونا

قربانی نام اراقة دم کا ہے اور وہ قابل تقسیم نہیں ہے جیسے ایک کنواں مشترک ہواور ایک شریک کہے کہ ہم تواپنے کنویں میں چیٹا ب کریں مے۔ ظاہر ہے کہ سارای کنواں نا پاک ہوگا۔ رسموں کی فدمت

رسموں کے مقد مات سب آپ کے مسلم ہیں صرف بتیجہ میں آکر غلطی ہورہی ہے جیے کی تھے تب بزبر تب بت اور رواں پڑھا تھا بطخ تو آپ نے بھی تو ہے کئے تھے تب زبر تب بت زبر بت اور رواں پڑھا تھا بطخ تو آپ نے بھی تو ہج تھے ہیں صرف رواں میں غلطی کرر کی ہے۔ (وعظ الینا) اسپاب ویڈ ابیراور تو کل کی حیثیت

جان لینا چاہیے کہ تد ہیر واسباب کو اختیار کرنا بھی تو کل فرض کے خلاف نہیں ہاس کی بعد مثال تو کیل سمجھ لینا چاہیے مثلاً جب کوئی فحض کی مقد مہ میں وکیل مقرر کرتا ہے تو کیا تو کیل کرنے کے بعد میخض کما خالی بیٹے جاتا ہے ہرگز نہیں بلکہ جتی کوشش اس ہے ہو سکتی ہے خود بھی کرتا ہے اوراس کوخلاف تو کیل نہیں ہم جھتا بلکہ یہ مجھتا ہے کہ وکیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گا جو مجھ سے چھ ہوسکتا ہے مجھ کو کرنا چاہیے۔ ای طرح تد ہیر کرنا اعتدال کے ساتھ تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تد ہیر الی چیز ہے کہ جو امور محض غیرا فقیار ہیں جن میں تد ہیر کو اصلاً و خل نہیں محض دعا بی پر ان کا مدار ہے۔ سن میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے ساتھ کچھ صور قد ہیر افتیار کی جاتی ہے۔ چنا نچا کی قصہ صدیث سے بیان کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کچھ صور قد ہیر افتیار کی جاتی ہے۔ چنا نچا کی قصہ صدیث سے بیان کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کچھ صور قد تد ہیر افتیار کی جاتی اللہ علیہ و سالم نے کس طرح تو کل اور دعا کو جمع فرمایا اور سے معلوم ہوجائے گا کہ آنم خضرت صلی اللہ علیہ و سالم میں اور بھی فوا کہ ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنے خضرت صلی اس صدیث کے حسمت میں اور بھی فوا کہ ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنے خضرت صلی اس صدیث کے حسمت میں اور بھی فوا کہ ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام مقداد ہے جو کہ آنے خضرت صلی

الذعلية وللم كے مكان پر مسافران متيم تصاوران كوت ضور على الدعلية وللم نے بكرياں بتلادى تھيں كہان كا دودھ ذكال كر بكو خوداور رفقا في ليا كرواور بكو مهارے ليے ركادواران كا محارت معمول تھا۔ وہ فرماتے ہيں كہا كي روز حضرت كوآنے ميں دير ہوئى تو ميں سمجھا كه آنخضرت كو مهميں دي ہوئى تو ميں سمجھا كه آنخضرت كي كہيں دعوت ہوگى ہوگى۔ بي خيال آيا كہ شايد آپ نے اس وقت بكھ نہ كھا يہ واور بي بينى كا بي حال ہوا كہ كرو فيس بدلتا ہوں خيال آيا كہ شايد آپ نے اس وقت بكھ نہ كھا يہ واور بي بينى كا بي حال ہوا كہ كرو فيس بدلتا ہوں ادر نيند نہيں آئى۔ اس شش و بنے ميں آنخضرت على الله عليه و لائے اور آپ كى عادت شريف آئے نہ كہ جب تشريف لاتے اور ديكھتے كہ كھروالے لينے ہيں تو بہت شريف آئے نہ كہ وقت يہ تھى كہ جب تشريف لاتے اور ديكھتے كہ كھروالے لينے ہيں تو بہت آ ہت ہے سلام كرتے۔ اس طرح نبائي ميں حضرت عائش صديقہ رضى اللہ تعالى عنہا ہے آپ كا شب برائت ميں بقيع ميں جانے كے ليے آہت اٹھنا اور آہت ہے كواڑ كھولنا سب كام آہت ہے كرنا تا كہ سونے والے كو تكليف نہ ہوآيا يا ہے۔ سواى طرح سلام بھى آہت ہے فرماتے كہ اگركوئى جاگنا ہوتو من ليا ورسوتا ہوتو اس كى نيند ميں خلل نہ ہے۔

اس موقع پر بیبات یادر کھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ دوسرے آ دمیوں میں اٹھ کرسب
کام بے تکلف زور زور ہے کرتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ایڈ اہوتی ہے ای طرح بیام بھی
موجب ایڈاء ہے کہ مشغول کار آ دی کواپی طرف متوجہ کرنا چاہجے ہیں جس سے اس کے ضروری
کام میں حرج بھی ہوتا ہے اور پر بیٹانی بھی نواب صدیق حسن خان صاحب کے بیٹے گی ایک
حکایت یاد آئی۔ ایک روز وہ بھوپال میں مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور ایک صاحب مدی عمل
بالحدیث ان کے پاس کھڑے تھے۔ بید خیال کر کے صاحبزادہ صاحب بہت خوش ہوں گے
برے زور سے آ مین کی ۔ صاحبزادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آ پ سے جھے
برے زور سے آ مین کی ۔ صاحبزادے صاحب نے بعد نماز کے ان سے کہا کہ آ پ سے جھے
میں صاحبزاد سے سامنے آ کے کہ حضور کیا ارشاد
کام ہے۔ ذرا بھی سے ل کر جا ہے گا وہ خوتی انظار میں بیٹھ گئے دو کھے کیا انعام ملا ہا ہے اسے
میں صاحبزاد سے صاحب مجد کے باہر تشریف لائے وہ صاحب سامنے آ کے کہ حضور کیا ارشاد
میں صاحبزاد سے احب کے ایک دھول جمائی اور فر مایا آ مین بالحبر تو ضرور صدیث میں آئی ہے
میں انہوں نے ان صاحب کے ایک دھول جمائی اور فر مایا آ مین بالحبر تو ضرور صدیث میں آئی ہے جو تو نے اتر ، زور سے کئی کہ پاس والے بھی
میرا اُنٹھے۔معلوم ہوتا ہے کہ میں مخالف بھڑکا نے کواپیا کیا جاتا ہے اس لیے بیرزادی گئے۔

حضرات ہماری سب ہی حالتیں مجرز ہی ہیں ہر چیز میں افراط تفریط ہور ہی ہے اورعوام کیا شکایت كري انصاف يه الماكرة واب كوبعض اللهم تكنيس بهيائة محض لفظ برتى روكى ہے۔ مولوی طمتی و آگاه نیستی خود کیا داز کیا وئیستی حقیقت آ داب واخلاق کی نہیں مجی چنانچہ ہم نے اخلاق نام جا بلوی اور خوشامداور میشی باتمی کرنے کارکھ لیا ہے۔ سوحقیقت میں اخلاق کونفاق سے بدل دیا ہے۔ اخلاق کی حقیقت سے ہے کہ ہم سے کسی کو کس منتم کی ایذا ظاہری یا باطنی حضور یا غیبت میں نہ پہنیے ہم نے سے مجما کہ اخلاق ظاہر داری کا نام ہے گواس سے ایذ ابی مہنچ اس کی کچھ پر داہ ہیں اور رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کی بیشفقت اور رعایت که سلام بھی کرتے ہیں تو اس طرح کہ کوئی بے چین نہ ہو۔غرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے اور حسب معمول سلام کرئے برتنوں کی طرف چلے اوروہ جودودھ نی کرلیٹ محے تھے بیسب کھود مجھ رہے ہیں۔آپ کواس میں دودھ ندملا چونکہ آ تخضرت کواس وقت بھوگ کی ہوئی تھی اور طعام کی حاجت تھی۔آب نے حسب معمول کچھ تفليس يرهيس اور يون دعا فرمائي: اللُّهم اطعم من اطعمني. ويَكِيحَ بيامرقابل غورب كمَّ ب کے اس دعامیں توکل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور پر رعایت فرمائی ہے کہ بیظا ہر کرویا کہ کھاناا کٹر اس طرح ملتاہے کہ کوئی مخف ظاہر میں لے آئے درنہ یہ بھی تو دعا فر ماسکتے تھے کہا ہے الله آسان سے مائدہ یارزق بھیج مرآ تخضرت نے توکل اور تدبیرکوس لطیف طریق پرجمع فرمایا جیسا فدکور ہوا' تمرقصہ کا بیہے کہ اس دعاء کے سننے کے بعد وہ صحابی اٹھے چونکہ ان کو یقین تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لیے گوبکر پوں کا دودھ دوہ چکے تھے تکر پھر برتن کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے غرض اس قصد کے بیان سے میسی کدد مکھنا جا ہے کہرسول الله صلی الله علیہ ملم نے دعا وتو کل کے ساتھ اسباب کی رعایت کس طور برفر مائی۔ لیس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسہ اسباب کوچھوڑ دے اور نہ اسباب میں ایسا انہاک ہوکہ مسبب الاسباب برنظرندر ہے۔اعتدال اصل طریقہ نبویہ ہے اور یہ بدون تحصیلات و تبحرعلوم دین کے حاصل ہونامشکل ہے وئی آسان کا منہیں جو ہرایک دعویٰ کرنے لگے۔ برکنے جام شریعت برکنے سندان عشق ہر ہوس نا کے نداند جام سندال باختن

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے افعال ہے تو یہاں تک اس اعتدال کا پیتہ چلتا ہے کہ

مجزات میں بھی جوکہ بالکل بطور پرخرق عادت ظہور میں آتے ہیں ان میں بھی تہ ہیراوراسباب
کی صورت کو خوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جابڑگی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق
کھود نے کے دفت ظہور میں آیا اس کا شاہر ہے آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فر مایا تھا کہ
ہنڈی چو لہے پر سے مت اتارنا پھراس میں آکر آب دبن ملادیا اور وہ چند آدمی کی خوراک لشکر
کوکانی ہوگئی۔ حدیث میں اور بھی مجزات کے قصہ ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجز و خرق
ع دت میں تعور کی کی مایا ہیں ہیں گئی۔ مثلاً چو لیے پر ہائڈی اور تو سے کا رکھنا اور ڈھک
دینا وغیرہ کی صورت اسباب کو تجاب بنایا گیا ور نہ دیے بھی کھانا بڑھ سکتا تھا یہ آ داب ہیں توکل
اور تہ ہر کے سید المسلین سے ان کو سیکھ لینا چا ہیں۔ (وعظ سرم مہمات الدعا)
حصول نفع کا طریقتہ

ایک کوال ہے کہ شہر کے ہر خف کواس کے پانی کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ سب

کسب اس سے پانی نہیں بجر سکتے تو سب کے پانی حاصل کرنے کی صورت ہے، ہی ہے کہ وہ

یکے بعد دیگر ہے سب کے سب پانی حاصل کریں اور چار آ دمیوں کو بیتی نہیں ہے کہ وہ

کویں پر جم کر بیٹے جا کیں اور دوسروں کو جگہ نہ دیں۔ بیمثال ایس ہے کہ اس کے تسلیم کرنے

میں کسی کو بھی کلام نہیں تو جس طرح دنیاوی نفع میں تناوب مسلم ہے اسی طرح دین نفع حاصل

کریں۔ ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس ہے کم ہے گر اس موقع

کریں۔ ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس ہے کم ہے گر اس موقع

کے ذیادہ مناسب ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک مدرسہ میں ایک عالم ایسے ہوں کہ ہر طالب علم کوان

گی ضرورت ہواور ہر خف ان سے نفع حاصل کرنا چا ہے کوئی بخاری شریف والے ان کو گھر کر

بیٹے جا کیں اور دوسروں کو وقت بی نہ دیں تو دوسروں کے نفع حاصل کرنے کی کوئی صورت بی

نہیں ہے اور اس لیے بخاری والوں کو حق نہیں ہے بلہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے

لیے بھی وقت چھوڑ دیں۔ ان مثالوں ہے معلوم ہوگیا کہ نفع دنیاوی و دینی دونوں میں اگر

مطیع وغیرمطیع کے احوال میں فرق فرض سیجئے کہ دوآ دمیوں کے دو جوان لڑ کے مریمئۃ ادرییہ دونوں مخص سب حالتوں میں

رن ہے نے روہ ویوں سے رو ہوں رہے رہ بہرو بیرروں کی سب کا موں میں مساوی ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہی ہے کہان میں سے ایک مطبع خدا ہے اور دوسرا مطبع نہیں بلکہ

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

محبت اصل محرک ہوتی ہے

آ فآب طلوع ہوا اور اس کی شعاعیں دیوار پر واقع ہوئیں تو کوئی شخص دیوار کے منور ہونے کی وجہ سے اس کا عاشق ہوکر اس کو تکنے لگے تو واقع میں دیوار کا محبّ ہیں بلکہ آ فآب اس کا مجوب ہے اور بیاس کی فلطی ہے کہ دیوار کواپنا مقصود سمجھتا ہے۔

فن کے ماہر سے غیرمتعلقہ کام لینا

حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال تو الی ہوگئی کہ جیسے بخیل نے کوئی باور چی نوکرر کھلیا اوراس سے بوجہ بخل کے نفیس کھانوں کے بکوانے کا کام بھی نہ لیتا تھاوہ باور چی کہتا تھا کہ جناب بھی بھی تو بکوالیا سیجے ورنہ میں آپ کے یہاں رہ کرا پنافن بھی بھول جا دُں گا۔وہ بی مثال علماء کی ہے کہ جوان کا کام ہے وہ ان سے بیس لیا جا تا مولوی تو اب اس کام کے رہ گئے ہیں کہ جنازہ کی نماز پڑھا دی یا تعویذ گنڈہ کردیا اس فی بید یاضات اور مجاہدات تعویذ گنڈ وس کے بی لیے ہے تھے۔

# اشرف الامثال

مصیبت میں طبعی کلفت کے باوجودرضاء بہ قضا کی مثال

فرمایا عبادا کملین کومصیبت میں طبعی کلفت اور رنج ہوتا ہے اور دل چوں کہ یقین رکھتا ہے کہ اس میں حکمت اور مصلحت میرے مولیٰ کی ہے اس لیے راضی ہے۔ اعتراض یا کدورت یا انقباض نام کو بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اسی ہے کہ ڈاکٹر نے کسی مخص کا ذبیل تراشا تراشیے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے اور زبان ہے آہ بھی تکلی ہے کیکن مریض دل سے راضی ہوتا ہے کہ تراشنے کے بعد راحت نصیب ہوگی اور تراشنے کی تکلیف کو اپنے لیے حکمت سجمتا ہے۔ چنانچہ تراشنے کے بعد جراح کو انعام اور نذرانہ پیش کرتا ہے۔ (رفع الموانع ص ۲۱)

ذكركيليم ياك مونے كاانتظاركرنے والوں كى مثال

فر مایا جولوگ اس انتظار میں پڑے ہیں کہ جب ہم ذکر کے قابل ہوں گے اس وقت شروع کریں گے۔

(ای خیال باطل کودل سے نکال وینا جاہیے ورنداس خیال میں پڑ کرذ کر ہے محروم ہی رہو گے۔ نیز ایسا خیال عجب ہے کہ جب ہم ذکر کے قابل ہوں محے اس وقت شروع کریں کے کیا کوئی اس قابل ہوسکتا ہے؟)

ہزار بار بھویم دئن بہ مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی ست
اس انظار کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک ناپاک شخص کا دریا پرگز رہوا دریا نے اس کو
پکارا کہ میرے پاس آ جامیں تجھے پاک کر دوں اور اس نے کہا کہ میں کس منہ ہے آؤں تو
پاک وصاف اور میں گندہ ناپاک دریانے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ پاک ہوکر میرے پاس آ کے
اور بدوں میرے پاس آ ئے تو پاک نہیں ہوسکتا تو ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ بس تو اس حالت میں میرے پاس ناپاک ہی آ جا کتھے میں ہی پاک کرسکتا ہوں جھے سے دور رہ کر تو پاک نہیں
ہوسکتا۔ (شکر العمد یذکر رحمت الرحمہ)

## محض باطن كومقصود اعظم قرار دينے والوں كى مثال

فر مایاان لوگوں کی مثال جو تھن باطن کو مقصوداعظم قرار دیتے ہیں اور فلاہر کی ضرورت نہیں سجھتے الی ہوگی کہ ایک فخص نے محصلیاں ٹوکرہ بھر جمع کر لی ہوں اور خوش ہوں کہ ہارے پاس آم ہیں اور جب کوئی اس پراعتراض کرتا ہوتو جواب دیں میاں اصل چیز تو یہی ہارے بغیر تو بھل ہی کا وجو ذہیں ہوتا۔

صاحبو! بیدلیل تو نمیک ہے مگر کیا کوئی ان کواس دلیل کی روسے ان کوآم کھانے والا کہد سکتا ہے حاشا وکلا آم کی ان کوخوشبو بھی نہیں آئی اور بوجھوں مرے مفت۔(افظا ہرص ۷۷) محض خیال کافی نہیں

فر مایامقصود بلامشقت اور بلا ہاتھ ہیر مارے حاصل نہیں ہوسکتا ندد نیا کا ند آخرت کا۔ اس مشقت بی کا نام عمل ہے اور اس کا نام ظاہر ہے اور باطن نام صرف خیال کا ہے اگر ظاہر کھودیا تور ہاکیا۔

دیمو! اگرخیال بی کافی ہے اور کمل کی ضرورت نہیں تو بیٹی چلی نے بردی ترتی کی۔ جیسے بیٹی چلی نے کسی کا گھڑا دو پہنے مزدوری طے کر کے اٹھایا راستہ میں سوچا کہ دو پہنے کے دو انڈ ہے لیس کے اور بڑوی کی مرغی کے نیچے کمیس کے ایک نراور ایک مادہ نکلے گی جب انڈ ہے لیس کے اور اس کی نسل بڑھا کمیں کے جب رو پیہ وافر انڈ ہے دیئے لکیس کی تو نیچے نکلوا کمیں کے اور اس کی نسل بڑھا کمیں کے جب رو پیہ وافر موجائے گا تو گھوڑوں کی تجارت کریں گئے بھر وزیرزادی سے نکاح کریں گئے بھر بچہ بیدا موجائے گا تو گھوڑوں کی تجارت کریں گئے بھر بیک ہوگا تو بیسہ مائے گا جم غصہ سے ہشت کہیں گئے ہے ہی شیرہ کا گھڑا نیچے کر کیا اور شیخ چلی کا مفعور خاک میں ل کیا۔ (انظا ہرم کا کا کہ دور کیا کی مفعور خاک میں ل کیا۔ (انظا ہرم کا کا )

علوم محموده و مذمومه کی مثال

فر مایا ایک طالب نے علوم محمودہ اور فرمومہ کے متعلق خوب فیصلہ کیا اس سے ایک فلسفی کی بحث ہوئی۔فلسفی نے کہا دیکھو ہمارے علوم کیے وقیق ہیں کہتم جیسوں کی سجھ میں بھی نہ آویں اور تمہارے کیا علم ہیں کہ نماز فرض ہے وضوا سے ہوتا ہے اس میں کیا بار کی

ہے؟ طالب عم نے کہا کہ تمہارے علوم تو ایسے ہیں جیسے سور کا شکار کہ مشکل تو اس قدر کہ گھوڑا ہمی چاہیں اور بہت ہے آ دی بھی چاہئیں اور ہتھیار بھی چاہئیں اور اس پر جان کا خطرہ اور ماسل کیا ہوا سور جو سرانہ کھانے کا نہ کی مصرف کا اور ہمارے علوم ایسے ہیں جیسے کبوتر کا شکار جو بے بندوق کے بھی مل جائے غلہ ہی ہے مارلو۔ جال ہی سے پکڑلوا ور ہر جگہ کثر ت سے ہے کہیں دور جانے اور کس سامان کی ضرورت نہیں اور ایسا بے خطر کہ حملہ بھی پچھ نہیں کرتا نے خض نہایت بہل اور بے خطر اور پھر کام کا کھانے کے کام میں آتا ہے زبان کا بھی مزہ اور غذا بھی۔ (الباطن میں)

جناب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي شفقت كي مثال

فرمایا حضور صلی الله علیه و سلم نے وشمنوں کے حق میں بھی دعا فرمائی ہے: "اَللّٰهُمْ اهٰدِ

هُوْمِی فَانَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ " ( یعنی اے الله میری قوم کو ہدایت کرد ہے یہ یوگ جانے نہیں۔ )

کس قدر ترجم کے کلمات ہیں بی وہ حالت ہے جیسے ایک شفیق باپ اپنے نا مجھ پچکی گستاخی پر کہتا ہے کہ یہ نا دان ہے بھلے برے کو جانتا نہیں اس کی الیمی مثال ہے کہ ایک بہت چھوٹا بچ عکھیا کی ڈکی کو اٹھا کر منہ میں رکھنا چا ہتا ہوا ور باپ اس کے ہاتھ سے چھیٹتا ہوتو وہ بی چھوٹا بچ محلیا ہے اور ڈکی ہاتھ سے چھیٹتا ہوتو وہ باپ کو لیٹ جاتا ہوتو وہ باپ کو لیٹ جاتا ہوتو دہ باپ زیادہ اصرار کرتا ہے تو وہ باپ کو لیٹ جاتا ہوا در مارتا ہے اور کا شاہے ۔ اس کا بتیج بھی ارنے اور کا شنے گئے بلکہ آپ و کی محسل کے کہوہ ہنتا مارنے اور کا شنے کے جواب میں ہی تھی مارنے اور کا شنے گئے بلکہ آپ و کیکھیں گے کہوہ ہنتا ہوتو کی نہ اس کو مارے پیٹے گا نہ اس کو مارے بیٹے گا نہ اس کو ایٹ حال پر چھوڑ دے گا کہ وہ سکھیا کی ڈلی کھا جائے بعید یکی حالت حضور صلی الله علیہ وسلم کی تھی کہ دشمنوں سے تکالیف سہہ کر ان کے حق میں دعائے ہدایت فرمائی۔ (الباطن س))

گنا ہوں کی مثال

فرمایا معاصی کے خیالات تو گندی چیز ہیں وہ سی مج پا خانہ کے برابر ہیں جیے قلب سلیم کو پا خانہ کے برابر ہیں جیے قلب سلیم کو پا خانہ کے تصور سے قے آتی ہے اور نفرت ہوتی ہے ایسے ہی معاصی کے خیالات سے ہونی جا ہے۔(الباطن من ۵۰)

# درُ ودشریف پڑھنے میں ہارے نفع کی مثال

فر مایا درُودشریف پڑھے میں خود است کا نفع ہے باتی درُودشریف پڑھے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ خود ہی بڑھنے والے ہیں اگرہم درُود شریف نہمی پڑھیں تب بھی حق تعالی شانہ نے آپ کو یہ درجات عطافر مانا ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ آ قاعید کے دن اپ بینے کوخود ہی عیدی دینے والا ہے اگر اس کا نوکر آ قاسے سفارش کرے کہ اپنے بیچے کوعیدی دو اس وساطت سے نوکر آ قاکی نظر میں بلند مرتبہ ہوجائے گالڑ کے کا اس میں کوئی نفع نہیں اگر نوکر نہ بھی کہتا تب بھی اسے عیدی ملتی۔اب اگر وہ نوکر بیدولوایا وہ نوکر بیجھنے گئے کہ میں بیٹے سے بھی بڑھا ہوا ہوں میں نے اس کورو بیدولوایا ورنداس کونہ مات ہوگی۔ (شکر العمد بذکر دحت الرحم میں ا

عمل کی مثال عجیب

فرمایا مل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ تھن بظاہر آپ کی طرف منسوب ہے ورنہ حقیقت میں وہ آپ کا عمل ہی نہیں کیونکہ تمام آلات ہاتھ پیرجن سے کل ہوتا ہے سب ای کے دیے ہوئے ہیں۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں جواس کے قبل میرے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ آپ کا ایک مثال عرض کرتا ہوں جواس کے قبل میرے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ آپ کا ایک بادر پی ہے اس نے کھا تا پکایا تو کیا اس کو تق ہے کہ اس کو اپنا کھا تا بتاد ہے ہرگز نہیں کیونکہ سب چیزیں آپ کی ہیں اور ہاتھ پیرجو بادر پی کے ہیں تو ان کے تصرف وقتل کو جس سے کھا تا پکا ہے ہم نے خرید لیا ہے کیونکہ اجارہ کا خلاصہ مبادلة المال بالمنافع ہے تو اس بادر پی کی کیا چیز ہوئی کے جھی نہیں اگردہ ایسادہ کوئی کرے تو اس کی تحییق۔

وجمرف یہ ہے کہ اس کی کوئی چیز نہیں تو پھر اس مجموعی سامان کا بھیجہ حاصلہ اس کی ملک کیو کر ہوگا۔ پس ایسائی آپ کی نماز کا مال ہے کہ اعضاء اس کے دیئے ہوئے ارادہ اس کا دیا ہوا' سب پچھتو اس کا ہے تو آپ کی کون می چیز ہے جس سے بید عویٰ ہو کہ میری نماز ہوتو جیسا اس باور چی کا دعویٰ غلط ہے ایسائی ہما رادعویٰ بھی تو اس حالت میں ہما راکیا استحقاق ہوا بلکہ اتنا فرق ہے کہ باور چی کے منافع تو اصل میں اس کے تھے جس کے سبب معاوضہ کی

ضرورت ہوئی اور یہاں تو شروع ہی ہے سب اس کے پیدا کردہ ہیں۔ (القویٰ ص۲) بیاری سے بیخنے کی ووا

قرمایا بیاری سے بیخے کی بڑی دوا بے فکری ہے کیونکہ اصل دافع مرض طبیعت ہی ہے اوراس کو بے فکری سے قوت ہوتی ہے اوراس مسئلہ طبیہ کی صحت کہ طرق علاج معالین میں مختلف ہے اورسب ہی سے نفع ہوتا ہے۔

ایک علاج بالصدیونانی ہے کہ گرمی کا علاج سردی سے سردی کا گرمی سے رطوبت کا بیس سے اور بیس کا رطوبت ہے کرتے ہیں۔

دوسراعلاج بالمثل ہے کہ گرمی کا گرمی ہے اور سردی کا سردی ہے کرتے ہیں۔ تیسرا علاج ڈاکٹری ہے اس کا مدار کسی قاعدہ پڑ ہیں بلکہ تجربہ پر مدار ہے۔ بس تجربہ ہوگیا کہ کو نین دوا ہے تو لگے ہر بخار میں کنین استعال کرنے ' پھر غضب یہ کہ سب دوا کمیں بنی بنائی ولایت ہے آتی ہیں اگر ڈاکٹر صاحب سے چٹ لگانے یا پڑھنے میں غلطی ہوگئ تو یہ کہ کر مریض ہے الگ ہوجاتے ہیں کہ ہم معافی ما نگتے ہیں۔

کسی کی جان می آپ کی ادا تخمری

چوں کہ ڈاکٹری علاج ہے بھی نفع ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل دافع مرض طبیعت ہے دوا فاعل صحت یا دافع مرض ہیں جس مخص کو جس طریق سے اعتقاد ہوتا ہے چنا نچہ علاج شروع ہوتے ہی اعتقاد کے سبب طبیعت کوقوت ہوتی ہے اور مرض زائل ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ (خیرالمیات وخیرالممات ص ۸۹۸۸)

(۱۱) فرمایا آج کل توباس لینبیس کرتے کہ توبہ کے بعد گناہ ہوجائے گاتو توبہ سے کیا فاکدہ جب ساری عمر گزر چکے گی اس وفت توبہ کریں محکمر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی بیار ہوا ہوا ورمحض اس خیال سے علاج نہ کیا ہو کہ اگر اچھا ہو گیا تو اسکلے سال پھر اس موسم میں بیار ہوجا وکلے العاقلات الغافلات س

طب البركا كمال

فر مایا کہ طب اکبر کا کمال بہی ہے کہ اس میں طب بی کے مسائل ہوں اگر اس میں دو ورق امراض رأس کے پھر دو ورق جوتے سینے کے طریق کے پھر دو ورق امراض حلق کے پھر دو ورق کپڑا سینے کے بیان میں ہوں تو الی کتاب کا عقلاء نداق اڑا کمیں گے۔اگر قرآن شریف میں ایسا ہوتا تو قرآن شریف کا کمال نہ ہوتا۔اس کا کمال تو بھی ہے کہ اس میں دین کے طریقے ہتلائے جا کمیں ہاں معاش سے ممانعت نہ ہونی چاہیے جبکہ طریقہ مباحہ سے ہو۔ (العاقلات الغافلات میں ا)

## ڈاڑھی کا وجوب قرآن سے ڈھونڈنے کی مثال

فر مایا ایک مخص کہنے گئے کہ ڈاڑھی رکھنے کا وجوب قر آن میں کہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہا سے کہ کوئی مخص آپ پر دعویٰ کردے اور جوت میں پورے گواہ چیش کہاس کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی مخص آپ پر ڈگری کردے اس پر آپ ما کم ہے کہیں کہ کردے کوئی کسر باقی ندر کھے اور حاکم آپ پر ڈگری کردے اس پر آپ ما کم ہے کہیں کہ جوت سب پوراہے گواہ میں تو جب مانوں گا کہ صاحب کلکٹر گواہی دیں۔ بورت سب پوراہے گواہ میں تو جب مانوں گا کہ صاحب کلکٹر گواہی دیں۔ (العاقلات میں سی

### نفس كى مثال

فر ما یا حضرت محیخ فریدالدین عطار رحمته الله علیه فرمات مین:

چوں شر مرغے شاس ایں نفس را نے برد بازؤ نہ پر و بر ہوا
گربہ پر گویش گویدا شرم در نبی بارش بگوید طائرم
نفس کی مثال شر مرغ کی ہے۔اگراونٹ بنے میں بوجھ لاد تا پڑتا ہے تو پر ندبن جاتا
ہے اور پر ندہ بنے میں جب اڑنے کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے تو اونٹ بن جاتا ہے
ای طرح نفس ہے کہ جب بیش وعشرت کے سامان ہوتے ہیں اور دلچ پیوں کا انظام ہوتا
ہے تو تو می ہوجاتا ہے خوب ہاتھ مارتا ہے دل کھول کر گناہ کرتا ہے اور جب بھی نماز روزہ کا
ذکر ہوتا ہے توضعیف بن جاتا ہے بہانہ تر اشتا ہے۔(الدنیاوالا خرق می ۲۲ و ۲۲)

فر مایا ہمارے شیوخ کی توجہ ہم پر ہروقت رہتی ہے جولوگ صلقہ باندھ کر جیٹھتے ہیں اور خاص اوقات میں توجہ ڈالتے ہیں ان کی توجہ تو ان خاص اوقات میں ہی رہتی ہے ہمارے بزرگوں کی توجہ ہروفت ہمارے ساتھ ہے جیسے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حضرات محابہ رسمی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ہروفت لا زم غیر معفک تھی حالانکہ آپ کے ہاں نہ حلقہ توجہ کا اہتمام تھا اور نہ توجہ کا خاص وقت مقرر تھا۔

اس کی ایس مثال ہے جیسے ایک شفیق استادا پے شاگردکا ہروقت خیال رکھتا ہے اگروہ سامنے بیٹے پڑھ رہا ہوتب بھی اس کی حرکات وسکنات کا خیال ہے اور اگر کھر چلا جاتا ہے اور دیر میں آتا ہے اور دیر میں آتا ہے۔ اور دیر میں کوں آیا۔

جس معلوم ہوا کہ استاد کو گھر جانے سے پہلے اور عدم موجود گی میں بھی اس شاگر د کا خیال تھا۔مولا ٹاروم اسی مضمون کواس شعر میں ادا فر ماتے ہیں:

دست پیراز غائبال کوتاه نیست قضه اش نجز قضه الله نیست (الدنیادالاخرة ص۹۰)

### تلاوت کرنے والے کی مثال

فرمایا تلاوت کے وقت اپنے کو پڑھنے والا اور مثل شجرہ طور کے خاکی اور تاقل سمجھے اور حق تعالیٰ شانہ کو مشکم سمجھے۔ بیمرا قبہ صرف الفاظ ہی پر توجہ کرنے میں حاصل ہوسکتا ہے یا یہ مراقبہ کہ دق تعالیٰ ہماری تلاوت کو من رہے ہیں صرف توجہ علی الالفاظ سے حاصل ہوتا ہے معانی پر توجہ سے بیمرا قبہ ہیں ہوسکتا۔

صاحبوا دریا کی سطح کی سیر میں جولذت ہے وہ سیر عمق میں نہیں ہے۔ گوسیر عمق سے موتی ہاتھ لگتے ہیں مگر سطح دریا کی سیر کوفر حت بخش بتلاتے ہیں اطباء دریا کی سیر کوفر حت بخش بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے دل اور د ماغ کوسر وراور نگاہ کوتازگی اور نور حاصل ہوتا ہے۔ صاحبوا اور کہتے ہیں کہ اس سے دل اور د ماغ کوسر وراور نگاہ کوتازگی اور نور حاصل ہوتا ہے۔ صاحبوا سطح دریا کی سیر کوتے بیار نہاجا ہائے اور سطح قرآن کی سیر کو بے کارکہا جائے کتنا بڑاستم ہے۔ (الفاظ قرآن میں سیر)

اس مثال سے حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے ان لوگوں کی غلطی دور کی جو بدوں معانی سمجے قرآن پاک کے ایک حرف معانی سمجے قرآن پاک کے ایک حرف کی خلاوت سے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک حرف کی خلاوت سے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ کے اولا الفاظ کی خلاوت سے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ کے اولا الفاظ

آئے اور معانی اس کے تابع ہوکر آئے۔ پس الفاظ کو اللہ تعالی سے قرب زیادہ ہوا۔ غرض کوئی مخص کلام پاک کے معانی نہ جمعتا ہویا اتن فرصت نہ ہوکہ ترجمہ سکھے لے۔ اس کو قرآن پاک کی تلاوت نہ جموڑتا جا ہے اور اتنے بڑے تو اب سے محروم نہ ہوتا جا ہے۔ صاحب نبیت کو قبر سے فیض کتنا ہوتا ہے

فرمایا صاحب نبت کوقبر سے اتنافیض ہوتا ہے (غیرصاحب نبیت کومشائ کی قبور سے فیفن ہیں ہوتا اور صاحب نبیت کوقبور سے فیفن لینے کی ضرورت نہیں ) کرتموڑی دیر کے لیے نبیت کوقوت اور حالت میں زیادتی ہوجاتی ہے مگر وہ بھی دیر پانہیں ہوتی اس کی الی مثال ہے جیسے تنور کے پاس بیٹھ کر مجھود ہر کے لیے جسم میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے کہ جہاں تنور سے ہے اور ہواگی وہ سب کری جاتی رہی اور زندہ مشائ سے جوفیض ہوتا ہے اس کی الی مثال ہے جیسے کوئی مقوی دوا کھا کرقوت وحرارت حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام جسم میں پیوستہ ہوجاتی ہے۔ (الفاظ قرآن میں ۱۲)

صاحب حال کی مثال

فرمایا صاحب حال کی الی مثال ہے جیے کی فخص پرقل کا مقدمہ ہوا ہے کی وقت چین نہیں ہر وقت ای کی تدبیر واہتمام میں لگار ہتا ہے کہیں گواہوں کی تلاش ہے کہیں پیروی کے واسطے اجھے وکیل کی جبتی کہیں بیان تحریری وغیرہ کی فکر کہیں وسائل وسفارش کی کوشش فرض وہ ہر وقت اس کی دھن میں لگار ہتا ہے وہ کھا تا ہے مگر اس کا کھا نا نہ کھانے ہے برتر وہ سوتا ہے مگر اس کا سونا جا گئے ہے برتر بہر حال اپنی ضروریات وحوائے بھی پورے کرتا ہے مگر وہ وہ اور فکر کی اور چیز کی ہے بیصاحب حال ہے۔ ای فحص کا پڑوی ہے جے اس سے ہدر دی ہے اور اسے علم ہے کہ ایسا تھین مقدمہ قائم ہے مگر اسے وہ وھن نہیں جیے مقدمہ والے فحص کو ہے اس بے کہ ایسا تھین مقدمہ قائم ہے مگر اسے وہ وہ نہیں جے مقدمہ والے گئے ہے کہ اور اسے علم ہے کہ ایسا تھین مقدمہ قائم ہے کہ ایسا تھین مقدمہ قائم ہے کہ ایسا تھین مقدمہ قائم ہے کہ ایسا تھین مقدمہ والے کے۔ (العبادہ میں)

فر مایاحق تعالیٰ نے جو دسا کط تجویز کیے ہیں وہ آپ کی سلی کے لیے تجویز کیے ہیں چونکہ انہیں بندوں سے کمال محبت ہے اس لیےان کی راحت کے لیے دسا کط کا انتظام کردیا کہ آگ تم جلاد و کھانا ہماری قدرت سے بک جائے گاباتی طبح طعام میں حقیقاً آگ کی کے دخل نہیں۔ حفرات صوفیاء کرام نے اسے خوب سمجھا ہاں کوایک مثال سے سمجھئے کہ مثلاً سرخ جھنڈی ریل کے روکنے کے واسطے استعال کی جاتی ہے اور سبز جعنڈی تیز کرنے کے واسطے جواس کی حقیقت جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں ڈرائیور چلاتا ہے اور وہی روکتا ہے اور حمنڈی محض ایک اصطلاحی علامت ہے اس کے چلانے یا روکنے کے لیے۔ اب ویکھنے والوں میں ایک تو انجینئر ہے جوانجن کے کل پرزوں کا ماہر ہے اور ایک و یہاتی گنوار ہے والوں میں ایک تو انجینئر ہے جوانجن کے کل پرزوں کا ماہر ہے اور ایک و یہاتی گنوار اس و یہاتی تو ہے ہے گا کہ جھنڈی ہے ہی ریل رکتی ہے اور جھنڈی ہے ہی چلتی ہے۔ یہ کنوار اس کا فرسا مندان کے مشابہ ہے جس نے خدا کوایک پنشز سے بھی کم کردیا کہ وہ وسائط کو مؤثر حقیق سمجھتا ہے اور خدا کواگر مانتا بھی ہے تو بالکل بیکا سمجھتا ہے (نعوذ باللہ)

اور جوسا کنسدان ذرامسلمان ہوہ خداکو بیکارتو نہیں بھتا گر وہ بھی اتا بھتا ہے کہ جیسے کوئی گھڑی میں کوک دیے کرا لگ ہو گیا'اب جس طرح کوک دیے والے کی مدد کے بغیر گھڑی ای طرح اس کے زعم میں عالم کی بھی یہی حالت ہے کہ ایک باراشیاء کو بھیلا کے اور ان میں خواص ودیعت رکھ کرا لگ ہو گیا اور پھران کا پچھ وظن نہیں رہا باتی جو تھین اور محققین بیں وہ کہتے ہیں کہ ہر آن اور ہرشان میں خدا کے تصرف کی ضرورت ہے جس طرح سرخ میں وہ کہتے ہیں کہ ہر آن اور ہرشان میں خدا کے تصرف کی ضرورت ہے جس طرح سرخ میں وہ کہتے ہیں کہ ہر آن اور ہرشان میں خدا کے تصرف کی ضرورت ہے جس طرح سرخ میں تو اصطلاح ہے ای طرح آگ ہی محض ایک علامت ہے باتی اثر اس کا خاص تصرف حق سے ہوتا ہے۔ (العبادہ ص کا ۱۸۰)

تقترر کے قائل کی مثال

فرمایا صاحو! جو کی کی تقدیر کا قائل ہے اس کورنے وغم مھی نہیں ہوتا یہ جو بھی بھی آپ ان کومصائب میں و کیھتے ہیں یہ نظر بدسے بچانے کے لیے صورت رنے وغم ہے جس کومولانا روم فرماتے ہیں:

دل ہمی گوید از و رنجیدہ ام وزنفاق ست اوخندیدہ ام ان کومصائب ہے الی کلفت ہوتی ہے جیے مرچوں کے کھانے والے کو کلفت ہوتی ہے کہ فاہر میں آنسوجاری ہیں گردل میں ہنس رہا ہے اور مزے لے لے کر کھارہا ہے ان کو اس میں ایسی لذت آتی ہے کہ سلطنت کے بدلہ میں بھی اپنی تنگی اور فقر و فاقہ و غیرہ کو دینا نہیں جا ہے۔ (خیرالیات و خیرالمات میں ایسی جا ہے۔ (خیرالیات و خیرالمات میں ا

## قرآن پاک کے طرز کی مثال

فرمایا قرآن مجید کا طرز مصنفین کے کتب کے طرز پرنہیں بعنی اس میں نماز' زکو ہ' جج وغیرہ کے علیحدہ علیحدہ ابواب ونصول نہیں۔

(قرآن مجید کی عجیب ترتیب ہے کہ اس میں ابواب وفصول نہیں بلکہ ہرمضمون میں الی جامعیت کا لحاظ ہے کہ جوآیت ہیں کی جائے وہ ہرمرض کے علاج کے لیے کا فی وافی ہے موجوا میں کے مطاح موجوا ہے کہ وہ ہرمرض کا علاج معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہرمرض کا علاج معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہرمرض کا علاج ہے۔ (القوی مس)

اس کاسبب تی تعالی شانہ کی اپنے بندوں سے غایت شفقت اور بے انتہا ترجم ہے۔ جیسے
باپ کی شفقت بیٹے کے ساتھ اس قدر کامل ہونے کے اس کی تھیجت میں خاص تر تیب نہیں
ہوتی مثلاً وہ بیٹے کو تمیز سکھلائے کہ بیٹا بردوں کا ادب کیا کرتے ہیں اور ان کو سلام کیا کرتے ہیں
عین اس موقع پر بیٹے نے کھانے کا برد القمہ لیا' باپ نے فور ا کہا کھانے کا چھوٹالقمہ لؤاگر کوئی کے
عین اس موقع پر بیٹے نے کھانے کا برد القمہ لیا' باپ نے فور ا کہا کھانے کا چھوٹالقمہ لؤاگر کوئی کے
کہ باپ کا کلام بے جوڑ ہے تو بھائی تم کو اس لیے بے جوڑ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوشفقت کی اطلاع
نہیں جس کوشفقت ہوتی ہے اس کو ربط کے انتظار کی ضرورت نہیں مگر باوجود قرآن پاک کے اس
طرز کے کلام نہایت مرتب اور مر بوط ہے تو غایت بلاغت ہے۔ (التقریاص)

دنیا کی فدمت بیان کرنے کا سبب

فرمایا! حضور سلی الله علیه و سلم نے و نیا کی فدمت اس لیے فرمائی کہ بعض لوگ اس کے دروب پر فریفتہ ہونے والے سے اگر اُمت میں کوئی بھی اس کی وقعت کرنے والا نہ ہوتا تو آپ بھی بھی اس کی فدمت حضور صلی ہوتا تو آپ بھی بھی اس کی فدمت نفر ماتے۔ چنا نچہ پیشاب یا پا خانہ کی فدمت فرمائی الله علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کیونکہ اس سے سب کونفرت ہے اور شراب کی فدمت فرمائی کیونکہ اس سے سب کونفرت ہیں۔ کو حضور صلی الله علیہ وسلم کی نظر میں سے بھی پیشاب پا خانہ ہی کے مثل تھی گر بعض افرادامت کی رغبت کی وجہ سے فدمت فرکی ضرورت ہوئی۔ (مظاہرالا قال میں)

### بحرار کی مثال

فرمایا کہ میں کہتا ہوں ہر چیز کا تحرار فضول اور بے ضرورت نہیں ہوتا اس کی بیمثال دیا کرتا ہول کہ جیسے کھانا کھاتے ہیں جو ہردن مکررہوتا ہے۔ (مظاہرالاقال مم)

حضرت تحکیم الامت ندمت دنیا کامضمون بیان فر مار ہے ہیں تھے۔ سامعین کا شاید خیال ہو کہ مضمون پرانا ہے بار ہاسنا ہوا ہے اس پر ندکورہ بالامثال بیان فر مائی۔ ہماری نماز کی مثال

فر مایا! ہمارے اعمال عموماً ناقص اور محل ہیں مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر مخص خود سوچ کے کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے۔ بس حق تعالیٰ کی میہ بھی بڑی رحمت ہے جوموا خذہ ہی نہ فر ما کمیں اور بیر حمت پر رحمت ہے کہ قبول فر مالیں۔

(مولا ناعارف روی نے عجیب مثال بیان فرمائی ہے:

ایں تبول ذکر تو رحت ست چوں نماز متحاضہ رخصت ست اوراگر کسی علم ایجے بھی ہوں تب بھی خداتعالیٰ کی عظمت کے قابل تو ہر گرنہیں بلاتشیہ اس کی الی مثال ہے کہ ایک قوی پہلوان کے ہیرایک لاکا دبائے۔ ایک صورت تویہ ہے کہ وہ دبائے بی نہیں محف نام بی کے لیے ہیروں پر ہاتھ دھرے یہ قائص ہے کہ اس نے اپنی ہمت کے موافق بھی کمل نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خوب زور سے دبائے کہ سماراز ورختم کردے اس نے اپنی تردیک تو بہت کہ کھی گھی گھی کیا اس کو تو جہ اس نے بھی بھی کہا ہیں کیا اس کو تو جہ کہ ہی نہیں کیا اس کو تو جہ سے تیں جہ سے اپنے اعمال کوای وقت تک کہ تی تھی سے جی دبی جہ سے تیا دب تک اپنے او پر نظر ہواور جب خداتھالی کی عظمت پر نظر ہوگی تو ہردعویٰ کا کیا منہ ہے۔

شیخ سعدی ای کوفر ماتے میں:

بنده ہماں بہ کہ زنتھیم خولیش عذر بدرگاہ خدا آورد ورنہ سزا وار خدا وندلیش کس نہ تواند کہ بجا آورد (مظاہرالاقوال ص

## قرآن پاک کے طرزی مثال

فرمایا! قرآن مجید کا طرز معالمین کا سا ہے چنانچیداطباء کی اپنی خاص بیانات میں ترتیب نہیں ہوتی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔(مظاہرالاقوال ۱۰) اسرار کی مثال

فرمایا! اسرار کی مثال الی ہے جیے بادشاہ کامحل سرائے زنان خانہ اور خاص خزانہ ہوتا ہے۔ بادشاہ اگر کی کوخود اپنے محل سرائے اور زنان خانہ کی سیر کراد ہے تو اس کی عنایت ورحمت ہے خود کی کواس درخواست کاحی نہیں ہے اور اگر کوئی الی درخواست کرے گا تو وہ شاہی عمّاب میں گرفتار ہوگا اور اس پر دوسرے جرائم کی نسبت عمّاب زیادہ ہوگا کیونکہ اور جرائم کا منشا کرنہیں شہوت ہے اور اس جرم کا منشاء کر ہے اور کرے برترکوئی جرم نہیں۔ (استمرار التوبیم) مشہد طویل ہونے کے مثال

فرمایا تمبیدا کر لمی ہواکرتی ہے مقصود لمبانہیں ہواکرتا۔ دیکھوروئی مطلوب ہے وہ تو مخصر ہے اوراس کی تمبید کس قدر لمبی ہے کہ زمین کو جوتو 'ال چلا و' بیل فریدو' پانی دواور ہزار قتم کے جھڑ ہے کرتے ' تب روئی سامنے آتی ہے بیابیا ہے جیسے مورکی دم مور ہے لمبی ہوتی ہے حالا نکہ شل تمہید کے تابع ہے۔ (استرارالتوبس ۲۹)

> حفیظ مرحوم نے خود کہا ہے برح تمنا مختر ی ہے مگر تمہید طولانی قبض کے نافع ہونے کی مثال

فرایات تعالی بعض دفعہ آئدہ کے انظام داصلاح کے لیے سالک پرقبض دارد کرتے ہیں تا کہ عجب دکبر بیں جتلانہ ہو۔ پس قبض ایسا اثر نہیں جس سے ناراضی یا عدم لطف کا یقین ہوجائے بلکہ ایسا اثر ہے جولطف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے مگر جن کو چیش آتا ہے ان سے پوچھے کہ اس دفت ان کی جان پر کیے بنتی ہے کیوں کہ سالک اس کو عدم رضا وقت کا سبب سجھتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ بچہ بچھنے لگوانے کے دفت ماں باپ کو اپنا دنمن سجھتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ بچہ بچھنے لگوانے کے دفت ماں باپ کو اپنا دنمن سجھتا ہے

اوراے علامت عدم رضا والدین سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دودھ پلانے کے وقت مال مجھ پرمہر بان ہے اور حجامت کے وقت مال مجھ پرمہر بان ہے اور حجامت کے وقت دشمن مگر حقیقت میں یہ عین لطف ہے:

طفل مے لرز و زنیش احتجام مادر مشفق ازآں غم شاد کام طفل مے لرز و زنیش احتجام مادر مشفق ازآں غم شاد کام (ارمنا والحق حصد دوم ص ۵)

#### مبتدی کے تاثر کی مثال

فرمایا مبتدی کا تاثر تو ایسا ہے جیسے بچہ کہ ذرا سا زخم ہوجائے اوراس ہیں خون نکل پڑے تو گھرا کر روتا ہے کہ ہائے خون نکل آیا اور جھتا ہے کہ بس جان نکل جائے گی اور متوسط کی ایک حالت ہے جیسے کی کوکلورا فام سنگھا کرآپریشن کیا جائے وہ نشتر لگنے سے فلا ہر میں ذرا متاثر نہیں ہوتا اور ناوا قف یہ بجھتا ہے کہ یہ بڑا بہادر ہے اور ختبی کال کی ایسی مثال ہے جیسے کی کو بدول کلورا فام سنگھائے آپریشن کیا جائے اس کے منہ ہے آ ونگتی ہے اور نشتر لگنے سے متاثر ہوتا ہے تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن فکر اور سوج نہیں ہوتی اور وہ اس سے گھرا تا بھی نہیں بلکہ دل سے راضی ہے اور خوثی میں نشتر لگوار ہا ہے تا واقف اس کی آ ہ من کر سجھتا ہے کہ یہ برنا ہے کہ دل اور کمز ور ہے گر حقیقت شناس جانتا ہے کہ جس نے آ وہیں کی یہ اس کا کمال نہ تھا بلکہ کلورا فام کا کمال تھا جس نے آ و کی ہے یہ اس سے ذیادہ کا ال ہے کہ تکالیف

ترقی در ہم کی مثال

فرمایا ہم بدوں سلامت دین کے ترقی درم کوترقی ورم سجھتے ہیں جس مخص کے بدن پر ورم ہوجائے طاہر میں وہ بھی ترقی یافتہ ہے مگر حقیقت میں وہ تنزل کی طرف جار ہاہے بہی حال بدوں دین کے ترقی درم ہے۔ (ہم لا خرہ سس) قرآن پاک کا طرز تعلیم

فرمایاحق تعالی نے قرآن مجید میں تعلیم کے اندر تدری کا بہت اہتمام فرمایا ہے اول میں مضامین اور طرح کے ہیں یعنی احکام بہت کم بس تھوڑے تعوڑے اور کہیں کہیں ہیں' شروع میں زیادہ ترعقیدوں کی در تکلی کی گئے ہے پھرآ ہتہ آ ہتہ جس قدرسہار ہوتی گئی احکام نازل ہوتے سے جیے اول بچہ کو دود دیے ہیں پھر کچے دن بعد جب معدہ میں توت آ چلی تو کچے حلواد ہے گئے پھر پچے روز روئی چور کر کھلائی استے میں دانت نکل آئے اور پچے چلے لگا اب ایک آ دھریشہ بوئی کا بھی دینا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ خوب گوشت روئی پلاؤزرد ب سب ہی پچھ کھانے لگا پھر تو ماشاء اللہ بیا اللہ بیات ہوگی کہ جو پچھ بھی اور جتنا بھی کھالیا ہی بیٹے سب ہضم ۔ اگر اول ہی بچہ کو حلوا اور گوشت روئی کھلا دی جائے تو بجز اس کے کہ غریب بیٹے سب ہضم ۔ اگر اول ہی بچہ کو حلوا اور گوشت روئی کھلا دی جائے تو بجز اس کے کہ غریب کی امعاء بھٹ جائیں اور کیا ہوگا ای طرح حق تعالی نے تعلیم میں نہایت تدریج اختیار فرمائی جیسا نداتی مکلف کا دیکھا و یہائی اس کو ترغیب دی ہے۔ (راحت القلوب میں) اختیال فرمائی جیسا نداتی مکلف کا دیکھا و یہائی اس کو ترغیب دی ہے۔ (راحت القلوب میں)

فرمایا ہر مخص راحت کا طالب ہے کسی نے اپنے مقصود کا نام اولا در کھا' دوسرے نے جائیداد' گاؤں' ملکیت' تیسرے نے حکومت' عہدہ' اعزاز' ہر مخص ان چیزوں میں راحت کو دھونڈ تا ہے۔ دھونڈ تا ہے۔

حضرت مولا ناروی نے اس اختلاف کی عجیب مثال دی ہے کہ ایک مرتبہ فاری ٹرک ہو کی رہوئے ہوئے اس اختلاف کی عجیب مثال دی ہے کہ ایک مرتبہ فاری ٹرک عربی روی رفتی سفر ہوئے ہو محض اپنی زبان میں انگور ما نگا تھالیکن اختلاف زبان کے سبب آپس میں جھڑر ہے تھے ایک محض جوچاروں زبانیں جانتا تھا انگور لے آیا تو سب نے ایک زبان ہوکر کہا ہم یہی جا ہے تھے:

اختلاف خلق از نام أفآد چول بمعنی رفت آرام أفآد (راحت القلوب من ۱۰)

اسلام کے باغی کی مثال

فرمایا بعض مرعیان عقل کو اس میں شبہ ہے کہ ایک فخض میں سارے کمالات سخادت مردت اینارادرتو می ہمرردی وغیر وسب کچے موجود ہیں کیکن میخص مسلمان ہیں تو اس کی نجات نہ ہوگی اس کی الیک مثال ہے کہ ایک فخص ایم اے ایل ایل بی سائنس کا بڑا ماہرادرا گریزی دان ہو اور اس نے منعتیں الی ایجاد کی ہول کہ اہل یورپ بھی دیک ہول گریڈ فخص باغی سلطنت ہوتو جج اور اس کو بھانی عبور دریائے شوریا جس دوام کی سزادے گا اور آپ کو اس پر دسوسہ بھی نہ آئے گا کہ

الی بنت سزاانصاف اورترحم کے خلاف ہے جبکہ ندکورہ مخص میں اتنی صلاحیتیں موجود ہیں اور خدا نے جواس کے مثل فیصلہ فرمایا اس پرشبہ پیٹی کردیا صاحبو! یہ کیساایمان ہے۔ (ملت ابراہیم سرم) کے مثال کی مثال

فرمایاکلمہ پڑھ کردعویٰ ہے کہ ہم کلمہ کو جیں مسلمان کر ایک ہیںے کے مالک کو مالدار نہیں کہتے اور ایک جیسے کے مالک کو مالدار کہتے ہیں جس کے اور ایک جیسہ کا مالک اسپنے کو مالدار کہتے ہوئے شرما تا ہے بلکہ مالدار اسے ہی کہتے ہیں جس کے پاس معتد بہ مقدار مال کی ہوتو پھر کلمہ پڑھ کرا عمال صالحہ کیوں نہیں کرتے۔ (ملت ابراہیم سوال کا میں بے تو جہی کی مثال وعامیں ہے تو جہی کی مثال

فر مایا صرف زبانی دعا که آموخته سار نا ہوا پڑھ دیا نہ خشوع نہ خشیت نه دل میں اپنی عاجزی کا تصور بیخالی از معنی دعا کیا ہوئی اس بے توجی کی مثال تو ایس ہوئی جیسا کوئی مخص کسی حاکم کے ہاں عرضی دیتا چاہے اور اس طور پرعرضی چیش کرے کہ حاکم کی طرف چینے کرے اور مندا پناکسی دوست یار کی طرف کر کے اس عرضی کو پڑھنا شروع کر دے۔ دو جملے پڑھ لیے بھر یار دوستوں ہے بنسی مخول کرنے لگے بھر دو جملے پڑھ دیئے اور اُدھر مشغول ہوگئے۔ اب سوج لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایس عرضی کیا قدر ہوسکتا ہے بلکہ اُلٹا یہ مخص تا بل سز اعظم رایا جائے گا۔ بس بھی معاملہ ہے دُعا کا۔

وعامیں جب تک کہ پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی اور فروتی کے آثاراس پر نمایاں نہ ہوں مے ایسی وعائو عائبیں خیال کی جاسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قلب کی حالت کود کیمتے ہیں۔

مابرون را ننگرم و قال را مادر و سزا بنگریم و حال را ناظر قلبیم گر خاشع بود گفت لفظ ناخاصع بود اظر قلبیم گرچه گفت لفظ ناخاصع بود (مبمات الدعاه حصدادل ص)

دعامیں اول وآخر در و دشریف پڑھنے کی مثال فرمایا جس دعا کے اول وآخر در و د ہووہ ضرور تبول ہوتی ہے کیونکہ در و دشریف ضرور تبول ہوتا ہے تو جودعا اس کے ساتھ ہووہ بھی ضرور تبول ہوگی۔اس کی الیک مثال ہے کہ کھا تڈ کے پینے کے اندر چنا ہوتا ہے اور اوپر کھا تھ کہٹی ہوئی ہوتی ہے اس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں بکتے ہیں کیونکہ ان پر کھا تھ کہٹی ہوئی ہوتی ہے اس واسطے وہ ای کے تھم میں ہوگئی۔

ای طرح وہ دعا بھی درُ ودشریف کے تھم میں ہوگئی یا جیسے ہے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور کوئی ان کووا پس نہیں کرتا اور یہی راز و تھمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ سے اور کوئی ان کووا پس نہیں کرتا اور یہی راز و تھمت ہے نماز میں جماعت کی کیونکہ سے اندا نہ نیکاں بہ بخشد کریم

(سيرت الصوفي ص ٩)

آئينه وتكھنے والوں كى اقسام

فرمایا: آئینہ کے دیکھنے والے تین قتم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ضرورت سے فریداری
وغیرہ کے صرف آئینہ کود کھتے ہیں اس کی موٹائی چوڑائی شفافیت پران کی نظر ہوتی ہے یہ مثال
ہے ججو بین غافلین اہل صورت کی۔ ایک وہ کہ صرف اس چیز کود کھتے ہیں جو کہ آئینہ میں منعکس
ہوتی ہے اور آئینہ کؤہیں دیکھتے ۔ یہ مثال ہے غیر کا لمین مغلوب الحال لوگوں کی ۔ یہ غلبہ حال سے
مظہر کؤہیں دیکھتے صرف صورت فلا ہر کود کھتے ہیں اور ایک جودہ آئینہ اور صورت منعکہ دونوں کو
دیکھتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اس کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ یہ شان ہے
انہیا علیہم السلام اور عارفین کا ملین کی جوحقوق حق کی رعایت کے ساتھ حقوق عباد کی رعایت بھی
ان کے نصب احمین رہتی ہے۔ یہ لوگ جامع ہیں۔ (سیرت الصوفی ص۱۲)
ان کے نصب احمین رہتی ہے۔ یہ لوگ جامع ہیں۔ (سیرت الصوفی ص۱۲)
کرنا ہے جام شریعت در کئے سندان عشق ہیں ہر ہوسنا کے ندا ند جام سندال باختن
گرنا ہوسنا کے ندا ند جام سندال باختن

فرمایا ہرگناہ کو وہ صغیرہ ہوا بی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہے کونکہ گناہ کی حقیقت ہے حق تعالیٰ شانہ کی نافر مانی اور نافر مانی خواہ چھوٹی ہو بڑی سے باتی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا تفاوت ایک امراضا فی ہے ور ندامس حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی ہیں کسی کو ہلکا نہ جھنا چا ہے جیسے آسان و نیا عرش سے تو چھوٹا ہے مگر در حقیقت کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ دوسری مثال نا پاکی اور پلیدی ہے کہ پلیدی چا ہے تھوڑی ہو مگر حقیقت میں تو پلیدی ہے۔ مثال نا پاکی اور پلیدی ہے کہ پلیدی جا ہے تھوڑی ہو مگر حقیقت میں تو پلیدی ہے۔ (اسخفاف العامی مس)

## توبہ کے بھروسہ گناہ کرنے والوں کی مثال

فرمایا توب کے بھروسے گناہ کرنا نہایت جمافت ہے مربعض ناداں پھر بھی دھو کے میں توبد کو تع پر گناہوں پردلیری کرتے ہیں۔اس مخص کی الی مثال ہے کہ اس کے پاس مربم ہواوروہ اس کے بعروسہ سے اپنی الگلیاں آگ میں جلالیہ اہوکیا پیخص پورااحمق نہ ہوگا کیا کی عاقل نے کہر وسہ سے اپنی الگلیاں آگ میں جلالیہ اس کے بعروز خی آگ تواس آگ سے کہر مربم کی جاسکتی تو دوزخ کی آگ تواس آگ سے سر حصہ زیادہ ہے اور توبہ کو بظاہر اختیاری ہے مرمرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت ہے التو بُدہ نکم اور بیاضیاں مرباط سے مرمرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت ہے التو بُدہ نکم اور بیاضیاں مرباط میں اسلام کرنا منع ہے

فر مایا عبادت کے وقت خواہ وہ ذکر ہو یا قرآن یا نماز سلام ممنون ہے کیونکہ ایسے وقت سلام کرنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کرا پی طرف مشغول کرنا ہے اس کی مثال ہے جیے کوئی فخص حاکم کے پاس بیٹا با تیں کرر ہا ہوا یک دوسر افخص آ کراس کوا پی طرف مشغول کرنا جا ہے کیا بی خلاف اوب نہ ہوگا؟ (حقوق المعاشرت میں)

## علماء کی قدردانی نہ کرنے کی مثال

فرمایا عیدین اور جعہ میں جولوگ محض رسم جان کرمصافیہ یا معانقہ کرتے ہیں کہیں اور البت نہیں گرعوام کے حال پرافسوں ہے کہ باوجود جہل کے علاء سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہتلانے والے علاء سے مزاحمت کرتے ہیں۔اصل بیہ ہے کہان کے دل میں علاء کی وقعت نہیں ورنہ وقعت خود مانع ہوتی ہے مزاحمت سے۔ دیکھوا گرانجیئر کی سرکاری عالی شان قیمتی عمارت کے گرانے کا حکم دے دے اور اس کے عیب ونقصان کی تفصیل نہ بیان کرے تو وہ عمارت فی الفور گرادی جاتی ہے ذرا تامل نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ماہر ومعتبر سمجھ کراس کی تجویز کو باوقعت سمجھا جاتا ہے اور ہوئے سے بوا فاضل ول میں یوں جانتا ہے کہ جس بات کو انجیئر کی عقل اور نظر معلوم کر عتی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔افسوس! علاء کو اتنا بھی نہیں سمجھا جاتا۔(حقوق المعاشرے ۱۰)

#### قرآن وحدیث کی مثال

فر مایا قرآن وحدیث بمنزل کتب طب کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ طبیب کے نہ یہ کہ قرآن وحدیث بمنزلہ کتب درسیہ کے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل مدرس کے کیونکہ طبیب کا مریض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کے فکوک محتملہ بعیدہ کو دفع نہیں کرتا بلکہ صرف ان اشیاء سے بحث کرتا ہے جس میں ابتلاء واقع ہے اور مدرس درس کے وقت عبارت میں جس قدر فٹکوک ہوتے ہیں دفع کرتا ہے بلکہ ان فٹکوک کو بھی دفع کرتا ہے جس کی طرف ذہن بھی بشکل منتقل ہوتا ہے۔ (الاخلاص حصہ اول صم)

## احکام شریعت میں علل دریافت کرنے کا سبب

## وساوس کے قلب سے باہر ہونے کی مثال

فر مایا وساوس باطن قلب کے اندر نہیں ہوتے گومتو ہم ایسا ہی ہوتا ہے مگر حقیقت میں ہیرون قلب ہوتا ہے مگر حقیقت میں ہیرون قلب ہوتے ہیں جیسے کہ آئینہ کے باہر کھی بیٹے جاوے تو دیکھنے والے کوتو یہ معلوم ہوگا کہ بیکھی آئینہ کے اندر بیٹھی ہے حالانکہ وہ باہر ہے۔(الاخلاص حصداول صے ا

#### اصول شرعيه حاربي

فرمایااصول شرعیہ چار ہیں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ اجماع وقیاس سائل کا بیمنصب نہیں کہ کیج صرف قرآن وحدیث سے ثابت کروجیے کوئی فخص ہزاررو پے کا دعویٰ عدالت میں دائر کرد سادر گواہ ہیں کر نے وہ عاعلیہ کو یہ منصب نہیں ہے کہ کیے جس ان گواہوں کی گواہی نہیں تسلیم کرتا۔ جب تک فلاں فلاں گواہی نہ دیں گے میر نزدیک تھم ثابت نہ ہوگا۔عدالت سے سول ہوگا کہ ان گواہوں میں تمہار نزدیک کوئی جرح ہے مدعا علیہ کے کہ جرح کی خہیں معتبر میں گرمیں تو فلاں فلاں کی گوائی شاہر کے دوں گااس کی یہ بواس ہرگز معتبر نہ ہوگی اور عدالت سے ہیں گرمیں تو فلاں فلاں کی گوائی شرح ثابت نہ کیا جاوے۔ (الاخلاص حصادل میں) ان بی گواہوں پر فیصلہ ہوگا۔ تا وقتیکہ کوئی جرح ثابت نہ کیا جاوے۔ (الاخلاص حصادل میں) طالب حق کو ملا مت میں مزاآتا ہے۔

فر مایا طالب حق کوتو ملامت میں اور زیادہ مزہ آتا ہے جب چاروں طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑنے گئی ہے تو اس کو طبعًا چڑ ہو جاتی ہے اور اپنے فعل پراصرار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کام میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک فخص نے شادی میں کوئی رسم ہیں کی اس پرلوگوں نے اسے ملامت شروع کی تو پیخص ترک رسوم میں اور زیادہ پختہ ہوجائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تق تعالی نے کوئی شک بے حکمت پیدا نہیں فرمائی خواہ وہ شک آ فاتی ہو یا نفسی مثلاً چڑ کہ بظاہر موذی اور مصر معلوم ہوتی ہے گراس میں یہ نفع لکلا کہ اس سے دین کو پچھی ہو سکتی ہے۔ (زم ہوئا س) مثنوی میں فخش حکایات بیان کرنے کی مثال

فر مایا مولا ناروم کی مثنوی میں بہت ہے فش قصایے ہیں کداگر بیر تماب مولا ٹاکی نہ ہوتی تو ہم اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتے مجداس کی ہیہ ہے کہ مولا نانے جہال کہیں ایسے قصے لکھے ہیں وہاں بغیران کے کام نکل بی نہیں سکتا تھا تو اب اس کی مثال ایس ہوگئی جیسے اناج کی کاشت کداناج پاکیزہ چیز ہے کیکن اس کی کھا دمیں میلے کا کھا دوینا پڑتا ہے اگر اس پراناج کی پیداوار موقوف نہ ہوتی نواس کا ڈالنا لطیف طبیعتیں بھی کوارانہ کرتیں۔ بیلوک چونکہ اہل تحقیق

اور عارف ہیں یہ فخش ہے بھی وہ پاکیزہ چزیں نکالتے ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں نکال سکتا۔ان کے فخش کلام ہے بھی انوار پیدا ہوتے ہیں اور جن کودین وعرفان ہے مستبیل ان کے پاکیزہ کلام ہے بھی الموار کندگی پیدا ہوتی ہے۔ (جلاء القلوب معروف بہ جام جشید مسمر کام ہے جو ہر ہونے کی مثال سارے دین کے جو ہر ہونے کی مثال

فرمایا دین سارے کا سارا جوہراورست ہی ہے جن اجزاء کوزوائد سمجھا جاتا ہے وہ
زوائد نہیں اگروہ زوائد ہوتے توان کے ترک پروعید کیوں ہوتی اس کی مثال الی ہے منہ
میں ۳۲ دانتوں میں سے اختصار کر کے ایک دانت باقی رحیس تو کھانا دشوار ہوجائے گا۔ چردو
نہ ہوں تو چلنا پھرنا نامکن ہوجائے گا' دو ہاتھ نہ ہوں تو آ بدست کرنامشکل ہوجائے گا۔ اب
سمجھئے کہ جس طرح اعضاء کے اختصار پرمضار مرتب ہیں دین آخرت کا کام ہاس کی کی پر
وعیدیں موجود ہیں کہ اگریکام نہ ہوگا تواس پریہ عذاب مرتب ہوگا۔ (جلاء القلوب سستیات کی مثال

فرمایا ستجات کی مثال احکام کے اندرالی ہے جیے دعوت کے کھانوں میں چننی چننی کی معنی میں زائد بن ہے کہ دنداس پر بقائے حیات موقوف ہے نہ پیٹ بھرنا موقوف ہے۔

پھرد کھے چننی کا بھی کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ فرمائش کر کے چننی منگائی جاتی ہے اور مرف
ایک بی قتم کی چننی ہے ہیری نہیں ہوتی بلکہ طرح طرح کی چننیوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور بلا چننی کے دعوت پھیکی بھی جاتی ہے۔ ای طرح صرف فرائعن ومو کدات اداکر لینے ہے مرورت کا مرحبہ تو پورا ہوجائے گا اور آخرت میں عذاب بھی نہ ہوگا لیکن بلاستحبات کے جنت موئی سونی رہے گی۔ اس کے جنت کا حصد دوسروں کے حصہ کی نبست ایسارہ کا جینا کم درختوں کا باغ زیادہ ورختوں والے باغ کے سامنے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ورختوں کا باغ زیادہ ورختوں والے باغ کے سامنے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے جو شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وکلم کی معرفت پہنچایا گیا ہے۔ "اَلْجُنْهُ فِیْعَانُ وَعَوَرَاسُهَا سُبُحَانَ اللّٰہ" یعنی اپنی امت ہے فرماد یکئے کہ جنت ایک چینیل میدان ہوا واسے میں درخت ایک چینیل میدان ہوا واسے میں درخت ایک چینیل میدان ہوا دی سے کہ سجان اللہ پڑھا جائے۔ ( جلاء القلوب مے دوسے کے سامنے کے درخت ایک چینیل میدان ہوا دوسے کی میں درخت لگانے کی ترکیب یہ ہے کہ سجان اللہ پڑھا جائے۔ ( جلاء القلوب میں)

کلمہ تو حید کا اقر ارسارے اجزاء دین کوشامل ہونے کی مثال فرمایالا اللہ الا اللہ ایک عنوان ہے جوتمام اجزائے دین کوشامل ہے نماز روز ہ کج، زکو ہ ' معاملات' معاشرت' اخلاق' فرائض اور مستحبات سب اس میں آ گئے۔ اس کی موثی مثال ایسی ہے جیسے نکاح میں صرف ایجاب و تبول ہوتا ہے۔

فرض کیجئے کہ کس نے نکاح کیا پھر چندروز کے بعد بی بی صاحبے نان ونفقہ کا مطالبہ
کیا اور آئے دال کا تقاضا کیا اور رہنے کو گھر ما نگا تو کیا دولہا میاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ واہ میں
نے تو تمہیں تبول کیا تھا'اس آئے دال گھر گھر تی کو کب تبول کیا تھاا گرکو کی ایسا کہتو اس پر
سب ہنسیں کے اور اس کو بے وقوف بتا کیں کے اور یہی جواب دیں کے کہ میاں تم نے جو
نکاح میں یہ کہا تھا کہ میں نے تجھ کو تبول کیا اس میں سب پھھ آگیا نان نفقہ بھی' گھر گھر سی
محمد نمک تیل' لکڑی بھی ۔ (جلا والقلوب می سے)

علاء کے گنا ہوں سے منع کرنے کے سبب کی عجیب مثال

فرمایا علاء جوگناہ اور معصیت ہے منع کرتے ہیں تو اپنا فرض منعبی ادا کرتے ہیں پھران پر
کیوں اعتراض کیا جاتا ہے جیسے اگر طبیب کسی کوکوئین کھاتے دیکھے تو ضرور منع کرے گا کیونکہ وہ
جانبا ہے کہ گواس وقت تو اس کا نقصان ظاہر نہیں ہوالیکن انجام اس کا خون کا خشک ہوجا تا اور
مہلک امراض کا پیدا ہونا ہے۔ اس واسطے وہ منع کرتا ہے وہاں کوئی نیہیں کہتا کہ لوگ کوئین ہے کیا
فاکدہ حاصل کررہے ہیں نہ کسی کا خون خشک ہوتے دیکھا نہ کسی کومرتے دیکھا اور حکیم صاحب
ہیں کہ منع ہی کرتے ہیں اگر کوئی ایسا کے تواہے بے وقوف کہا جائے گانہ کہ حکیم صاحب کو۔

ای طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ بیظا ہری کوکین دنیا میں مضر ہے اور غفلت اور معصیت کی کوکین آخرت میں مضر ہوگی۔ (جلا والقلوب ص ۴۸)

صاحب دل کی عجیب مثال

فرمایازبان میں قوت ذا نقد ہے کہ مندمیں رکھتے ہی تھم لگادیتی ہے کہ بیہ چیز کڑوی ہے اگر چہددلاکل اور شواہداس کے خلاف ہوں۔مثلا ایک شخص نے ہمارے سامنے قند بانی میں گھول کرشر بت بنایا۔ ظاہر ہے بیشر بت میٹھاہی ہوگالیکن جب زبان تک پہنچا تو تکنی پائی گئی۔اب

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

اس وقت دلائل وشواہد کا تھم تو یہ ہے کہ میٹھا ہوتا جا ہے کیونکہ اس میں قند ہے اور پانی ہے کڑوی
کوئی کوئی چیز نہیں اور وہ فضی بھی معتبر ہے اس نے کوئی اور چیز ملائی بھی نہیں لیکن زبان جو کہ
ماؤن نہیں ہے اس کے خلاف تھم کرتی ہے تو اب فرمائے کہ کس کا تھم معتبر ہوگا اور دلائل وشواہد
میں فورکیا جائے گا کہ اس میں کہاں غلطی ہوئی۔ اس شربت بنانے والے کے ہاتھ کڑوے تھے
مایانی میں کوئی چیز کڑوی پڑگئی یا جس دکان سے وہ قند لایا گیا تھا وہاں کوئی غلطی ہوگئی تھی۔

غرض دلائل وشواہد میں تاویل کی جائے گی یاان کوغلط کہا جائے گالیکن زبان کے مکم کوغلط نہ کہا جائے گا۔ یہی حالت اسحاب قلب کے حکم کی ہوتی ہے کہ اول و لیے میں جو حکم انہوں نے لگادیا کواس وقت دلیل نہ بیان کر سکیں بلکہ بادی النظر میں دلیل اس کے خلاف بھی موجود ہولیکن صحیح وہی ہوگا جو انہوں نے لگایا اور تامل سے بعد میں دلیل بھی مل جائے گی۔ (جلا ماتقلوب می ۵۹) حضرت میں خال کے مثال حضرت میں کی مثال

فرمایا حضرت فیخ اکبڑ کے عارف اور بہت بڑے ولی ہونے میں کس کو کلام ہوسکتا ہے۔ انہوں نے اگر ایک دو جگہ لغزش کی ہے تو ہزار جگہ الی تحقیقات بھی بیان کی ہیں جن سے قرآن وحدیث کی حقیقت اور عظمت معلوم ہوتی ہے جس نے شریعت کے اس قدر اسرار بیان کیے ہوں اس سے ایک دو جگہ لغزش بھی ہوجائے تو اس سے اس کے حسن میں کیا فرق آسکتا ہے۔ حسین چرو میں سیاہ تل سے رونق بی بردھتی ہے حسن کم نہیں ہوتا۔

ہاری نماز وں کی مثال

وز مرال جانی و حالا کی ہمہ این سوند و درفشاں

حعرت مولا ناروهٔ فرماتے ہیں: مابری از پاک و ناپاک ہمہ من نہ َروم پاک از شبیع شاں فرمایا: اب آپ نے اندازہ کرلیا کہ ہماری تبیع نماز اور روزہ کا کیا حال ہے کہ اس پر مواخذہ ہوتا تو بے جانہ تھا اس کی الی مثال ہے جیسے ہمارا کوئی باور چی ہمارے لیے ایسا کھا تا پکاو ہے جیسی کہ ہماری نماز ہے یعنی اس میں نہ نمک تھیک ہوئنہ مصالحہ وغیرہ درست ہوتو کیا ہم اس برخفانہ ہوں گے ضرور ہوں گے۔

ای طرح ہماری نماز پرخدا دند تعالیٰ کوحق حاصل ہے کہ وہ ناخوش ہوا ورمستر دکر دے محرنبیں وہ ہم پرعنایت فرما تا ہے اور ہماری نماز کوعنایت میں لکھے دیتا ہے (بیراس کی بے انتہا ورحمت ہے)۔ (شوق اللقام سے)

اسرار وحكم كوريينه مونى كى مثال

فرمایا: سرکاری قانون میں سڑک پر پیشاب کرناجرم ہے۔ایک مخص کا پیشاب نکل رہاہو وہ تو بہی سمجے گا کہ بڑی تختی کا قانون ہے ہیمی ہوسکتا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد کوئی الی دوا دال دی جاتی جس سے د ماغ بے س ہوجاتے اور بد بوصوں نہ ہوتی ' بھلاا ہے کون پند کر ہے گا کہ اس گدھے کے موتے کے واسطے سب کو بے س بنادے۔ ای طرح شریعت نے بھی مصالح عامہ کی رعایت سے قانون بنایا ہے تم اس میں مصالح خاصہ اور دہ بھی نفسانیہ ڈھونڈ تے ہوا ورشریعت کا اچھا معلوم ہونا مصالح عامہ کی رعایت سے بیتو تھا وادعقلا و کی نظر میں ہے۔ ہوا در ایک نظر ہے عشق ومجت والے کی اس کواس لیے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ بید وست کا قانون اور ایک نظر سے بڑھ کر ہے جیے کوئی طوائف اپنے عاشق سے یہ کہ دے کہ تی تگوٹی باندھ کررام زائن کے بازار میں پھر و بیاس سے نہیں پوچھے گا کہ بی اس میں تمہارا کیا فاکہ و بلکہ فوراً اور اُدھر دوڑ نے لگے گا آگر کوئی کے بھی گدھے یہ کیا ہے قو وہ کے گا:

قَالَ الْجِدَارُ لِلْوَتَدِ لَمُ تَشْقِنِی قَالَ الْوَتَدُ اُنْظُرُ إِلَی مَنُ یُدُفِنی ایک فَخْص بوار میں کیل فونک رہاتھاتو دیوار نے کیل سے شکایت کی کہ میں نے کیا کیا جوتو میرے جگرکوشکافتہ کردہی ہے کیل نے جواب دیا اس سے بوچھ جو مجھے فونک رہا ہے تو حکماء و عقلاء احکام کے در ہے ہوں مے اور جو عاشق ہوگا وہ یہ کے گا کہ حکمت اس سے بوچھوجس نے بیقانون بنایا ہے مجھ کو کچھ بحث نہیں بس مولوی صاحب کو یہی جواب اختیار کر لینا چاہیے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم واشتد اند آنچہ استاد ازل گفت مگوے مویم غرض بہی علاء کو بھی مناسب ہے میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر تھم واسرار معلوم بھی ہوں تو بوجھنے پر تو ہر گزمت بتا وَجاہے وہ بہی گمان کریں کہ انہیں نہیں آتا۔

اور پوچنے والے بھی خوب ہجھ لیس کہ جانے والے بھی بہت ہیں گرتمہارے غلام ہیں ہیں کہ تمہیں سب بتادیا کریں جیسے طبیب کہ جانتا سب ہے کہ تمن ماشہ گل بنفشہ کیوں لکھا اور چھ ماشہ گل گا وُزبان کیوں لکھا گرکوئی مریض پوچنے گئے تو وہ نہیں بتائے گا۔ اگر وہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں طب نہیں آتی تو وہ کہے گاہاں معاحب نہیں آتی پند ہو پو ورندمت ہو۔ عارف شیرازی کہتے ہیں:

مصلحت نیست کداز پرده برول افتدراز ورندد دیمجلس رندال خبرے نیست که نیست کرنیست کرنیست

## قبض وبسط كي مثال

فرمایا تبض وسط دونوں وصل بی کی تشمیں ہیں۔ چنانچے جس طرح محبوب کا پاس بلاکر بشانا وصل ہا کی طرح بی دینا کہ جاؤا آم لاؤ یہ بھی وصل نہیں کہ آموں کی جبتو میں جو وقت صرف مواا در جدار ہنا پڑا۔ یہ فراق ہے بلکہ اتن در محبوب کے ناراض ہوجانے کا اندیشنہیں کیونکہ اس نے خود بھیجا ہا س لیے اس میں جتنی دیر کے گی اتن دیراس کے داخی رہنے کا یقین ہے۔ فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے شکیل کے بعدا عمال نہ چھوڑ نے کی مثال

فرمایا مجاہدہ کے بعد تحمیل ہوتی ہے اور پھیل کے بعد کہیں انتہا ہی نہیں اس لیے تحمیل سے قبل مجاہدہ نہ چھوڑ نا جا ہے اور مجاہدہ کے بعد اعمال صالحہ کے لیے سعی نہ چھوڑ نا جا ہے کے کیونکہ لطف خاص تو مجاہدہ کے بعد ہی ہے۔

اس کی مثال اسی ہے کہ تھیل کے بل تعمیر کونہ چھوڑ نا چاہیے۔ دوسری کی مثال اسی ہے کہ تھیر کونہ چھوڑ نا چاہیے۔ دوسری کی مثال اسی ہے کہ تعمیر کے بعد انفاع کو قطع نہ کرنا جا ہیے۔ بس جس طرح مکان کی تعمیر کی تو انتہا ہے اور سکونت

کی انتہانہیں۔ چنانچہ کوئی ینہیں چاہتا کہ سکونت کے لیے بھی کوئی مدت محدود ہواور تقمیر کو ہر مخص چاہتا ہے کہ مدت محدود ہواور جلداس بھیڑے سے نجات ملے بلکہ تقمیر کے مجاہدہ میں جو حظ آتا ہے وہ اس حظ کی امید میں آتا ہے جو سکونت سے حاصل ہونے والا ہے اس طرح دین کی استعداد کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور جب دین حاصل ہوجائے اور اعمال میں حظ آنے لگے تو استعداد کے لیے کوئی حذبیں ہو سکتی بلکہ اس میں دن رات ترتی ہوتی ہے۔ (آخر الاعمال میں کا سیر فی اللہ کی مثال سیر فی اللہ کی مثال

فرمایاصوفیاء کی اصطلاح میں مجاہدہ کی انتہاء کا نام سراللہ ہو اور مشاہدہ کے لفظ کی سیر کی اللہ ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جب تک طالب علم نے در سیات ختم نہیں کی ہیں تو اس کے مطالعہ کی سیرانی الکتب کہہ سکتے ہیں اور جب ختم کر چکے ہیں اور پھر مطالعہ کرے (حظ اٹھانے اور بصیرت بڑھانے کے لیے ) تو اس مطالعہ کوسیر فی الکتب کہیں کے یا کسی نے وہلی کا ارادہ کیا اور چل دیا تو اس قطع مسافت کوسیرائی وہلی کہیں گے اور جب دہلی میں نے وہلی کا ارادہ کیا اور چل دیا تو اس کوسیر فی وہلی کہیں گے۔ (آخر الاعمال ص ۲۹) متوسط اور منتہی کی مثال

فرمایا متوسط اور منتهی کی مثال ہانڈی کی ہے کہ اول اس میں کیے جوش اشحتے ہیں اور آخر میں جوش ہیں رہتا' اول کے جوش کو دیکھ کرکوئی کہہ سکتا ہے کہ آنج کا اثر قبول کرنے کی اس میں زیادہ قابلیت ہے اور اخیر میں بیانغال نہیں رہا مگر ظاہر ہے کہ بید خیال سیحے نہیں آنچ کا اثر اخیر میں ہی زیادہ ہے کیونکہ فاعل دیر سے اثر کررہا ہے۔ نیز منفعل جو مانع قبول اثر حرارت کا تھا وہ اب کم ہوگیا ہے وہ مانع پانی تھا پکتے پکتے پانی کم رہ گیا۔ اِدھر قوت انفعال برجی اُدھر قوت انفعال برجی اُدھر قوت فاعل برجی۔ اس سے منتہی کو ہر خص پہچان نہیں سکتا۔ (آخرالا عمال میں اور کی خلطی جد پید علیم یا فتہ کی غلطی

وے رکھا ہے اس کے تابع وین کو مجھتے ہیں دین کو دنیا کے ساتھ ایسا سمجھتے ہیں جیسا دویشہ میں

فرمایا نی تعلیم یافتوں کی مفلطی ہے کہ انہوں نے اصل اور مقصود بالذات ونیا ہی کو قرار

جیمک ۔اصل مقصودتو دنیا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ تھوٹر الگاؤدین کا بھی ہی دین کومتبوع سیجھتے ہیں جیسے کپڑا تو اصل ہے اور پیمک اس کے تابع ۔ای طرح بیلوگ دنیا کواصل قرار دیتے ہیں کہا گروفت بیج تو خیر دین کا بھی کام کرؤا گرنہ بیچ تو مت کرؤ بعض کا یہاں تک خیال ہے کہ فدہب صرف اس لیے ہے کہاس سے دنیا کی ترقی کی جائے۔(خیرالمال لرجال ص ۲۷) فدہب صرف اس لیے ہے کہاس سے دنیا کی ترقی کی جائے۔(خیرالمال لرجال ص ۲۷) اہل اللہ کی مثال

فرمایا اگرکوئی مخص اللہ تعالی کا ملازم ہو (درس و تدریس تبلیغ وعظ اصلاح و تربیت کے کام میں مشغول ہو) اس لیے وہ اسباب معاش کو ترک کردی تو اس پراعتراض کیا جاتا ہے کہ بیلوگ نکھے ہیں ہاتھ دھرے بیٹھے دہتے ہیں حالانکہ سرکاری قانون ہے کہ جو محص سرکاری ملازم ہواور وہ تھیکہ لینے ہواس کو دوسراکوئی کام تجارت وغیرہ کرتاممنوع ہے مثلاً کوئی محض سرکاری ملازم ہواور وہ تھیکہ لینے گئے تو سرکاری طور سے اس پر گرفت ہوگی۔ جب سرکار کا ملازم دوسراکام نہیں کرسکتا تو بڑی سرکار حق سبحان دوسراکام نہیں کرسکتا تو بڑی سرکار حق سبحان دوسراکام کیوں کرے۔ (خیرالمال لرجال میں)

بقول عارف روی جس کواللہ تعالیٰ اپنا بنالیتے ہیں دوسرے کاموں ہے اسے آزاد کردیتے ہیں۔

تابدانی ہر کرا یزداں بخواند از ہمہ کارِ جہاں بے کار ماند جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی

فرمایا: حضور صلی الله علیه وسلم کا فرض منصبی احکام کی علت اور حکمت بتلا نانہیں تھا جیسے آ آقا کا بیفرض نہیں کہ وہ نوکر کے سامنے اپنے حکم کی علت اور حکمت بیان کرے آگر نوکر مصلحت پوچھے تو وہ نوکر ہی نہیں۔ (الصلاح والاصلاح ص ۱۱)

ذ کرمتصور کی مثال

فر مایا ذکر لفظی کی دوصور تمیں ہیں ایک ذکر لفظی زبان سے ہوتا ہے یہ منطوق ہے ایک قلب سے ہوتا ہے یہ متصور ہے منطوق تو ظاہر ہے متصور مثال سے بمجھ لیجئے کہ آگر کوئی شخص آلْحَمْدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعَلَمِیْنَ کے معنی نہ جانتا ہواور اس کے ایک ایک لفظ کا دل میں خیال کرے اورزبان سے ادانہ کرے تو بیخض الفاظ کا تصور ہوگا اور معنی سے اسے کھے بھی علاقہ نہ ہوگا کیونکہ وہ معنی ہی ہیں۔ شاعرای کو کہتا ہے: وہ معنی ہی ہیں۔ شاعرای کو کہتا ہے: اِنْ الْکَلام لَفِی الْفُوّ الْدِوَ اِنْمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُوّ الْدِ دَلِيُلاً اِنْ الْکَلام لَفِی الْفُوّ الْدِوَ اِنْمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُوّ الْدِ دَلِيُلاً اِنْ الْکَلام لَفِی الْفُوّ الْدِوَ اِنْمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُوّ الْدِ دَلِيُلاً اللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلاحِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلاحِ مَنْ اللَّهُ اللّ

## عارفين كے مختلف احوال كى مثال

#### صغیرہ گناہ چنگاری کے مانند ہے

فرمایا اگرصغیرہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں تو جوصاحب یہاں ہے جائیں وہ اپنے گھر جاکر جھت میں ذرای چنگاری آگ کی رکھ دیں کہ وہ تھوڑی دیر میں کیا اثر دکھاتی ہے اس طرح جھوٹا ساگناہ بھی تمام نیکیوں کو ہر با دکرسکتا ہے جس طرح کہ چھوٹی می چنگاری سارے گھر کوجلا کرخا کستر بنادیتی ہے۔ (تذکیرالا خرہ ص۲۵)

# حضرات صحابه كرام كى معافى زلات كى مثال

فرمایا حضرات صحابہ کرام کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب ممکن ہے ان کی زلات بھی معاف ہوجاتی ہے تو آقا ان کی زلات بھی معاف ہوجاتی ہے تو آقا اس کی پر وابھی نہیں کیا کرتے۔(فوائد الصحبت ص ۹)

## محض کتابیں دیکھ کراصلاح کرنے کی مثال

فر مایا دین کی اصلاح محص کتابیں دیکھ کرنہیں ہوسکتی بہصحبت ہی ہے ہوسکتی ہے مطالعہ کتب ہے اس کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے طب کی کتابیں دیکھ کرکوئی مخص بیوی کومسہل دینے

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehag1

کے اور حکیم محمود خان سے نہ ہو چھے کیا کوئی اس کی جرائت کرتا ہے۔ (فوائد الصحبت ص سے) ا كبرالله آيادي مرحوم نے سيح كہاہے:

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نیزوه ہی فرماتے ہیں:

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدی آدی بناتے ہیں مراحم خسر وانهكوئي قانون تبيس

فرمایا بعض دفعه حکام وسلاطین مراحم خسروانه ہے کسی قاتل کور ہا بھی کردیتے ہیں گمر اس علم کی وجہ ہے ہر محض کولل پر جرائت نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آل کی سزافل ہی ہے اور عمل بھی اکثر اس قانون کے مطابق ہوتا ہے اور مراحم خسر وانہ کوئی قانون نہیں بعینہ كبائركا بدول عذاب كے معاف ہوجا تا بطور مراحم خسرواند كے ہے اور اتفاقى ہے پھرلوگ ا بی طبیعت کے خبث ہے جرائم کا کیوں ارتکاب کرتے ہیں۔ (محاس الاسلام ساا)

نورحق اورنارعشق

جمله اوراق و کتب در نارکن سینه راز از نور حق گلزار کن فرمایایهال حقیقتا جلانامقصور بیس بلکه مطلب بیه که چندروز کے لیے فقہ تفسیرُ حدیث ہے چندروز کے لیے ذہن خالی کرلو۔ایہ اکر نااس راہ میں ضروری ہے کیونکہ صاف مختی برنقوش خوب لکھے جاتے ہیں جو تحتی پہلے ہی نفوش میں خوب بھری ہوئی ہاس پر نیافش کیونکر جم سکتا ہے۔

نیزیهاں نارے نارعشق مراد ہے تواب مطلب میہوگا کمحض اوراق وکتب براکتفانہ کرو بلکہان سب کوحاصل کر کے پھرسب کو نا رعشق الہی میں پھونک دو۔ بتلا پئے اب تو پچھ تو بین تبیس ہوئی۔ دوسرے مصرعے میں جونور حق ہے تو نور عشق اور نار عشق دو چیزیں نہیں اکے بی چیز کا نام ہے۔ (مان الاسلام ص مم)

وعظ میں صرف رونا کافی تہیں

فرمایا بعض لوگ صرف وعظ میں رونے کو کافی سمجھتے ہیں مگریہ تو ایبا ہوا جیسے گڑگا کا اشنان كەذرا يانى بدن برۋال لياسب ياپ بہه مكے كيكن بيتو ہندوؤں كاعقيده ہے مسلمان كا

عقیدہ تو ہے:

عرفی اگر گریہ میسر شدے وصال صدسال ہے تواں بہتمنا کریستن رونے سے بدوں عمل کے پچھ ہیں ہوتا اور اگر عمل ہواور رونانہ آئے تو اس سے پچھ نقصان نہیں ہوتا۔ (محان الاسلام س٠٤)

این آ پ کو گنامگار کہنے کی مثال

فرمایا آئ کل فخر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ راقم منا ہگا رُعاصی پر معاصی وغیرہ اس کی مثال اسک ہے کہ کوئی فخص کورنمنٹ کوعرضی لکھے اور اس کے آخر میں لکھے فدوی فلاں باغی ۔ تب معلوم ہو کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ خاکسار لکھولیکن گنا ہگار کا لفظ استعال نہ کرؤیہ بالکل بچ ہے کہ ہم گنہگار ہیں گئیگار ہوکرا ظہار کرنا کوئی خوبی ہیں۔ نیز آج کل اپنے کو گنہگار وی لکھتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہیں۔ (اپنے کو گنہگار بجھ کرلیکن زبان قلم سے نہ کہو) (شوق اللقام سے کہو) طبیب کا مل

فرمایا طبیب کامل وہ ہے جو سکھیا اور افیون سے ممانعت کر کے کوئی الی شئے بتلا دے جس میں ضررتو کچھ نہ ہوا ور افیون و سکھیا کے منافع موجود ہوں۔ چنا نچہ حق تعالیٰ کی بیر حمت ہے کہ بد پر ہیزی کی مضرت ( غیر ضروری امور میں اھتعال غالب ہونا اور ضروری امور سے لا پروائی ) بتانے کے ساتھ وہ ضروری چیز بھی بتلا دی (ضروری امور کی طرف رغبت کرو) جسے اختیار کرنا جا ہے۔ (الصلاح والا صلاح ص

منتهی کیلئے بھی کئی قدر مجاہدے کی حاجت ہے

فرمایا منتی مبتدی ہونے کے وقت کشرت سے مجاہدہ کرتا تھا۔ منتی ہوجانے کے بعداس قدرمجاہد ہے فرمایا منتی مبتدی ہوجانے کے بعداس قدرمجاہد ہے فرمزورت تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے درخت کو ابتداء میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بڑھ جانے کے بعداتی ضرورت نہیں رہتی لیکن بالکل پانی دینا جھوڑ دیا جائے تو پہلے درخت کا بھول جھوٹا پڑجائے گا بھر بھول الکتا بند ہوجائے گا اوراس کے بعددرخت مرجھا کرختک ہوجائے گا۔ (الصلاح والاصلاح مرام)

# كفار كى خوا ہش

فرمایا کفارتو دل سے بیہ چاہتے ہیں کہ سب کافر ہوجا کمیں (نعوذ باللہ) جیسے ایک کبڑے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو اپنا اچھا ہونا چاہتا ہے یا دوسروں کا کبڑا ہونا' کہنے لگا دوسروں کا کبڑا ہونا تا کہ میں بھی دوسروں کواس نظرسے دیکھ لوں جس نظر سے لوگوں نے مجھے کودیکھا ہے۔ (العسلاح والاصلاح ص۳۳)

﴿ قُولَهُ تِعَالَىٰ: وَذُوا لَوُ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَآءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ اَوُلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ ﴾

## محبت خداوندی کی مثال

فرمایا جن حفرات میں خدا کی محبت غالب ہوتی ہاں کے تمام کام خدائی کے واسطے ہوتے ہیں۔ گوظا ہر میں وہ دنیا کے کام معلوم ہوتے ہیں ان کو دنیا میں لگ کربھی خدا سے خفلت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کواس کی معثوقہ نے بلایا اور وہ چاہتا ہے کہ معثوقہ کے پاس اس ہیئت سے جا دُل کہ وہ و کھے کرخوش ہواس لیے تجام کو بلایا کہ وہ خط بنائے منسل کرے اچھے کپڑے ہیں اس کے بعد محبوبہ کے پاس جائے۔ تو جو خض عشق سے خالی ہو ہواس کے بعد محبوبہ کے پاس جائے۔ تو جو خض عشق سے خالی ہو ہواس کا اس کواس شغل میں و کھے کریوں کے گا کہ بیتو بناؤ سنگھار میں مصروف ہے محبوب سے غافل ہے مگراس کو کیا خبر ہے کہ اس کی نیت ہر چیز میں محبوب ہی کے لیے ہے کپڑے بہتنا ہے تو اس نیت سے کہ موب کوا جھالگوں گا۔

مگراس کو کیا خبر ہے کہ اس کی نیت ہر چیز میں محبوب ہی کے لیے ہے کپڑے بہتنا ہے تو اس نیت سے کہ موب کوا جھالگوں گا۔

غرض اس کی ہر چیز میں محبوب ہی مقصود ہے جب بیرحالت ہے تو اس کومحبوب سے غافل کس طرح کہیں گے۔ (خیرالمال للر جال م ۴۵)

# آتش بازی کے لیے بچوں کی ضد کی مثال

فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں صاحب! کیا کریں بیجے آتش بازی کے لیے ضد بہت کرتے ہیں میصفوعذر ہے بھلا اگر بیجے زہر کھانے پرضد کریں تو کیا تم کھلا دو کے ہرگز نہیں کی دونوں میں کیا فرق ہے اس کے سوااور کیا فرق ہے کہ جس چیز کواطباء جسم کے لیے زہر کہہ بتلاویں اس کوتم مضر نہیں سیجھتے۔ ذرا ہوش ٹھکانے کر دادر ایمان کو سنجلا و ' بچوں کو بہلا ناہی کیا مشکل ہے ذرای بات میں بچے بہل سکتا ہے۔ (اللیسر مع العسر ص ۲۳)

حق تعالی شانه کی غایت رحمت کی شان فرمایا ایک بزرگ بطور کلیه کے فرماتے ہیں:

اگر از جانب معثوق نباشد کششے طلب عاش بے پارہ بجائے ندرسد خیرادرجگہ ہویا نہ ہوگر حق تعالی کے ساتھ تو واقع یمی ہے کہ ہم کواول محبت نہیں ہوئی بلکہ انہی کواول محبت نہیں ہوئی بلکہ انہی کواول محبت ہے گھروہی خود ہم سے لی بھی جاتے ہیں بالکل ایسی مثال ہے جیسے بچہ کو مال بلاتی ہے اور وہ چلئے پر قادر نہیں مگر دوڑ تا چا ہتا ہے تو ایک دوقد م تو وہ اٹھا تا ہے پھر مال خود دوڑ کراس کو کود میں اٹھالیتی ہے۔ بلاتشیہ بہی حال یہاں ہے کہ بندہ ایک دوقد م چلنا ہے کہ جس کے لیتے ہیں اور آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں ورندانسان سے تق محبت کیا اوا ہو سکتا ہے۔

ادائے حق محبت عنایست زدوست وگرنه عاشق مسکین به بیج خرسندست ( پنجیل الانعام فی صور قذ کے الانعام می میں)

قرآن مجید میں مسائل سائنس کی تلاش کی مثال

فرمایا آج کل جب کوئی مسله سائنس کا سنااس کوقر آن مجید میں داخل کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں سائنس وفلفہ کے مسائل ڈھونڈ تا کواکب وغیرہ کی تحقیقات کر تا لغویات
نہیں تو اور کیا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طب اکبر میں جوتے سینے کی ترکیب
دیھے۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق اگر کہیں آیا ہے تو وہ تو حید پراستدلال کرنے کے لیے
آیا ہے۔ (تذکیرالآخرہ میں ا)

امراض روحانی کی طرف عدم توجه

فرمایا جس طرح امراض جسمانی کے لیے تو ملازمت سے بوضع تنخواہ رخصت لے کر ڈاکٹر کوسولہ روحانی کے لیے کچونہیں کرتے۔ ڈاکٹر کوسولہ روپ فیس دے کرعلاج کراتے ہیں لیکن امراض روحانی کے لیے کچونہیں کرتے۔ اسی طرح عربی سول سرجن ( شیخ طریقت وشریعت ) کے پاس چالیس دن بغیرفیس دیتے رہیں تو تمام اعتراضات وسوالات کے جواب ہوجا کیں۔ ( تذکیروں فرہ مسم ۲۰)

### اصلاح تفس کے لیے چھوفت درکارہے

فرمایا بعض لوگ اصلاح نفس کی خاطر بہاں آٹھ دن کے لیے آتے ہیں بھلاتمام عمر کے ہنداور جہلی امراض کا معالجہ اس مدت میں کیونکر ہوسکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چارسال سے تپ وق میں جتلا ہوا ورطبیب کے پاس چاردن علاج کرانے کے لیے آئے تو طبیب کیا اس بات کی ساعت کرے گایا اس کی جانب التفات و توجہ کرے گا ہرگز نہیں بلکہ بات می نہ کر یکا اور کیے گا کہ اس کوخلل د ماغ ہے کہ چار برس کے مرض کا چاردن میں علاج کرانا جا ہتا ہے۔ (وستورسہار نیورس ۱۹)

یہ مجمی فر مایا کہتم اپنی طرف سے اس مہتم بالثان امر (اصلاح نفس) کے لیے ایک وسیع وقت نکالوتو شیخ کی توجہ اور حق تعالیٰ کے فضل وکرم سے تعوژے ہی دنوں میں کام ہوجائے۔ (دستورسہارن پورام)

#### وساوس كفركي مثال

الحدیث: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَعَنُ أُمْنِیُ مَاوَسُوَسَتُ بِهِ صُدُورُهَا. یعنی بلا شک الله تعالیٰ نے درگزرکی میری امت کے ان دسوسوں سے جوان کے دل میں صادر ہوتے ہیں۔
فرمایا: پس کفر کے دسوسہ ہے آ دمی کا فرنہیں ہوتا بلکہ موس کا مل رہتا ہے اس غلطی میں جلا ہونے والوں کی بالکل الی مثال ہے کہ کی فخص کا دھوپ میں یا چو لیے کے پاس بیٹنے سے ہاتھ گرم ہوجائے بس اس کی روح نگلنے لگے کہ اب جان گی اور مصیبت آئی اب بچتا دشوار ہے جہٹ ہٹ محکیم صاحب کے پاس جائے کہ میں سخت مرض میں جلا ہوں علاج کرد ہے ہے۔ کہم صاحب کے پاس جائے کہ میں سخت مرض میں جلا ہوں علاج کرد ہے ہے۔ کہم صاحب نین کی اور کہا ارے میاں تم اجھے خاصے تندرست ہوتم کو تارکس نے کہا ہے بیق محض تہم راوہ ہم ہے۔

ای طرح سالک ناواقف کووساوس سے وہم اور وہم سے فم پیدا ہوجا تا ہے جو کہ گور میں جاسلاتا ہے۔ (دستورسہار نپور ۲۸)

وساوس کا علاج تو صرف بے فکراور ہے التفات ہوکر مسرور دخوش ہونا ہے نہ کہ ٹم کو کے ربیٹے جانا' جتنا فکر کرو مے اتنائی ٹم بڑھے گا۔ع

مرض بردهتا کیا جوں جوں دوا کی

#### تاویل کی مثال

فر مایا تاویل اور توجیہ ہے کی شک کی حقیقت نہیں بدلا کرتی (بعض لوگوں میں کبر کا مرض ہوتا ہے کیکن مینے کی حنبیہ پر وہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم میں بیمرض نہیں ) نہاس کی ماہیت میں کچے فرق آتا ہے محض من مجھوتی ہی ہوتی ہے۔اگر کسی معزشی کی توجیہ کرلوتو اس کی مفترت نہیں جاتی۔

ديمواكر سكمياً (جس طرح آج كل ودكونفع كهدكرخوش بي اور حلال بجمعة بي اكرسور كانام بیل اور کتے کا نام بکرار کھودیں تو کیاان کا کھانا جائز اور حلال ہوجائے گا۔) کی توجیہ کرلو کہ پیہ نمک ہے یاسمیت ہے تو اس کی سمیت باطل نہیں ہوجائے گی۔ تاویل کر کے مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے علم کوتو معاذ اللہ ہیں بدل سکتا۔ مولا ناروی فر ماتے ہیں:

باخدا تر در وحیلہ کے رواست کار با اوراست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن

خلق را گیرم که بفری تمام در غلط اندازی تا برخاص و عام کارہا باخلق آری جملہ راست

باطل کی مثال

فرمایا اہل باطل کے خدہب کی اشاعت میں سے ہزاررو پیدسالا ندخرج ہوتا ہے (اہل یورپ کی انجمنیں ) ہائم ہیں اور گورنمنٹ بجٹ میں اس کام کے لیے کثیر رقم مختص کرتی ہے اور یہاں قاعدہ سے ہے سورو پیہ بھی خرج نہ ہوتا ہوگا مگر پھر بھی بحد اللہ اہل حق ہی کوغلبہ ہے باطل کی مثال ایسے ہے جیسے بیل گاڑی کہ جب تک اس کو بیل تھیل رہے ہیں چل رہی ہے جہاں ٹھیلنا موتوف کیااورزُک گئی اور حق کی خاصیت ایسی ہے جیسے بجلی کی گاڑی کہ برابر رفتار ہے چل رہی ہے حق تو خود انجن ہے جس کی برق بورے انداز پر ہے کہ اس کی رفتار یکساں قائم رہتی ہے۔(العتق من العر ان ص ٢) عيدكي مثال

فرمایا! عیدی مثال الی ہے جیسے کوئی جیل خانے سے رہائی یا کرجلسہ اورجشن کرتا ہے اورجلہ میں چندکارروائیاں کی جاتی ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں خوشی منائی جاتی ہے حاکم کا شکر بیادا کرتے ہیں اور عید میں بھی انہی چیزوں کا تھم ہے تقسیم مال ( فطرانہ ) کا تھم ہے۔

اظہار بٹاشت (عسل کرنا) اچھے کپڑے پہن کرعید کی نماز کوجانا 'اس کی تعیین اس لیے کردی مٹی تا کہ کوئی اظہار بٹاشت کے لیے رنڈیاں نہ نچوائے ) حق تعالی شانہ کی حمد (دور کعت نماز پڑھنا) کا تھم ہے۔ (العق من العمر ان میں کا) نئے رنگ کے مصنفین کی کتا ہوں کی مثال

پی ای طرح نے رنگ کے مصنفین کی کتابوں میں عبارتیں تو چٹ پی ہیں محراندر سے خالی ڈھول کہ مضامین خاک بھی نہیں اور متفقد مین کی کتابوں میں مغز ہے دوح ہے۔ سے خالی ڈھول کہ مضامین خاک بھی نہیں اور متفقد مین کی کتابوں میں مغز ہے دوح ہے۔ (الرحت علی الامت ص ۵)

#### نورقلب كي مثال

فرمایا! جبقب میں نور پیدا ہوگا تو قلب کے سامنے جوشی واقع ہوگی وہ منوراور دوشن و ظاہر ہوجائے گی۔ اس کی الی مثال ہے کہ جیسے آئینہ آفاب کے سامنے ہو گرکوئی شی آئینہ اور آفاب کے درمیان حائل ہوتو اس صورت میں آئینہ کی تاریکی لازم ہے لیکن جب وہ حائل مرتفع ہوجائے اور آفاب کا مس آئینہ پر پڑنے تو آفاب کے ضیاء سے جو چیزی آئینہ کے مقابل ہیں وہ بھی سب آئینہ میں منعکس ہوں کی محران چیزوں کا منعکس ہونا اختیار سے نہیں اور نہ کسب کو اس میں دخل ہے بلکہ جب قلب منور ہوگا تو بلا اختیار خود حقائق کا انکشاف ہوگا۔ (اعلت النافع میں اس کی مثال گین ہوگا۔ (اعلت النافع میں ال

فرمایا جو محف نفس کے نقاضا کناہ کے ضعیف کرنے کے لیے اس کے مقتضا ممل کررہا ہے ( گناہ کررہا ہے) وہ درخت کو پانی دے کر گرانا چاہتا ہے حالانکہ پانی سے تو جڑاور مضبوط ہوگی اس کی صورت تو یہی ہے کہ اس کو بالکل سکھا دوتا کہ جڑ کمزور ہوجائے پھروہ خود ہی گرم ہوں ہوتا کہ جڑ کمزور ہوجائے پھروہ خود ہی گر پڑے گا۔ (علاج الحرص ص ١٩)

طریق نہایت لطیف ہے

فرمایا ایک بزرگ نے جوام کوخطاب کر کے فرمایا تھا کہ اگرتم غلطی کرتے ہوئے تو طاعت سے معاصی میں آتے ہواور ہم غلطی کرتے ہیں تو ایمان سے نکل کر کفر میں جاتے ہیں اور وجہ اس کی ہے ہے کہ پیطری تی نہایت لطیف ہے اور غذا جتنی لطیف ہوتی ہے آئی ہی جلدی سرقی ہے اور غذا سے زیادہ تعفن ہوتا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اس طریق میں کی میں جتال ہونے کا ندیشہ ہے۔ (علاج الحرص میں) میں کی کور ہمراورد تھی ربنایا جائے ورنہ کفر تک میں جتال ہونے کا ندیشہ ہے۔ (علاج الحرص میں) علماء کا فرض

فرمایاعلاء کا کام عرف دین کی ترغیب دینا اور دنیا میں انہاک ہے بچانا ہے دنیا کی ترقی رائے دینا ان کا فرض نہیں ہے اس کی الی مثال ہے کہ اگر کوئی مخص محیم محمود خان کے پاس معالجہ کے لیے آئے اور حکیم صاحب بض دی کھرنے لکھ دیں اتفاق سے مریض کا جوتا پھٹا ہوا ہو محکم صاحب کی دکان کی دہلیز پرایک چمار بیٹھا ہووہ مریض سے پوچھے کیا تمہیں حکیم صاحب نے جوتا سلوانے کا مشورہ دیا ہے مریض کے انکار پروہ کے جب حکیم صاحب میں اتی بھی عقل نہیں ہے کہ جوتی سلوانے کی دائے دے تو ظاہر ہے کہ چمار کو بھی کہیں مے کہ جوتی سلوانے کی دائے دے تو ظاہر ہے کہ چمار کو بھی کہیں مے کہ جوتی سلوانے کی ترغیب دینا حکیم صاحب کا فرض مضمی نہیں ہے۔ (اسباب الفعائل میں ۲)

مصیبت کے وقت نام گواری کا خیال انسانیت سے دور ہے

فرمایا! مصیبت کے وقت حق تعالیٰ شانہ سے نا گواری کا خیال دل میں لا تایاز بان سے ظاہر کرنا بالکل انسانیت سے دور اور شرافت کے خلاف ہے اس کی الیی مثال ہے جیسے سلاطین عالم فوجی ملازموں کو سالہا سال بے مشقت تخواہ دیتے ہیں۔ اگر کسی وقت وہ دیمن کے مقابلہ میں بھیج دیں تو ہتلا ہے کیا فوجی ملازم کو اس پرنا گواری کا حق حاصل ہے تو جس خدا نے ہم کو سالہا سال راحت میں رکھا ہے اگر کسی وقت وہ تکلیف بھی دے دیں کیا ہی انسانیت ہے کہ ہم اس تکلیف کو زبان لائیں اور نا گواری کا اثر لے کرا طاعت میں کو تا ہی

كرف كيس-(ماطيدالمرص)

فرمایا! کاملین کووصول کے بعدار تدادور جعت کا اندیشنہیں رہتا۔ مولا ناروم نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے بالغ نابالغ نہیں ہوسکتا اور پکا ہوا کھل کیا نہیں ہوسکتا' گوسر' جائے گا'بُس جائے گامحر کیا بھی نہیں ہوگا۔ (الرحیل الی الکیل ص۳۵) غیر مطبع کی مثال

فرمایا بحققین کے زویک توبئن المعاصی شرط کمال ہے بینی نورانیت کی مل کی بلااس کے نہیں ہوتی کو مل قبول ہوجائے جیے ایک باور چی جس نے آتا کی نافر مانی کی ہواور آتا اس سے کشیدہ ہو گرمخیر ایسا ہوکہ کھا نااس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا لیتا ہو یہ صفت رحم اور مخوی ہے مگراس کا بتیجہ بیہ ہے کہ آتا ول میں کشیدہ ہے اور خود باور چی کا دل بھی رُکا ہوا ہے کھا نا کھلاتا ہے گرکھل کر بات نہیں کرسکتا اور باور چی کوایے آتا ہے محبت بھی ہو۔

ایمافخص آقا کے سامنے غیر مطبع ہونے کی حالت میں خدمت میں حلاوت اور انبساط اور انبساط اور انبساط اور کلفتگی اور راحت و فرحت اور نشاط بدوں توبدادر تقمیرات کے معانی ملے بغیر نہیں پاسکتا۔ (اول الاعمال مسمم)

شفقت كى مثال

فرمایا: اگرکوئی مخت لفظ کہہ دے اور نیت ندموم نہ ہوتو نا گوار نہ ہوتا چاہیے۔
(جیسے بعض علماء کرام خلاف سنت کام کرتے ہوئے ڈانٹ دیتے ہیں) جیسے کسی کالڑکا زہر
کھانے لگے اور وہ اس کوختی کے ساتھ دھمکائے تو اس سے کسی کو تا گواری نہیں ہوتی کیونکہ
جانے ہیں کہ فشا واس کامحض شفقت ہے۔ (تاسیس البیان علیٰ تقویٰ من اللہ ورضوان میں اسلامی مثال
ر ذاکل کے امالہ کی مثال

ر ذائل کا از النہیں بلکہ امالہ کرنا جاہے اس پر بیمثال بیان فر مائی کہ صاحبو! تم انجن کی بھاپ کو کیوں بجماتے ہو بھاپ رہنے دواور آگ بھی روش رہنے دو البتہ بیا نجن گاڑیوں کو اُکٹا لے جار ہاہے اس کا رُخ بدل دو۔ (اعامة النافع ص٣٣)

اس ہے معلوم ہوا کہ رذائل ہے بھی بڑے بڑے کام لیے جاسکتے ہیں مثلاً جہاد کے وقت غصہ کو دغمن کے مقابلہ میں استعال کرنا جا ہے۔

# عمل کے اجر ملنے کی مثال

فر مایا! طاعات تو غذائے روحانی ہیں جن ہے ہم کو ہی نفع ہوتا اور ہمارے باطن کوغذا ملی ہے تو ان طاعات کے بعدا جرعطا فر ما تا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو دعوت کھلا کر دانت گھسائی کے چیے بھی دیئے جا کیں اسی طرح عجامدات غیر اختیاریہ کی ایسی مثال ہے جیسے طبیب مسہل دیا کرتا ہے اب اگر کوئی طبیب مسہل دیا کرتا ہے اب اگر کوئی طبیب مسہل دیا کرتا ہے اب اگر کوئی طبیب مسہل دیا کر مریض کو دورو پے بھی دے تو بیسراسر عنایت ہے یا نہیں؟ (آ داب المصاب للسلیة الاحباب مسم)

## قرآن پاک کی مثال

فرمایا! در حقیقت قرآن شریف کے واسطے اطعمہ مختلفہ کی مثال بھی پوری مناسب نہیں بلکہ وہ تو مصری کی ڈلی ہے کہ اس کے سب اجزاء متماثل ہیں اور جب اجزاء متماثل ہوں تو ترتیب کی مضرورت نہیں رہتی جس طرف ہے اُمٹاؤ کیساں لطف ہے۔ (ازلمۃ العین عن آلۃ العین ص٠١) وظا کف کا درجہ عرق با دیان کا ہے

فرمایا! وظائف کا درجہ عرق بادیان جیسا ہے اور اعمال کا درجہ مسبل جیسا ہے بعنی جس طرح اخراج مادہ کے لیے مسبل کی ضرورت ہے اور عرق بادیان اس کی اعانت کرتا ہے ای طرح رذ اکل کا مادہ زاکل کرنے کے لیے اصلاح اعمال اور مجاہدہ کی ضرورت ہے بغیر اس کے کام نہیں چلنامحض ذکر سے اصلاح نہیں ہوتی ہاں ذکر سے امداد ہوتی ہے کہ اس پر رحمت ہوتی ہے اور سہولت ہوجاتی ہے۔ (ازالة الغین عن آلة العین س

اس ملفوظ ہے ان لوگوں کی غلطی کا از الہ ہو گیا جو سجھتے ہیں کہ محض وظا کف ہے ہماری اصلاح ہوجائے گی۔

## تعلق مع الله اپنے وقت پر ہوتا ہے

فر مایا اِتعلق مع الله خدا کے تھم ہے ہوتا ہے اور وہ نیت کو جانتا ہے نری تد ابیر ہے کام نہیں ہوتا۔ اس کی مشیت کی ضرورت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسا بالغ قدرت ہے ہوتا ہے اگر کوئی فخض کم من بچے کو مقویات کھلائے تو کیا ہوتا ہے بلوغ تو اپنے وقت پر مشیت ایز دی سے ہوگا۔ای طرح یہ بلوغ باطنی بھی قدرت سے ہوتا ہے اور واقع میں حقیقی بلوغ یمی ہے۔جیسا کہ مولا تارومؓ نے فرمایا ہے:

خلق اطفالند جز ست خدا نيست بالغ جز رميده از مويٰ (ازالة الغين عن آلة العين ص ٢٦)

#### فضيلت جمعه كاعجيب مثال

فر مایا! بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو بارہ محضے جعرات کے ہیں استے ہی جمعہ کے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جوفضیات جمعہ کو حاصل ہے وہ جمعرات کوئیں جواب ہیہ کہ اشتراک فی الساعات اور تشابہ فی الظاہر سے بیدلازم نہیں آتا کہ جوایک کی حالت ہو وہی دوسرے کی بھی ہو کیا اگر کسی مخص کی ہوی اور بہن بالکل ہم شکل ہوں اور سامان زینت میں بھی دونوں برابر ہوں تو کیا ان میں حرام وطلال ہونے کے فرق کو خلاف عقل کہا جائے گا'کیا مخص دونوں سے برابر تا وکرے گااس مخص کے دل میں دونوں کی مجت ایک تسم کی ہوگی۔ میں دونوں سے برابر تا وکرے گااس مخص کے دل میں دونوں کی مجت ایک تسم کی ہوگی۔ ایک تسم کی ہوگی۔ ایک تسم کی ہوگی۔ (احکام العشر الاخیروس ۱)

### جعہ کے دیہات میں نہ ہونے کی مثال

فرمایا! بعض لوگ جمعہ کی نسبت کہتے ہیں کہ دیہات میں گونہ ہولیکن اگر پڑھ ہی لیا جائے تو نہ پڑھنے سے تو بہر صورت پڑھنا اچھا ہے۔ میں نے ایک فخض سے پوچھا کہ ای طرح ایک فخص کہتا ہے کہ جمبئ میں گو جج نہیں ہوتالیکن اگر پھر بھی کرلیا جاوے تو کیا حرج ہے نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہے اس کا جواب کیا ہے آخریہ ہی کہو سے کہ جمبئ جج کامحل نہیں ہم کہتا ہوں دیہات جمعہ کامحل نہیں۔ (اکمال الصوم دالعیوس)

# عیدگاہ میں رئیٹمی لباس پہن کرجانے والوں کی مثال

فرمایا! بعض لوگ رئیمی لباس پہن کرعیدگاہ میں جاتے ہیں۔ان لوگوں کو سجھنا جا ہے کہ ان کی نماز مقبول نہیں ہوتی ۔ نیز ان کو جا ہے کہ اپنے لڑکوں کو بھی ایسالباس نہ پہنا ہیں۔ صاحبو! کیا کسی بادشاہ کے در بار میں جاتے ہوئے کوئی تخص بغاوت کے تمفی جا کر جاتا ہے پھر کیا خدا کی عظمت شاہان و نیا کے برابر بھی نہیں اس کوسوچوا ور خدا تعالی کے عذاب کو پیش رکھ کران سب خرافات سے باز آجاؤ۔ (اکمال الصوم والعیدم میں)

## الصال وواب سے دنیا کے کام نکالنے کی مثال

فرمایا!ایسال ثواب میں اکثر نیت بیہوتی ہے کہ ہم ان کوثواب پہنچا کیں گے تو ان سے
ہمارے دنیا کے کام لکنیں گے۔اس کی الی مثال ہے کہ آپ کی فخص کے پاس ہدیة مشائی لے
جاکیں اور پیش کرنے کے بعداس فخص ہے ہیں کہ آپ میرے مقدمہ میں کوابی دے دیں۔
باکمیں اور پیش کرنے کہ مخفص کس قدر کبیدہ ہوگا اور اس سے اس کوکیسی اذبت ہوگی۔ پس جب
انل دنیا کواذیت ہوتی ہے تو اہل الٹدکواس سے زیادہ اذبت ہوگی۔ (تقویم الزیغ میں)

# قرآن یاک کے حفظ سے نیکیوں کے ملنے کی مثال

فرمایا! اگر کسی نے قرآن شریف ایک مرتبدد نیا میں فتم کرلیا تو کتنی نیکیاں اس کے نامدا عمال میں لکمی کئیں کیا یہ تحوز انفع ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اسکولوں میں لڑکوں کو اقلیدس پڑھائی جاتی ہے۔ ہیں لڑکوں میں سے ایک بھی بمشکل ایبا ہوتا ہے کہ مسائل اقلیدس کو سمجھے کی اس کورٹ لیتے ہیں اور اس کی اقلیدس کو سمجھے کھنی دے۔ بدولت پاس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے لین بھی مفید ہے۔ بدولت پاس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے لین بھی مفید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے لین بھی مفید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے ایس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے ایس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب سمجھے کھنی دے ایس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے سمجھے کھنی دے ایس ہوجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ب

ارشادفر مایا جناب رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے جس مخف نے کلام الند میں سے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیک ملتی ہے اور ہر نیکی دس نیکی کے برابر ہوتی ہے (تو اس حساب سے ایک ایک حرف پروس دس نیکیاں ملتی ہیں ) اور میں یوں نہیں کہتا کہ المآیک حرف ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (تر ندی دو ارمی)

اس سے تلاوت قرآن پاک کے نواب کا اندازہ لگالو۔

# ايخ آپ کوکامل مجھنے کی مثال

فرمایا! مشہور ہے کہ بندر کے ہاتھ ایک ہلدی کی گرہ آگئی تھی کہنے لگا کہ میں بھی پنساری ہوں تو جیسے وہ بندر ہلدی کی ایک گرہ سے پنساری بنا تھا ایسے ہی بدلوگ بھی اپنے خیال میں ذراسی قلب کی حرارت وغیرہ دکھے کراپنے کو کامل سجھنے لگتے میں حالانکہ تحیل وہ ہے جس کواہل فن تحیل کہیں (ور نمحض خیال باطل ہے)۔ (ضرورت العمل فی الدین صرم)

## صحبت فينخ كى مثال

فر مایا! ملکہ محبت جن تعالی شانہ صحبت شیخ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی الیم مثال ہے کہ اگرکوئی مخص ارژ تک چین لے کر خط کی مثل کر ہے تو مجمعی وہ ملکہ پیدا نہیں ہوگا جو کہ مثلاً مثمی مشمس الدین کی خدمت اور صحبت سے پیدا ہوگا۔ اس طرح حال بالمنی کی بھی کہی کیفیت ہے۔ (مریق القرب میں )

#### وعظ مثن لذت كي مثال

فرمایا! اگر کسی وعظ میں ذرا بھی لذت ندآئے تو اس کی پرواہ نہ کرنا چاہے۔ دیکھئے آپ نے بھی طبیب سے نسخ کھوا کر انظار نہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس میں لذت بھی آئی یا نہیں؟ البتہ اگر کوئی صاحب فن خود نسخے کو دیکھ کر اس طرح لذت یاب ہو کہ کسی دقائق کی رعایت اس میں رکھی گئی ہے تو دوسری بات ہے باتی اصل غرض نسخے سے بہی ہوتی ہے کہ مرض وعلاج متعین ہوجائے اور علاج کرنے سے مرض کا قلع قمع ہوجائے کہ ہم میں کیا کیا مرض وعلاج متعین ہوجائے اور علاج کرنے سے مرض کا قلع قمع ہوجائے کہ ہم میں کیا کیا مرض ہیں اس کے سواساری اغراض کوفراموش کردیتا چاہیے۔ (سمیل الاسلام میں )

فرمایا! تعلیم میں یوں تخفیف کی جاتی ہے کہ مدرسین بہت کم تخواہ کے ڈھونڈ ہے جاتے ہیں۔ مدرس جتنا کم تخواہ پرل جائے ای کوہتم ما پی کارگزاری بچھتے ہیں۔ مقصود بیہ وتا ہے کہ مدرسین کی تعداد پڑھالیں چاہے وہ فارغ التحصیل بھی نہ ہوں۔ بس تماشائیوں کو دکھلا دیا کریں کہ ہمارے مدرسہ میں اتنے مدرسین ہیں۔ صاحبو! اہل فن تو کسی فن کے بھی سے نہیں آتے۔ اچھا معمار مزدوروں کی اجرت پرنہیں آسکی اچھا دھو بی معمولی دھو بیوں سے دام زیادہ بی لیتا ہے بھرمدرس وہ کیے اچھا ہوگا جو کم تخواہ پر آجادے۔ (ذم المکز دہات میں اللہ شہاوت میں تا رکی مثال

فرمایا! جس طرح بینہیں ہوسکتا کہ گواہ کسی مقدمہ میں شہادت بذر بعہ تار کے ادا کردیں یا جاکم دور بیٹھے تار کے ذریعہ فیصلہ سنادیں اس طررح خبررؤیت ہلال کے بارے میں تارکی خبرنہیں مانی جاتی۔ (العمالحون ص ۳۸)

ہم شکل ہے محبت کی مثال

فرمایا! تنوج کے ایک وکیل شیخ محمرعالم ایک بستی سے گزر نے وایک بردھیانے بلاکرانہیں ہیار کیا اور حلوا کھلا یا اور کہا جب یہاں آنا ہوتو میرے پاس ہوجایا کر وُپوچھنے پر بردھیانے کہا کہ میرا بیٹا تمہارا ہم شکل ہے اور آج کل پردیس میں ہے ای وجہ سے مجھے تم سے مجت ہوگئی۔
ای طرح جو خف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئت بنا تا ہے اس پرحق تعالیٰ کو مجت اور پیار آتا ہے کہ میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہے۔ (طریق القائد رص ۲۵) اتباع سنت کی مثال

فرمایا! حق تعالیٰ شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ و کلم کو گویا ہمارے پاس ایک نمونہ ہیں دیا ہے

( جیسا کہ ارشاد ہے: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ ) اور گویا فرمادیا کہ ہم

تفصیلاً کہ ان تک بیان کریں کہ بیصفت پیدا کرو۔ وہ صفت چھوڑ دوہم ایک نمونہ ہیں جدیتے ہیں

ایسے ہی بن جاو اپنے اخلاق عادات کھانا پینا سوتا ہیں شا اُٹھنا اُٹھنا چرنا وضع طرز انداز پال خصال ایسا ہے جیسا ہمارے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر ایک صفت کی بھی کی ہوئی تو بھال خصال ایسا ہے جیسا ہمارے موبوب سلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر ایک صفت کی بھی کی ہوئی تو ہم نہ نہونہ کے دورزی سے ہم کوایک اچکن سلوانا منظور ہے ہم نے نمونہ کے داسطے ایک اچکن ہیں جا کہ ایسا ہی لاؤ۔ اب ہتلا نے کی ضرور تنہیں ہے کہ آسین اس قدر ہوں سلائی اس طرح کی ہواس قدر نیچا ہووہ می کر لایا۔ دیکھا تو اس کے مطابق آسین اس قدر ہوں سلائی اس طرح کی ہواس قدر نیچا ہووہ می کر لایا۔ دیکھا تو اس کے مطابق نمونہ ہی جا گیا ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہم افتی نہ سیا اور اس اچکن کو ہرگز نمونہ کے موافق نہ کہا جادے گا دوا چکن اس درزی کے منہ پر ماریں گے اور اس کو مزادیں گے۔ (حیات طیب موافق نہ کہا جائے گا دوا چکن اس درزی کے منہ پر ماریں گے اور اس کو مزادیں گے۔ (حیات طیب موالی نہ کہا جائے گا دوا چکن اس درزی کے منہ پر ماریں گے اور اس کو مزادیں گے۔ (حیات طیب موالی خش ہو اللی کی می موالی

خثیت الہی کی مثال

فرمایا! قلب کے بارے میں مختصر کام فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈرپیدا کرلو جیسے کی مختصر کام فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈرپیدا کرلو جیسے کی مختص ہے کہا جائے کہ بیہ بچاس گاڑیاں ہیں ان کو ایک دم سے چلا وَ اور وہ بخت پریشان ہو کہ میں کس طرح چلا وَل میں این مشکل ہے بیم اس کو طریق ہتلایا جائے کہ اس میں انجن لگادوسب گاڑیاں خود بخو دچل پڑیں گی۔ واللہ 'بے نظیر تعلیم ہے کہ کوئی حکیم کوئی عاقل مثل

نہیں لاسکتا\_(تسہیل الاصلاحص،۱)

قلب كى اصلاح سے سب اعضاء كى اصلاح ہوجائے كى۔ ارشاد نبوى صلى الله عليہ وسلم ہے:"إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُصنعة إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَالْ جَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَالْ جَسَدُ كُلُّهُ"

## ز مانەززول قرآن كى مثال

فرمایا! رمضان میں قرآن کا نزول ہوا اور وہ مشرف ومعظم ہے اس کے شرف کی وجہ سے زمانہ نزول بعنی رمضان بھی ضرور مشرف ہوگا۔

صاحبو! کیا مجازی محبوب کی گفتگواور خط ملنے کا وقت تو پیارااورعزیز ہواور محبوب حقیق کے کلام نازل ہونے کا وقت مشرف وممتازنہ ہو۔ قطع نظراس کے کہ خدا کا کلام ہے اوراس کو اختساب ایک ذات عظیمہ کے ساتھ ہے۔ (احکام العشر الاخیرہ ص۱۲)

### و ماغ کی مثال

فر مایا! انسان کے د ماغ کی مثال پریس کی ہے کہ کا پی لکھ کر جب لگاؤ تو حجب جائے گا اس میں منقش ہوجاتی ہے جائے گا اس طرح جو چیز د ماغ انسان کے روبر و ہوتی ہے وہ اس میں منقش ہوجاتی ہے اگر چہاس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انقاش کے لیے شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چہاس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انقاش کے لیے شعور کی ضرورت الاعتناء بالدین میں ۱۵)

## لوگوں پرتعز برات الہی کی دفعات کے عائد ہونے کی مثال

فرمایا! لوگوں پرتغزیرات الہیے کی بہت سے دفعات عائد ہور ہی ہیں کیکن اپنی خبر نہیں لیے اور دنیا بھر کی تحقیقات (چاند مرت فرغیرہ) میں لگے ہوئے ہیں اس کی الی مثال ہے کہ ایک مثال ہے کہ ایک مخص پرفو جداری کے بہت سے مقد مات قائم ہیں مگر وہ احتی اپنی فکر چھوڑ کر سارے اللہ آباد کے مقد مات کی تحقیق کرتا پھرے اگر اس کو ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ ان سب کوچھوڑ کر ایے مقد مات کی فکر کرتا۔ (مردرت العلم بالدین س۱۲)

## گناہ سے رنجیدہ نہ ہونے والے فخص کی مثال

فرمایا! اگر وجدان مجیح ہوتو ممناہ کر کے ویکھئے کیسی تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو انسان کیسی طامت کرتا ہے جولوگ ہے کہتے ہیں کہ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی تکلیف ورنج کا احساس نہیں ہوتا اس کا سب یہ ہے کہ پیٹھی آج تک مرض میں جتلا ہے صحت بھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اس کی راحت کا اور اک ہواور اس ہے مرض گناہ کی کلفت کا احساس ہو۔

اس مخفی کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندھا ما درزاد کہ اس کو یہی ادراک نہیں ہوسکتا کہ میں اندھا ہوں کیونکہ عمی عدم البصر کو کہتے ہیں تو جس کو بھر کا ادراک نہ ہوگا اس کوعمی کا ادراک کیونکر ہوگا۔ (ضرورت العلم بالدین ص ۱۵)

یاس کی اسی مثال ہے کہ ایک مخص پیدائش طور سے کال کوٹھڑی میں رہتا ہوا ورجھی روشی نہ دیکھی ہواس کواند هیرے سے بالکل وحشت نہیں ہوتی بلکہ راحت وفرحت ہوتی ہے۔

د ین تعلیم کی ارزانی کی مثال

فر مایا! و ین تعلیم کی ارزانی و کیھے کہ اگر کوئی شخص میزان سے اخیر تک ایک کتاب بھی مذخر ید ہے تو ہر کتاب اس کومیسر آسکتی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تمام درسیات مدرسوں سے مستعار لے کر پڑھی ہیں۔ آپ ایک شخص کو بھی نہیں بتلا سکتے جس نے بی اے تک پڑھا ہوا وراس کو قریب قریب کل کتابیں نہ خرید نی پڑی ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس قدر سستی ہوتی ہے مثلاً پانی 'ہوا ہر جگہ بلا قیمت دستیاب ہے اور جس قدر ہے کار ہوتی ہے اس قدر کراں ہوتی ہے مثلاً جوا ہرات 'جے شاید ہی کسی کو دیکھنا فعیب ہوتے ہوں۔ (ضرورت علم بالدین ص سے ا

جناب رسول مقبول صلى التدعليه وسلم كى شفقت كى مثال

فرمایا: حضور صلی الله علیه وسلم غایت شفقت وصفت ترحم کی وجه سے کفار کے راہ راست پرند آنے سے بے چین رہتے تھے۔ (جیسا کہ ارشادی،: لَعَلَّکَ بَاجِعٌ نَفْسَکَ اَلَّا یَکُونُهُ ا مُوْمِنِیْنَ جس کا حاصل یہ ہے کہ اے محمصلی الله علیہ وسلم آپ کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان کو ہلاک کردیں کے )۔ جیسے ایک شفیق باپ کو بیٹے کی نافر مانیوں کی وجہ سے اس سے نفرت اور عداوت نہیں ہوتی بلکہ باپ کو بیٹے پررم آتا ہے اوروہ کڑھتار ہتا ہے۔ (فعنائل اعلم والخشیص س) الفاظ خلاف معنی کی مثال

مولا ناروم رحمته الله عليه فرمات من

میم واؤ ومیم ونون تشریف نیست لفظ مؤمن جزی تعریف نیست فرمایا! بیالفاظ تو صرف بیچان ظاہری کے لیے ہیں ورندان میں کیارکھا ہے جسے ایک بنے کاکارکن کھاتے میں حساب جوڑر ہاتھا کہ پندرہ کا پانچ ہاتھ لگا ایک اور پچیس کا پانچ ہاتھ لگا دو وغیرہ وغیرہ ۔ ایک فقیران سب حاصلوں کوشام تک سنتارہا' جب اس نے سوال کیا تو بنے کے کارکن نے ناواری کا عذر کیا۔ سائل نے کہا جموث ہولئے ہے کیا فائدہ ابھی تو میرے سامنے تو نے سینکٹروں کے حاصل ہونے کا اقرار کیا۔ اس نے کہا بھائی صرف کاغذ میں حاصل ہوئے جب الفاظ فلاف معنی ہوں تو وہی مثل ہے کہ افرار ہوں چوں گور کافر پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل از بروں چوں گور کافر پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل از بروں چوں گور کافر پر حلل واندروں قبر خدائے عزوجل از بروں خطنہ زنی بربایزیہ وز دروقت نگ مے دارد یزید از بروں طعنہ زنی بربایزیہ وز دروقت نگ مے دارد یزید (فنائل اعلم والخفید میں)

مبتدی کو وعظ ہے منع کرنے کے سبب کی مثال

فرمایا! مبتدی کے لیے وعظ گوئی معنر ہے حالاتکہ طاعت ہے گراس کو وعظ ہے منع
کرنے کی وجہ بہی ہے کہ اس کے نور قلب میں بہت کی ہے اگر ابھی ہے مرف کیا جائے گاتو
قوت علمیہ اور عملیہ کی کمی کی وجہ ہے وہ صدود کے اندر ندر ہے گااس لیے اور کا موں کے لیے نور
باتی ندر ہے گا۔ ہاں جب نور قلب اس کو پورا پورا حاصل ہوجائے اور اس کو علمی وعلی استحکام بھی
ہوجائے تو اب اس کو وعظ گوئی کی اجازت ہے اس کی ایک بیہودہ می مثال یہ ہے کہ مغرف میں
لڑکے کو جماع ہے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ مادہ جو محرک جماع ہے بہت کم اور کمزور
ہونے اگر ابھی ہے مرف ہونے گئے تو پھر اس کی نشو ونما کا ہے ہے ہوگی۔ ہاں تھوڑے دنوں
ہونے اگر ابھی ہے مرف ہونے گئے تو پھر اس کی نشو ونما کا ہے ہوگی۔ ہاں تھوڑے دنوں

کے بعدوہ وفت آنے والا ہے کہ اس کو اتنا جوش ہوگا کہ روکے سے نہ رُکے گا اور اس وقت اطباء یہ ہیں مجے کہ اس وقت اس کا استفراغ نہ ہونانخل صحت ہے۔ (زم المکرّ وہات س) مطبع اور غیر مطبع کی مثال مطبع اور غیر مطبع کی مثال

فرمایا! غیر مطیع پر مصیبت ظاہر میں بھی ہوتی ہے اور دل میں بھی مطیع کا ظاہر مصیبت میں ہوتا ہے گروہ دل میں باغ باغ ہوتا ہے۔ دونوں کی مثال الی ہے کہ ایک تو وہ درخت ہے کہ گرم ہوا کے اثر سے خٹک ہوگیا اور اس کی جڑبھی الی زمین میں ہے جس میں نمی کا نام نہیں 'شاخوں میں کچھٹی وہ بھی ہوا کے اثر سے جاتی رہی۔ اب سوھی کٹڑی اور ایندھن کے سوا کچھٹیں رہا اور ایک وہ درخت ہے جس کی شاخیں ہری ہیں اور نہایت شاداب زمین میں جڑ پکڑے ہوئے ہوگی ہوا ہے اس کی کچھٹا خیس مرجھا گئیں گرجڑ اپنے حال پر ہے میں کڑ پکڑے ہوئے کی مواسے اس کی کچھٹا خیس مرجھا گئیں گرجڑ اپنے حال پر ہے دو چار شاخیں مرجھا کی مرجھا کی اور غیر مطیع کا ہے۔ تکلیف میں غیر مطبع کا ظاہر و باطن سب مرجھا جا تا وہ بحالہ شاداب رہتا ہے جس سے ظاہر بھی جلد شاداب رہتا ہے جس سے ظاہر بھی جلد شاداب رہتا ہے جس سے ظاہر بھی جلد شاداب نظر آنے لگتا ہے۔ (ذم المکر وہا ہے صال)

فرمایا: نام ونموداور ریاء کرنا (نیکی کرنے کے بعدلوگوں کوسنانے کیلئے) دیا سلائی اور بارود کی مثال ہے۔ (دم المکر وہائے ص عمر) مثال ہے۔ (دم المکر وہائے ص عمر) گناہ کی کتا ہولی کتا ہولی سے شاکع کرنے کی مثال

فرمایا! گناه کی کتابوں کا شائع کرنا بھی گناه ہے مطبع والوں نے آج کل بید بلہ تر اش لیا ہے کہ ہم توا بی محنت کے دام لیتے ہیں دروغ برگردن دارئ مصنف ابی آصنیف کا خود ذمہ دار ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ ایک دفعہ کی باغی کی کوئی تصنیف کردہ کتاب یا اشتہار بھی چھا ہے اور اگر عدالت میں بیہ جواب طلب ہوتو کہد دیجئے کہ ہم نے توا بی محنت کی اُجرت لی ہے۔ دروغ برگردن داری۔ مصنف سے جواب طلب کیا جائے ذرا میں دیکھوں کہ بیہ جواب دے کرمطبع والے جھوٹ جا کیں گئی ہیں؟ (ذم المکر وہات ص۵۵)

## موت ہےخوف کی مثال

فرمایا! بعض کواگر چہموت یاد ہے کیکن وہ خوف اور دہل نہیں ہے جوہونا چاہیے۔ دیکمو اگر کسی مخص کومعلوم ہوکہ میرے گرفتار کرنے کے لیے گارڈ پھرتی ہے تو اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ عیش کٹے ہوجاتا ہے جین آرام برباد ہوجاتا ہے ہروقت بیدھن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس مصیبت سے نجات یا وی۔ (اصلاح النفس ص )

## اینے تقدس کے دلیل کی مثال

فرمایا! بعض لوگ اگر کسی کے معتقد ہوجا کمیں تو وہ ان کواپے تقدی کی کو یا دلیل مجمتا ہے پھر بیمثال بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کی گئت کے لڑکوں نے استاد صاحب سے چھٹی لینا چائی تو بیتر کیب نکالی کہ سب چل کر ان کی مزاج پری کریں۔ چنانچہ ایک لڑکا محیا کہ آج آج کی طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے۔ استاد صاحب نے جھڑک ویا کہ میں تو تندرست ہوں ، دوسرے نے آ کرکہا کہ کیا بات ہے کہ آج آپ کا چہرہ اتر ا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

غرض متواتر کی لڑکوں نے کہا تو استاد صاحب نے کہاتم پڑھو میں ساتھ والے کر بے میں لیٹنا ہوں کڑکوں کے کہنے سے استاد صاحب کے سر میں مصنوعی دردتو ہوگیا تھا' جب لڑکوں نے چلا چلا کر پڑھنا شروع کیا تو واقعی ترتی محسوس ہونے گئی۔ چنا نچہ بجبور ہوکر سب کو چھٹی دے دی تو جس طرح معلم سب معتقدین کے کہنے سے جتلائے وہم مرض جسمانی ہوگیا تھا ایسے ہی ان کو سب معتقدین کے کہنے سے جتلائے مرض نفسانی (اپنے کو مقدی سبحمنا) ہوگیا۔ (املاح انفس میں)

## مرشد کی توجہ سے دل کی کیفیت کی مثال

فرمایا! بعض مرتبہ مرشد کی توجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ خود محنت کرنے سے پیدا نہیں ہوتی مگراس کیفیت سے بچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اگر خود کچھ نہ کہا جائے تو یہ کیفیت بھی ہاتی نہیں رہتی ۔ اس کیفیت کی مثال الی بچھنی چا ہے جیسے آگ کے سامنے سے گرم ہوجانا لیکن میگری باتی نہیں رہتی' آگ کے سامنے سے گرم ہوجانا لیکن میگری باتی نہیں رہتی' آگ کے سامنے سے مدا کہ بدن میں مختذک بیدا ہوئی ۔ ای طرح اس کیفیت میں بھی ہیر سے جدا ہوئی ۔ ای طرح اس کیفیت میں بھی ہیر سے جدا ہوئے جی کورے دہ جاتے ہیں۔ (اصلاح النفس میں)

## نہ کھا۔نے پینے والے بزرگوں کی مثال

فرمایا! آج کل ایسےلوگوں کو بہت بزرگ سمجما جاتا ہے جو کھانا جھوڑ دیں سرسری پانی بالکل نہیں پتی اور سانڈ اند کھانا کھاتا ہے نہ پانی پتیا ہے صرف ہوا اس کی غذا ہے کیا یہ بھی بزرگ ہیں۔ (تفاضل الاعمال ص١١)

كامل اتباع سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرنے والا بزرگ ہے۔ إلا سُتَقَامَةُ فَوْقَ الْكُوَامَةِ.

### ایمان اور کفر کی مثال

فرمایا! ایمان ایک آفتاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے نکڑ ہے اس پر حائل ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہوکرر ہے گا اور جھلک جھلک کرروشنی پڑے گی اور کفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی جمک ہے جو بالکل عارمنی ہے۔

دوسری مثال: اگرایک گلاب کی شاخیس کی تملا میں لگادی جا ئیں اوراس کے مقابل کاغذ کے ویسے ہی چھولوں میں زیادہ رونق اور شادا بی جھول بنا کرر کھ دیتے جا ئیں تواگر چواس وقت کاغذ کے چھولوں میں زیادہ رونق اور شادا بی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھینٹا بارش ہوجائے بھر دیکھتے کہ گلاب کیا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے بھول کیے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان اگر چہ دنیا میں کسی حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برے گاتو دیکھنا کہ اس کا اصلی رنگ کیے جو کھرتا ہے اور کافر کی زرق برق حالت برکیا یانی پڑتا ہے۔ (تفاضل الاعمال میں میں ک

# كنهگارمومن كے دوزخ میں جانے كى مثال

فر مایا! مناہ گارمومن کوجہنم میں گناہوں کی سزا بھکتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی مثال بیان فر مائی کہ چراغ پر اگر بہت سی کیٹ جمع ہوجائے تو اس کوآگ میں ڈال کرصاف کیا جاتا ہے اوراس وقت وہ نفیس جگہ کے استعمال کے قابل ہوتا ہے۔

دوسری مثال: بچه اگر نجاست میں تعزا ہوجائے تو حمام میں لے جاکر اسے خوب رگڑتے اور نجاست کو کھر چتے ہیں تو دوزخ بھی حمام ہے لیکن اس کی برداشت ہرگز نہ ہوسکے گی۔ (الرضا بالدنیاص ۸)

اس کیے مسلمان کواعمال صالح کرنا جا ہے تا کہ دوزخ میں نہ جانا پڑے۔حضرت عمیم

الامت نے یہ بھی فرمایا کہ دوزخ میں جانامسلمان کی تو ہین ہے۔اسکی مثال ایس ہے کہ کسی امیر کو بھنگی کے ساتھ قید میں رکھا جائے کیونکہ دوزخ کفار کا ٹھ کا نااور مقام ہے۔ (الرضا بالدنیاص ۲)

شریعت کی ہر تعلیم فطرت کے مناسب ہے

فرمایا! شریعت کی ہرتعلیم طبیعت کے مناسب ہے لیکن نفس چونکہ بصیر نہیں اس لیے اس کی تعلیم سے بھا گتا ہے اور مفید ادویہ واغذیہ سے بھا گتا ہے۔ (الانعاظ بالغیرص،)

حضرات صحابہ سے وابستگی کی مثال

درس وتدریس سب محکموں کی روح ہے

فر مایا! درس و تدریس سب محکمول کی روح ہے خواہ تقریر ہوخواہ تحریر خواہ تصنیف۔اس
کی مثال الی ہے جیسے انجن کا پہیہ کہ اس کے چکر پرتمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے اگر اس کی
حرکت بند ہوجائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہوجائے مگر اس کی ضرورت کا احساس
لوگوں کو اس واسطے نہیں ہوتا کہ جو چیز مدار کا رہوا کرتی ہے وہ اکثر لطیف ہوتی ہے جیسے گھڑی
کافتر اور بال کمانی کہ گنوار آ دمی گھڑی د کھے کر سب سے بڑی چیز اس کے گھٹے کو بجھتا ہے کین
حقیقت شناس جانے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار فتر پر ہے اگر فتر کی حرکت بند ہوجائے تو
حقیقت شناس جانے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار فتر پر ہے اگر فتر کی حرکت بند ہوجائے تو
حقیقت شناس جانے ہیں کہ گھنٹہ کی حرکت کا مدار فتر پر ہے اگر فتر کی حرکت بند ہوجائے تو

محقق علماء کو جھوڑنے کی مثال

فر مایا!افسوس چندخو دغرض مولویوں کو دیکھے کرمحقق علماء کوبھی چھوڑ دیتے ہیں۔اس کی الیمی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص عطائیوں کو دھو کہ دیتے ہوئے دیکھے اور اس وجہ سے حاذق اطباء کوبھی چھوڑ دیئے۔ (ضرورت العلمام ص۱۳)

شريعت ميں تنگی نہيں

فرمایا!شریعت میں تکی بیں لیکن آپ لوگوں نے ان صورتوں کواختیار کرد کھا ہے جو حرام کردی

{Telegram Channel} https://t.me/pasbanehaq1

گئی ہیں اور بچھے ہیں کہ شریعت ہیں تکی ہے اس کی ایس مثال ہے کہ عیم صاحب نے مریض کو آلؤ بینکن بھینس کا کوشت اور تیل وکھٹی اشیاء ہے نع کیا۔ اب اگر وہ فض کیم صاحب کو برا بھلا کہنے گئے کہ میرے گاؤں ہیں تو بہی چیزیں لمتی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی چیز ہیں لمتی تو ظاہر ہے کہ اس کے گاؤں میں وہی چیزیں لمتی ہو کر آتی ہیں جو سراسر معز ہیں اس کے گاؤں میں تکی ہے طب میں تکی نہیں۔ اگر حکیم صاحب نے چار چیزوں کی ممانعت کی ہے تو ہیں اشیاء کی اجازت دی ہے۔ غرض اس کے گاؤں کی اصلاح کی جائے۔ بعید شریعت نے تجارت و معاملات میں جوصور تمیں حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دیتا جا ہے اور ان سینکٹر وں صور توں کو اختیار کرتا جا ہے جو شریعت نے جائز کی ہیں۔ (طریق انجان میم) شریعت نے جائز کی ہیں۔ (طریق انجان میم) فال ہری نمیاز روزوں کی مثال

فرمایا!اگرمذہبدل میں ندر جا ہوتو ظاہری نمازروز و کسی کام کانبیس اس کی ایسی مثال ہے جیسے مسى في طوط كور تنس رادي ومحض زبان يرتهي ايك شاعرف ال كى تاريخ وفات كهي ب: میاں مٹو جو ذاکر حق تھے رات دن ذکر حق رٹا کرتے رہے حربہ موت نے جو آدابا کچھنہ بولے سوائے نے' نے نے بارج اگر چمخرہ بن بالین غور کیا جائے تواس نے بڑی حکمت کی بات کہی ہے کہ جس تعلیم کااثر ول پربیس ہوتا مصیبت کے وقت وہ مجھکا مہیں دین اگردین کی محبت ول میں رہی ہوئی نه وقو صافظ قرآن محی موگا تب محی آئے دال ہی کا بھاؤدل میں لے کرمرےگا۔ (طریق جون س) دوسری مثال: میمی فرمایا آگر محبت دین کی ول میں رجی ہوئی نہ ہوتو سیسب لفا ف ہے کہ او پر سے نہایت مکلف اور خوشمالیکن اندر سے بالکل سادہ جیے مشہور ہے کہ ایک میراثی سس کے پاس لفا فدلا یا جواد پر ہے نہایت مکلف اور خوشنما تھااور اندر سے بالکل سادہ پتہ نہ لكف كاسب يوجهاتو كهاحنسورنهايت جلدى من خطادياب لكف كاموقع نبيس ملا مكتوب اليه كوخيال مواكه اندرمضمون موكا كهول كرديكها تو خطبهي بالكل ساده مزيد يوجيف يردوباره میراتی نے کہا کہ عرض تو کر چکا ہوں نہایت عجلت میں خط لکھنے کی مہلت نہیں ملی ۔ بعید ہم لوگوں میں اکثر کی بھی حالت ہے کہ محض ظاہری تکلف ہے اندر خاک بھی نہیں حالانکہ ضرورت اس کی تھی کہ ہم بہت ی نفلیں نہ پڑھیں بہت ذکر و شغل نہ کریں صوفیا وی صورتیں نه بنا كي تو محمضا كقربيل كين ول محبت اللي عيمرا مونا جا يدر نسيان النفس ١٥)

دفعات اسلام كى توبين كى مثال

فرمایا!اگرعدالت کی تو بین کی جائے تو وہ سلطنت اور گورنمنٹ کی تو بین مجمی جاتی ہے تو کیا وفعات اسلام میں ہے کسی وفعہ کی تو بین یا کسی نبی کی تو بین خدا تعالیٰ کی تو بین نہ مجمی جائے۔ پس پیشبہ جاتار ہاکم شخرکے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔(آٹارالحبعہ میں)

گناہ برجراً ت کرنے والوں کی مثال

فرمایا! بعض لوگ کناه کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور دھیم ہیں وہ سب کالیف سے نجات دے دیں گے۔ اگریہ ہوس کافی ہے تو تھوڑ اسا سکھیا بھی کھالینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ غفور دھیم ہونے کے منافی نہیں تو غفور دھیم ہونے کے منافی نہیں تو گناہ کر سے دوز خ میں جانا اس کے غفور دھیم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ (آٹار الحب میں ا

تخصيل علم كالمقصود

فر مایا ایخصیل علم میں بیکوتا ہی بکثرت واقع ہورہی ہے کہ مسلمین کو یہ یا وہی نہیں رہا کہ اس علم کی غایت عمل ہے اس کی الیک مثال ہے کہ اگر کسی مخص کو دہلی جانا ہے تو اسے چاہیے کہ مقصود بالذات کو پیش نظر رکھ کر دہلی جانے والی گاڑی میں سوار ہودرندا کراصل مقصود سامنے نہ ہوتو ممکن ہے کہ خلطی ہے بجائے وہلی کے کلکتہ بہنچ جائے۔(العمل للعلما میں ۸)

عجب كاعلاج معصيت سے كرنے كى مثال

فرمایا! بعض لوگ نجب کا علاج معصیت سے کرتے ہیں اور مسلحت یہ بیجھتے ہیں کہ ایسا کرنے ہے ہم لوگوں کی نظروں میں ذلیل رہیں مجے اور ہمارانجب کٹ جائے گا مگریہ علاج ہے۔جیسے کوئی مخص اپنے بدن سے پاغانے کو بذریعہ پیشاب دھونے لکے۔(اہمل للعلما میں ۱۹) بدعت کی مثال قانون میں اضافہ

فر مایا! اگرکوئی صاحب مطبع گورنمنٹ کے قانون کوطبع کرے اور اخیر میں ایک دفعہ کا اضافہ کردے اور وہ دفعہ ملک وسلطنت کیلئے بھی بے صدمغید ہوتب بھی اس کو جرم سمجما جائے گا اور میخص مستوجب سزا ہوگا۔ پس جب قانون دنیا میں ایک دفعہ کا اضافہ جس کوا صطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں کیوں جرم نہ ہوگا۔ (احسان اللہ بیرس ۱۲)

حضورصلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

بعلم لوگوں کی مثال

فرایا! بے علم اوگ علاء کے سامنے ایسے ہیں جیسے کی وکیل کے سامنے ایک دیہاتی آ دی
جس طرح ایک دیہاتی آ دمی کسی وکیل کے سامنے بنہیں کہدسکتا۔ اس طرح کر لینے میں کیا حرج
ہے ای طرح آپ کو بھی بیجی نہیں کہ مسائل شریعت کے بارے میں علاء ہے اُنجھیں پھر جس طرح وہ دیہاتی ہر کام میں وکیل ہے مشورہ کرنے کامختاج ہے ای طرح آپ بھی ہر ذہبی کام میں علاء ہے مشورہ کرنے کے تاج ہیں۔ (کاش! ہماری گورنمنٹ پاکستان آئین سازی کا کام علاء تھا فقانی کے سپر دکردے تا کہ وہ اسلامی آئین تیار کرلیں۔) (احسان الند ہیر ص۲۳)
ہرزرگوں کے پیشت کی جانب جیٹھنے کی مثال

فرمایا! خداجانے لوگ بزرگول کی پشت کی طرف بیٹھنے میں کیا مصلحت سجھتے ہیں۔ آیا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں کیا مصلحت سجھتے ہیں۔ آیا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں بزرگ ہے ہماری عبادت اسکے اندر سے نکل کر جائے گی تو ضرور قبول ہوگی۔ مولی ہوکہ ہواکی طرح ان میں سے عبادت چھن کر جائے گی۔ (منس اعلم اہمل مرح) عارفین کی خوشی

فرمایا! عارفین کوخوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اُ خرت کواپنا گھر سجھتے ہیں۔ باتی ان کودار و کیرکا اندیشہ بھی ہوتا ہے کیکن رحمت خداوندی ہے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ تعالی پھر چھوٹ جا کیں گے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے اور سرائے نہایت پختہ ہوتو وہ اپنے گھر ہی کو پیند کرے گا اور سوچ گا کہ اگر چہاس وقت میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے کر لیکن میں انشاء اللہ تعالی پھر اسکو پختہ کرلوں گا۔ اسی طرح اگر چہان کو اندیشہ ہوتا ہے مگر جانے ہیں کہ ایمان کی سلامتی ہے تو ضرور رحمت ہوگی۔ (متاع الدنیاص ۹) وعظ کی مثال

حضرت علیم الامت قدس سرہ کامعمول تھا کہ سی کی فرمائش پرکوئی مضمون وعظ میں نہیں بیان فرمائش پرکوئی مضمون وعظ میں نہیں بیان فرماتے اوراس بیان فرماتے اوراس میں عوام کی مصلحت کا زیادہ خیال رکھتے جو مضمون ان کے مناسب حال ہوتا وہی بیان فرماتے۔

ای سلسلہ سے متعلق فرمایا کہ وعظ طب ہے طبیب دواوہ بتلائے گا جومرض کے مناسب ہو کہاس میں مریض کی مصلحت ہے اگر کوئی طبیب اس بات میں بدنام ہوجائے کہ بدکڑوی دوا لکھتے ہیں تو اگروہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوالکھ دے جس کی مریض کوضرورت نہ ہوتو وہ طبیب نہیں ہے کیونکہ اس نے مسلحت کومریض کی مسلحت برتر جی دی۔ (التعدی المغیر ص ١٦) دین میں دخل دینے کا کسی کوا ختیار نہیں

فرمایا! دین کے اندر بر مخص مجہد ہونے کا مری ہے اور برکس و تاکس اس میں وال دینے کے لیے تیار ہے مثلاً زراعت کو میں نہیں جانا تو میں اگر گیہوں بونے کا طریقہ بیان کرنے لگول توجانے والے کہیں مے کہتم کیا جانو اور تمام عقلا م کے نزد یک بیہ جواب کافی سمجما جائے گا۔ مرحیرت ہے کہ دین کے بارے میں اگر علماء یہی جواب دیتے ہیں تو نا کافی شار ہوتا ہے۔ یادر کھو! فن کے جانے والوں کے سامنے تہارے مطالبہ دلاک کی الی مثال ہے کہ ایک مخص کے یاس کمڑی ہاوروہ بڑی معتبر ہے تار کھرے لی ہوئی ہے اور ایک مخص آفاب کی طرف زخ کیے کمڑا ہے گھڑی والا کہتا ہے کہ کھڑی کے اعتبار سے آفاب جھی کیا اور اس میں ہر گرغلطی کا اخمال نہیں اور وہ کہتا ہے کہ آفتاب میرے سامنے ہے چھیانہیں اور وہ **کھڑ**ی والا ....اس سے دلیل طلب کرتاہے تو وہ ہنتا ہے کہ بیتو کملی بات ہے آ فماب نظر کے سامنے ہادروہ چمیانہیں تم اس طرف دیکھوآ فاب موجود ہدلیل کی حاجت نہیں۔ پس جن لوگوں نے دین کے باب میں اپن عمریں کھیادی ہیں ان کا قول معتربوگا۔ (الغاء المجازف ص ۵)

ایمان اوراس کے سب فروع شریعت کا جزو ہیں

فرمایا: ایمان اور اس کے سب فروع اور شریعت کا تو ہر جز واپیا ہے کہ اگر اس میں ہے ایک ذرہ برابر بھی کم کردیا جائے تو اتن ہی اس میں بدنمائی ہوگی اور اس اختصار کی الیمی مِثال ہوگی جیسے شاہی باز اُڑ کرایک بڑھیا کے کھر چلا گیا' بڑھیانے اس کو پکڑلیا' اس کی چونج دیلمی تو بہت بڑی ہے بہت افسوی کیا' ہائے یہ کیے کھا تا ہے' فینجی لے کراس کی چونج عمر دی نیج یاؤں دیکھے وہ بھی لیے لیے تھے کہنے تکی ہائے یہ کیسے چلنا ہوگا، پنج بھی کتر دیئے غرض جو چیزیں اس میں کمال کی تھیں وہ سب اُڑا دیں۔اسلام میں اگر اختصار کیا جائے تواس بازی مالت ہوگی وہ اسلام ہی کیار ہےگا۔ (افتیار الکیل من)

مقام افسوں ہے کہ دورِ حاضر میں کہتے ہیں کہ نماز کی اب کیا ضرورت ہے ہم تو مسلمان کے گھر بی پیدا ہوئے ہیں اس وقت چونکہ بت پرتی کا غلبہ تھا اس لیے نماز کا تھم ہوا' روز ہ کے بارے میں کہتے ہیں رزق کی تنگی کے سبب تھم تھا' اب فراخی کے زمانہ میں فاقد کی کیا ضرورت ہے۔ غرض ذکو ہ 'قربانی' فطرانہ ہرا یک کو نکالنا چا ہتے ہیں۔ عام فدرویؓ نے ایک مثال میں خوب بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام ہی کا نام بدل دینا چا ہے۔ فرماتے ہیں:

شیر بے محق و سرو شکم کے دید ایں چنیں شیر خدا ہم نا فرید چوں نداری طاقت سوزن زدن

ایک اور شاعرنے بھی خوب تثبیہ دی ہے:

صرف نغے ہی نہیں مے بھی بدلی ہوگی اعجال نے یہ سنا ہے کہ چن جے ویا نام فدہب کا جے دے کے رکھا تھا ہم نے عہدِ حاضر نے اسے منصور کہن کہد کے بیج دیا تبلیغ کیلئے مدارس دیدید کی حاجت

فرمایا! جس طرح نماز کے لیے وضوضروری ہے ای طرح اشاعت وتبلیغ کے لیے ہدارس کا وجود ضروری ہے اور بعد فراغ تعلیم تبلیغ سے باز رہنا ایسا ہے جبیما کوئی وضوکر کے نماز نہ پڑھے پھر جس طرح وضو کے لیے پانی اور لوٹوں کا ہونا ضروری ہے ای طرح طلباء مدارس کے لیے سامان فراغ خوردونوش اور کتابوں کی ضرورت ہے۔(الدعوت الی اللہ ص۱۱) نری بیعت کی مثال

حضرت عطارقر ماتے ہیں:

ول نُرُ گفتن بميرد در بدن گرچه گفتارش بود در عدن فرمایا! واقعی جب جا موتجر بر کرلوزیاده بو لئے سے دل برونق موجاتا ہے جیسے اگر ہائڈی میں ابال آئے اوراس کی روک تھام ندی جائے تو بس سارامصالح لکل جائے گا اور ہائڈی پھیکی رہ جائے گ اگراچی اچی با تین می بلا ضرورت کی جائیں آوان کا بھی کی اثر ہوتا ہے۔ (اثرب اور جہرے سر) رسائي عقل کي مثال

رسائى عقل كمتعلق امير عبدالرحن صاحب مرحوم والنى كابل كاقول فقل فرمايا كهجوبات کشف ہے جمی معلوم ہوتی ہے وہی عقل ہے جمی معلوم ہوتی ہے۔ مرف اتنافرق ہے کہ کشف کی مثال نکی فون کی ہے جس میں بعینہ الفاظ مسموع ہوتے ہیں اور عمل کی مثال الی ہے جیسے نملی مراف جس میں قوت فکریاوراستدلال سے کام لیناپڑتا ہے کیونکہ بعیندالفاظ مسموع نہیں ہوتے بلك كم كلكول كذريع ساشارات من تفكوموتى بـــ (اشرف المواخ جسون)

ایک مدیث کی توضیح

فرمایا! حدیث میں ہے کہ بعض انبیا ولیہم السلام بعض اولیا واللہ پر دشک کریں مے۔ ظاہراً اس پرشبہ وتا ہے کہ افضل کومفضول پر غبطہ کیوں ہوتا ہے۔ بات بیہ کہ غبطہ کی حم کا ہوتا ہے بھی تو کمال کے نقدان سے سویہ تو نہ ہوگا اور بھی بہسب ایک قتم کی عافیت کے مثلاً کوئی بزے عہدے پر ہواور ذمہ داریوں کی کثرت سے بیہ کہے کہ یا بچے رویے والے مجھے اجمعة رام سے بیں۔اس قدرحساب كاباران برتونبیں۔حضرات انبیا علیم السلام كارشك کرناای طرح پر ہے کیونکہ انبیا علیہم السلام کابر امر تبہ ہے امت کی فکر میں مشغول ہوں مے اوربعض اولیا والله الله ایک مشغولی سے آزاد ہوں سے ۔ پس اس غبطہ کا میل ہے۔

(الافاضات اليوميه هدموم ٢٠٠٣)

نيك صحبت كي مثال

فرمایا!محبت صالحین کی مثال ایس ہے جیے ایک کفے آم کے درخت کا بودا لے کرکسی بجری درخت کے بنچ نصب کردیا جائے اور اس تجری پر اس کی قلم چ<sup>ر</sup> حادی جائے تو ظاہر ہاں رکھل فجری آئیں کے۔(مریدالجیس ۱۳)

#### سالك كي اول مثال

فر مایا! سالک کی اول حالت مثل بچے کے ہوتی ہے کہ ماں کے دودھ کونہ پیتا جانتا ہے نہاس کے نفع کاعلم ہوتا ہے ہی حالت سالک کی ہوتی ہے کہ اول اول نہ طاعت کو مفید ہمتا ہے نہاس کے نفع کا ادراک ہوتا ہے بلکہ جان چراتا پھرتا ہے اور جب علم اورادراک ہوجاتا ہے اور اس کی لذت ہے واقف ہوجاتا ہے تو پھراس کی حالت عجیب وغریب ہوتی ہے اس وقت اگراس کی مصائب بھی پیش آتے ہیں توجھیل جاتا ہے۔ (مزید الجید ص ۱۳۱۳)

ونیائے مذموم کی مثال

فرمایا که دنیائے ذموم وملعون کی مثال انہی ہے جیسے کوڑے پرسبزہ جما ہوا ہے جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہوجائے اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہوجائے اور جب وہاں پنچ تو یا خانہ بھر جائے یہی حال دنیا کا ہے کہ ظاہر تو اس کا بھلامعلوم ہوتا ہے گراندر نہری ہوئی ہے یا خوبصورت سانپ کی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے تھٹ ونگار سے آراستہ ہے گراندر نہر بھرا ہوا ہے۔

زہر ایں مار منقش قاتل است باشد از وے دور ہر کو عاقل است اگر بجے کے سامنے سانپ چھوڑ دوتو دہ اس کی ظاہری خوبصورتی دیکے کراس پرفریفتہ ہوجاتا ہے اور اس کو پکڑلیتا ہے اس کو یہ خرنہیں کہ اس کے اندرز ہر بھرا ہوا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہماری حالت بھی اس بچہ کی تی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب وتاب نقش وزگار اور دنگ وروپ پر مونی اور اندر کی خرنہیں ۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس قدرز ہریا ہوتا ہے اس لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ (کمالات اثر فیص ۱۳۹۱) موتا ہے اس کے نفع د نیا وی کیلئے اپنے و بین کے نقصان کرنے کی مثال دوسر ول کے نفع د نیا وی کیلئے اپنے و بین کے نقصان کریٹھتا ہے دوسر ول کے نفع د نیا وی کہ دوسر ول کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی اور اگر دوسر ہے دین کی حفاظت میں اپنی مقدم ہے واقعی یہ جمانت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ دوسر ول کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی مقدم ہے واقعی یہ جمانت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ دوسر ول کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی مقدم ہے واقعی یہ جمانت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ دوسر ول کے جوتوں کی حفاظت میں اپنی

نمن بالخبر المجرادى الثانى المالى الماله المحتبرا ١٩٤٥ء جعرات بوقت يكساعت